







قار تین کرام! جنوری 2016ء کانٹارہ بطور' سالگرہ نمبر' پیش خدمت ہے۔ اس شارے کے ساتھ ہی حنانے اپن عمر کے سنتیں سال پورے کرکے اڑتیسویں سال میں قدم رکھ لیا ہے۔ ان سالوں میں ہمیں آب سب کی طرف ہے جو بیار ملا ہے اس پر ہم آپ کے شکر كزار ہيں اور اللہ تعالی كے حصور آپ كے لئے دعا كو ہيں۔ سنتيں سال كے اس سفر ميں ہميں اپنی مصنفات کا جوساتھ ملاہے اس پر ہم آپ سب کے ممنون ہیں۔ہم خوش قسمت ہیں جواس سفر میں آپ كالناته يميس ملا \_الله تعالى آب سب كواين امان مين ركھے \_( آمين ) سال نو:۔ جب بیشارہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو 2015ء ماضی بن چکا ہوگا اور 2016ء کا سورج چک رہا ہوگا۔ہم سب کی طرف ہے آپ کونیا سال مبارک ہو۔خدا کرے میسال آپ کے ہمارے ملک اور سرازے عالم کے لئے امن وسلامتی اور خوتی کا پیامبر ہو۔خدا کرے کہ ہمارے ارض باک میں نا انصالی اوراسخصال کا غاتمه بهوا در ملک ساجی انصاف اور نسادات کی این منزل کی طرف گامزن نظر آئے۔ ملک کے ہرنے کے لے لعلیم اور صحت کا جارا خواب لیرا ہو۔ نفرت اور فرقہ واریت کا خاتمہ ہواورامن کا دور دوران ہوتا کہ ملک معاشی ترتی کی ٹی بلندیوں کوچھو لے اور اس ترتی کا تمر ہریا کتالی تك ينج \_(آين)

ابن انتاء: ۔ ابن انتاء کوہم سے بھیرے سنتیں برین ہو بگتے ہیں کین وہ آج بھی اسے جا ہے۔ والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ گیارہ جنوری کوانشاء جی کی بری کے موقع پر قارمین سے دعائے

منففرت کی درخواسٹ ہے۔ اس شارے میں: \_ جا ندگر کا جوگ ، بیا دانشاء میں قر ۃ العین حیدر کی تر میر ، فرزانہ حبیب اور مصابات نوشین کے ممل ناول، فرح طاہر کا ناولٹ، طیبہ مرتضی، تمیینہ بٹ، روشانے عبدالقیوم، تمیینہ زاہداور ماریہ پاس کے افسانے ، اُم مریم ، نایاب جیلانی اورسدرۃ اُمنٹی کے سلسلے وارنا ولوں کے علاوہ حنا کے مستعل سليلے شامل ہیں۔

آپ کی آرا کا منتظر مبر دارنجمود



عقیدت کے سبھی پھول پر نور ہو گئے الشعار میری نعت کے منظور ہو گئے انعت جیب جب بھی کہی میں نے جھوم کے آزار میری جال کے سب دور ہو گئے عشق رسول میں گرے آنسو ونور میں آنگھوں کے جو دریج تھے پراور ہو گئے جو پڑھ سکے نہ آج تلک کلمہ طیب رحمت سے این رب کی بہت دور ہو گئے یہ آپ کا کرم ہے ہے کہ الفاظ نعت کے مدینے کے طول و عرض میں مشہور ہو گئے جِب سے حریم باک سے وابطگی ہوئی غم بانے روز و شب میرے کافور ہو گئے اسهراب مت ڈرو ، سنو میہ غیب کی صدا اشک وفا سجی تیرے برنورر ہو گئے



مہک پھولوں کی ، بلبل کی نوا تو سحر کا نور تو ، جان صبا تو درون داغ دل مانند یاس میں آہ رہا مجھی ساحل ہے تو حرف تمنا مجھی گرداب بیں حرف دعا تو کہیں قوس قزح میں رنگ تیرا کہین کالی گھٹاؤں میں ملا تو ہی سب بے سہاروں کا سہارا یہ جس کا کوئی اس کا ہوا تو کلی میں ، تکس شبنم میں ، ہوا میں محسوی جھ کو بارہا تو میں اک قطرہ ، تو بے پایاں سمندر میں مشت خاک اور ارض و سا تو . بشيراعجاز





سېراب جنگ لدهيانوي



# عرب دور جاہلیت میں

دور جابلیت میں عرب اپنی فطری صلاحيتوں اور بعض عادات واخلاق میں تمام دنیا مین متازیتے، فصاحت و بلاغت اور قادر الکلامی میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا، آ زا دی وخود داری ان کو جان سے زیا دہ عزیز تھی،شہسواری وشجاعت میں وہ بے بدل تھے، عقیدہ کے پر جوش صاف کو اور جری حافظہ کے تو ی مساوات بے تعلقی اور جفالتی کے عادی ارادہ کے کے زبان کے ہے، و**فا** داری اورا بانت داری می*ن نفر*ب اکشل تھے۔ کین انبیاء اور ان کی تعلیمات سے دوری

ادرایک جزیرہ نمایس صدیوں ہےمقیدر ہے کی وجہ سے اور باپ دا دا کے دین اور تو می روایات پر تی سے قائم ہونے کا سب وہ رین و اخلاتی حیثیت ہے بہت گر کے تھے، چھٹی میدی میں ز وال اور انحطاط کے آخری نقطہ پر تھے ، کھلی ہوئی بت برئی میں مبتلا اور اس میں دنیا کے امام ہتے، اِخلاقی و اجتماعی امراض ان کے معاشر ہے کو گھن ک طرح کھارہے ہتھے، مذہب کِی اِکٹر خوبیوں ہے وہ محروم اور جاہایت کی زندگی کی بدترین خصوصيتوں ميں مبتلاتھ۔

عرب میں ہرگھر کا بت جدا تھا جس کی گھر والے پرسٹس کرتے تھے، جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا تو روائلی کے وقت گھریر اس کا آخری · کام بیہ ہوتا کہا ہے بت کوحصول برگت کے لئے میں تا اور جب سفر سے دالیں آ تا تو گھر پہنچ کر

يبلاكام بدكرتا كمايي بت كوتبركا باتحد لكاتا\_ ی نے تو ایک بت خانہ بنارکھا تھا، کسی نے بت تیار کرلیا تھا، جوبت خانہیں بناسکتا تھایا بت نہیں تیار کرسکتا تھاوہ حرم کے سامنے ایک پھر گاڑ دیتایا حرم کے علاوہ جہاں بہتر سجھتا پھر گاڑ کر اس کے گرداس شان سے طوا کف کرنا جس طرح ست الله *ے گر* دطواف کیا جاتا ہے ، ان پھر دل کو وہ انصاف کہا کرتے تھے اور اگر اچھی تسم کا پھر مل خاتا تو دہ پہلے پھر کو پھینک کراس نے پھر کو لے لیتے اور اگر پھر منہ یاتے تو مٹی کا ایک ڈھیر بناتے ادراس پر بکری کو لا کر د دیتے مجرای کا طواف

مشرکون کو ہر زمانہ ادر ہر ملک میں جو حال رہا ہے، دہی حال عرب کا تھا، ان کے متعدد اور مخلف معبود تتے جن میں فرنتے ، جن ستار ہے سب شامل ہتے، فرشتوں کے بارے میں ان کا بیہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی بٹیاں ہیں ، اس کے ان ہے شفاعت کے طلب گار ہوتے ، ان کی برستش کرتے اور ان کو دسیلہ بناتے، جنوں کو اُللہ کا شریک کاریجھتے ،ان کی قدرت اوراٹر اندازی پر ا ایمان رکھتے اوران کی پرسٹش کرتے۔

اخلاتی اعتباریہ نے ان کی اندر بہت س باریاں یائی جاتیں تھیں ،شراب عام طور سے بی جاتی اور ان کی تھٹی میں پڑی تھی، شراب تی دکائیں عام تھیں اور علامت کے طور پر ان د کانوں پر جھنڈالبراتا، جوابہت بڑائی اور خونی کی بات تھی اور اس میں شرکت نہ کرنا برولی کی

DAYLINE LIBROAROY

FOR PAKISTIAN

عرب کے سفا کانہ انگال میں سب سے زیادہ بے رخی وسٹک دلی کا کام معصوم بچوں کو مار ڈالنا اور لڑ کیوں کو زندہ دفن کر دینا تھا کیونکہ لڑکیاں شرم و عار کا باعث جھتی جاتی تھیں۔

## الهم خصوصيت

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے أيك کتاب (قرآن یاک) اس علانیہ دعوے کے ساتھ نیش کی کہ بیانلد تعالی کا کلام ہے جو مجھے پ نازل ہواہے، اس کتاب کا جب ہم جائزہ کیتے ہیں تو تقینی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی آميزش مبين ہوتی ہے،خود رسول الله صلی الله عليه وآله وتلم كا آينا كوئي قول بهي اس بين شامل مهين ے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو اس ہے بالکل الگ رکھا گیا ہے، بائبل ک طرح آپ صلی ایندعلیه وآله وسلم کی زندگی کے حالات اور غربوں کی تاریخ اور زمانہ مزول قرآن میں پیش آنے والے واقعات کواس میں کلام البی کے ساتھ غلظ ملط نہیں کر دیا گیا، بیرخالص کلام اللہ (WORD OF GOD) ع،ال ک اندرالله كے سوالسي دوسرے كاليك لفظ مجھي شامل مہیں ہوا ہے، اس کے الفاظ میں سے ایک لفظ مجمی کم نہیں ہوا ہے، رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے زبانے سے جوں کا توں سے جارے ز مانے تک منتقل ہوا ہے ، ریے کتاب جس وقت ہے ني اكرم صلي الله عليه وآله وسلم بريازل موني شروع ہوئی تھی ، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلبوسلم نے اسے لکھوانا شروع کر دیا تھا، جب كوئي وحي أتى اس وفت آب صلى الله عليه وآله وسلم كوسنايا جاتا تفااور جب آپ صلى الله عليه وآله وسلم اطمینان کر لیتے ہتھے کہ کا تب نے اسے سیج لکھا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے

علامت بھی، زمانہ جاہلیت میں ایک تحض اینے گھر بار کو داؤیر رکھ دیتا، پھر جیرت سے اینے گئے ہوئے مال کو دوہروں کے ہاتھے میں دیکھیا، اس ے افرت اور دشمنی کی آگ جور کتی اور جنگوں کی نوبت آتی ، تجاز کے عرب اور بیودی سودی لین دین ادرسود درسود کا معامله کرتے ،اس سلسلے میں بڑی بے رحمی اور سخت دلی کے مظاہرے کرتے۔ عوزت کے ساتھ ظلم و بدسلوکی عام طور سے روا بھی جاتی تھی، اس کے حقوق یا مال کیے جاتے، اس کا مال مرداینا مال بھتے، وہ تر کہ اور میراث میں کچھ حصہ نہ یاتی ، شوہر کے مرنے یا ظلاق دینے کے بعداس کواجاز تشمیس کھی کہ اپنی بیند ہے دوسرا نکاح کر سکے، دوسرے سامان اور حيوانات كي طرح وه بهي وارشت مين نبقل بوتي رہتی تھی، مرد تو اپنا پورا پوراحق وصول کرتا لیکن عورت اسے حفوق سے مستفید نہیں موسکی تھی، کھانے میں بہت ی ایس چیز می تھیں جومردول کے لئے خاص تھیں اور عور تیں آن سے محروم تھیں، لڑکیوں سے نفرت اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ آئیس زندہ دن کرنے کا بھی رواج تھا، بعض محک و عار کی بنا پر بعض خرج و مقلسی کے ڈرے اولا دکوئل كرتے، عرت كے بعض شرفا اور رؤسا اليے موتعوں پر بچیوں کو خرید کیتے اور ان کی جان بیاتے ،مصعصہ بن نا جیہ کابیان تھا کہ اسلام کے ظہور کے وقت میں تین سوزندہ درگور ہونے والی لؤكيوں كوفد ميددے كربيجا چكاتھا، بعض او فات كسى سغریامشغولیت کی وجہ سے لڑکی سانی ہو جاتی اور دفن کرنے کی نوبت نہ آتی ، تو ظاکم باپ وھوکہ رے کراس کو لے جاتا اور بڑی نے در دی سے زندہ وٹن کر دیتا، اسلام لانے کے بعد بعض عربون نے اس سلسلے میں بڑے اندو ہناک اور رقت انکیز دا تعات بیان کیے ہیں۔

یائے گا اور قرق ہو کیسے سکتا ہے جبکہ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كے زمانے سے لے كرآج تك بريشت بين لا كول اور كرورون جافظ موجود رہے ہیں، ایک لفظ بھی اگر کوئی شخص بدلے تو میر حفاظ اس کی علطی پکڑ لیس سے، چھپلی صدی کے آخر میں جرمنی کی میو کے یو نیورٹی کے ایک اسٹی بیوٹ نے دنیاے اسلام کے مختلف حصوں سے ہرزمانے کے لکھے ہوئے قر آن مجید کے ملمی اور مطبوعہ بیالیس ہزار سنخ جمع کیے تھے، بچاس سال تک ان پر تحقیقی کام کیا گیا، آخر میں جور بورٹ پیش کی گئی وہ میرتھی کہ ان نسخوں میں كتابت كى غلطيول سے سواكوئى فرق سيس ب حالاتک بید میلی صدی ایجزی سے خورصوس صدی تک کے نیخے تھے اور دنیا کے ہر جھے ہے فراہم کے گئے تھ، افسوس کے دومری جنگ عظیم میں جب جرمنی پر بمباری کی گئی او ده انسٹی ٹیوٹ تاہ ہو گیا لیکن اس کی تحقیقات کے نتائج دنیا سے ناپید

ایک اور بات قرآن کے متعلق میر بھی نگاہ میں رکھے کہ جس زبان میں میر نازل ہوا تھا، وہ ایک زندہ زبان ہے، عراق سے مراکو تک ایک زندہ زبان کی اسے بادری زبان کی حقیت سے بولتے ہیں اور غیر عرب دنیا میں بھی حقیت سے بولتے ہیں اور غیر عرب دنیا میں بھی کروڑوں افرادا سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کروڑوں افرادا سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کروڑوں افراداس کے محاور نے چودہ سو برس سے جول کے تول قائم ہیں، آج ہر عربی دان اسے برس طرح چودہ سو پڑھ کرای طرح میر سمجھتے تھے۔

میے محمصلی اللہ علیہ داکہ دسلم کی ایک اہم خصوصیت جوان کے سواکسی نبی اور کسی پیشوائے ند جب کو حاصل میں ہے، اللہ تعالی کی طرف سے معفوظ عبلہ رکا دیے تھے، ہر نازل شدہ دی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ دآلہ دسلم کاتب کو یہ مرانت بھی فرما دیتے تھے کہ اے سسمورہ میں مرس آبت سے بہلے اور کس کے بعد درج کیا جائے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم قرآن یا ک کور تیب بھی دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ محمل کو تھے، یہاں تک کہ وہ محمل کو تھے، یہاں

پیر نماز کے متعلق آغاز اسلام ہی ہے ہے
ہدایت کھی کہ اس کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کو
یاد کرتے جانے ہتے، بہت سے لوگوں نے اسے
لودا یاد کر لیا اور ان سے بہت زیادہ بڑی تعداد
الیے صحابہ کی تھی، جنہوں نے کم وہیش اس کے
مختلف حصے اپنے حافظے میں محفوظ کر لئے تھے،
ان کے علاوہ وہ متعدد صحابہ جو بڑھے لکھے تھے،
قرآن کے علاوہ وہ متعدد صحابہ جو بڑھے لکھے تھے،
قرآن کے علاوہ وہ متعدد صحابہ جو بڑھے لکھے تھے،
قرآن کے علاوہ وہ متعدد صحابہ جو بڑھے لکھے تھے،
قرآن کے علاوہ وہ متعدد صحابہ جو بڑھے لکھے تھے،
قرآن کے علاوہ وہ متعدد صحابہ جو بڑھے لکھے تھے،
قرآن کے علاوہ وہ متعدد صحابہ جو بڑھے لکھے تھے،
وہلم کی حیات طبیبہ جی میں محفوظ ہو چکا تھا۔

پس برایک نا قابل انگار تاریخی حقیقت ہے الفظ وہی ہے جسے رسول النوسلی اللہ علیہ والد وسلم میں اللہ علیہ والد وسلم می وفات کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صد بن نے تمام حافظوں اور تمام تحریری سخوں کو جمع کرکے اس کا ایک مکمل نسخہ کتابی صورت میں الکھوایا۔

خفرت عنان فی کے زبانے میں ای کی افتال کی سے مرکزی مقابی سرکاری طور پر دنیائے اسلام کے مرکزی مقابات کو بھیجی کئیں ، ان میں سے وہ نقلیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں ، ایک استبول میں دوسری کا جی جا ہے قرآن مجید کا کوئی مطبوع لی جا کران سے ملا لے ، کوئی فرق نہ

2016 10 (15

لوگوں کوتم دولت ہے اپنا گرویدہ نہیں کرسکو كى اس لے اميں اسے اخلاق ہے كرويدہ كرو\_ دولعتیں الی ہیں جن سے بہت سے لوگ محروم بهوتے ہیں ہمحت وفراغت۔ ا گرتم ہو لئے کی بہترین صلاحیت کے مالک ہوتو ان صلاحیتوں کوایے اس بھالی کی ترجمانی میں صرف کر و جو گفتگو پر قا درنہیں تو سیجھی صدقہ بھلائی تو بہت ہے گراسے کرنے والے بہت معور سے ہیں۔ نیک بخت وہ ہے جو دوسرول سے عبرت حاصل کرے۔ دل کا اندھا بن سب سے بوا اندھا بن راستوں میں ست بیٹھو، اگر بیٹھنا ہی ہوتو پھر نظریں جھکا کر رکھو، سلام کا جواب دو، بھلکے ہوئے گورات دکھاؤا در کمرورکی مدد کرو۔ اگر انسان کے ماس دوسونے کی وادمال تھی ہوں تو وہ تیسری دا دی کا طلب گار بن جائے جس کا کھانا بہت ہو ،اس کی بیاری بہت ہو اورجس کی غذا کم ہواس کی ووا کم ہو۔ بھیمعززتہیں ہوسکتا۔

دو چروں والا (منائق) اللہ کے نزد یک ایمان میں وہی کامل ترین نے مومن، جو اخلاق میں سب سنے بہتر ہے۔ مومن تو این حسن اخلاق سے، روزہ دار اور نماز گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ زبان کی تیزی ہے بڑھ کر انسان کو کوئی بری چزمیس دی گئے۔

数数数

نوع انسانی کی ہدایت کے لئے جو کتاب ان بر نازل ہوئی تھی، وہ این اصل زبان میں اینے اصل الفاظ کے سماتھ بلاتغیر د تبدل موجود ہے۔ ارشادات رسول التدصلي التدعليه وآليه وسكم

الله كا باتھ جماعت كے اوير موتا ہے جو جماعت ہے الگ ہوگا وہ آگ میں جایڑے گا۔ بھائی ہے مرادمسلمان بھائی ہے، طالم کی مدداس طرح كماسطلم سےروكا جائے۔ مظلوم کی بردعا ہے ڈرو،اس کے کہاس کی بدرعا اورالٹڈ کے درمیان کوئی میردہ کہیں ہے۔ انسان این بھائی کے سبب بہت کچھ بن جاتا ہے، تعنی زیادہ لگتا ہے۔

ادير والا (ريخ والا) ہاتھ فيح والے (لینے والے) ہاتھ ہے بہتر ہے اور سب سے سلے اے دوجس کی تم پر ذمہ داری آلی ہے۔ بہترین کمائی کرنے والا وہ مزدور ہے جونگی نیتی ہے محنت کرے۔

جبتم میں ہے کوئی کام کرے تواسے پختہ طریقے سے انجام دے۔

اللہ کے مزد یک بہترین کام وہ ہے جس میں ما قاعد کی ہو۔ سی قوم کی زبان سکھ لو، اس کے شرسے

محفوظ ہو جا دَ گِے۔

مومن وہ ہے جسے اپنی برائی سے انسوس ہو اورا بی نیلی ہے سرت حاصل ہو۔ دوآ دمیوں کا کھانا تین کے لئے اور تین کا

کھانا جار کے لئے کائی ہوتا ہے۔ فراخی وخوش حالی کی امیدر کھنا بھی عبادت

انسان کے اسلام کاحسن سیجھی ہے کہ وہ تضول ہاتوں کو چھوڑ و ہے۔

2016 11 Line

READING -Reeffon

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں مارے کو ویس سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety









ہارے شوق فراواں کا کیجھ ٹھکانا ہے دعا مھی جسن طلب ہی کا اک بہانا ہے

رکے گا جرا سافر لگا کے سے ہے وہ زاد راہ جے یاد یار کہتے ہیں

دہ تیرے عارض و لب کا گدار کمش لطیف وہ تیرے مکاکل وجش کی بولتی خوشبو

نسانہ عم دل س چکے سنا بھی چکے ہم ایخ جذب محبت کو آزما بھی چکے

یمی طلب محمی دل بے قرار یا کھے اور؟ تو کہر رہا تھا یمی بار بار یا کچھ اور؟

رہ وفا میں مری جال بوے جھیلے ہیں ہزار کوس کو منول ہے ہم اکلے ہیں

وفا ہے صبر طلب اور ہمیں ثبات کہاں یہاں وہاں سے بھٹکی ہوئی نگاہ کا سور قرار و ہوش کی دولت ہمارے ہاتھ کہاں کرزتا ڈولٹا سینہ ، کھلے کھلے گیسو

زے نصیب اگر بخت ساز گار اللے نفس نفس بین بین جا رہی ہے اے لڑی! نگاہ یار میسر ہوئی ہے ایار ملے کہاں سے آئی، کدھر کو جل ہے کون ہے تو؟

پرے خیال کی دادی کی انتها ہے برے وہ شہر ہے جے شہر نگار کہتے ہیں









ابن انشاء جنھوں نے اپنے لئے ایک پراسرارفسوں فیزشعری کا تنات تخلیق کی تھی، سب بے پہلے میں نے ان کا ذکر اس طور پر سنا کہ یہ نو جوان شاعر لا ہور میں لکڑی کا بگوڈ انما مکان بنا کر اس میں رہتا ہے اور چینی نظمیس ترجمہ کرتا ہے، جب انشاء کرا چی آئے تو بیتہ بلا کہ بیا ایک سعقول ہجیدہ اور رکھ رکھاؤوا نے والے انسان ہیں، تو بیہ معقول ہجیدہ اور رکھ رکھاؤوا نے والے انسان ہیں، تو بیہ ان کی معقول ہوئی) ان کی اندرونی جاندنی کی دنیا تھی اور ہندوستانی کانن ان کی ان کی دنیا تھی اور ہندوستانی کانن ان کی دائے کہ ایک کانن ان کی دنیا تھی اور ہندوستانی کانن ان کی دائے کا داخلی لینڈ اسکیپ میر، نظیر اور کبیران کے اصل ساتھی۔

ای زرانے پی ناصر کاظمی، مصطلع زیدی،

ایس الدین عالی، ضیاء جالندهری، عزیز حامه مدنی وغیرہ کی وحوم مجنا شروع ہوئی ساتھ ہی در نگ میر'' کی ہا ہمی، منیر نیازی درا بعد بی ظاہر ہوئے، عالی اور انشاء دونوں ''ہندی'' گیت کار سرے تھے، ساجن، گوری، پیت، جوگ، آش، نراشا، اجہارا، روپ، سپنے وغیرہ کی گرار سے یہ دونوں کے ہاں اس سم کی کار اسے یہ دونوں کے ہاں اس سم کی کار اسے یہ دونوں کے ہاں اس سم کی کار است سے دونوں کے اردو بی کسے جارہے تھے، عالی اور انشاء نے ان دو بی کا افرادیت بخش، انشاء موجودہ عہد کے ان معدہ دے چند شاعروں میں سے ہیں جن کی اس معدہ دے چند شاعروں میں سے ہیں جن کے اشعارا ورنظمیں لوگوں کو زبانی یا دہوگئیں۔

کے اشعارا ورنظمیں لوگوں کو زبانی یا دہوگئیں۔

کے اشعارا ورنظمیں لوگوں کو زبانی یا دہوگئیں۔

کھے نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرا تیرا ہم بھی وہیں موجود تھے ہم نے بھی سب پوچھا کے ہم ہنس دیئے ہم چپ رہے منظور تھا پر دہ تیرا اس کتم کی ایک رواں دواں غزل ایک زیانے میں ہمارے ہاں گلی کوچوں میں گائی جاتی تھ

اس نے کہا تو کون ہے میں نے کہا شیدا تیرا اس نے کہا تو کون ہے کیا میں نے کہا سودا تیرا ریسیوھی دل میں اتر جانے والی شاعری تھی اور ریدروانی اور سادگی سب سے پہلے حالی نے متعارف کرائی تھی۔

1950ء میں انشاء پہلے شاید مولوی عبدالحق
کے ساتھ اردو کالج میں کام کرتے ہتے، اس کے
بعد سرکاری ملازم ہوئے موٹے شیشوں کی عینک
لگائے، دراز قد، نہایت بھلے اور نیک دل آ دی،
ہے حد سینس آف ہیوم کے مالک اور انتہائی
شائستہ، جا ند تکر کے بنجارے جوگ' اور اصلی ابن
انشاء دو مختلف ہستیاں تیس، انسان کی ظاہری
شخصیت اور اس کے دنیاوی کاروبار اور اس کی
داخلی کا منات میں کتنا تھناد بایا جاتا ہے، اس
شویت کی ایک مثال ابن انشاء شے جن کا اصل
شویت کی ایک مثال ابن انشاء شے جن کا اصل
نام شیر تکد خان تھا (جو بہت کم اوگوں کو معلوم
نام شیر تکد خان تھا (جو بہت کم اوگوں کو معلوم

یہاں ایک نکتہ واضح کرنا ضروری ہے ، ملک کے ساجی اور معاشی حالات اور عمرا نیات کا الر ادب اور ادبیوں پر کس طرح پڑتا ہے ، پاکستان بننے کے بعد کالی ادبب اور شاعر آسود ہ حال اور

Region

الحجى ملازمنول ير فائز شھ، اردوتو ي زبان تھي، اہل تلم کو زاتی ترتی کے نت بنے مواقع میسر آ رے نتھے، میرمطلب نہیں ہے کہ یا کتان کا ہر اریب اور شاعر دولت مند ہو جکا تھا،<sup>لی</sup>ن جہد البقاء سے پیدا کردہ نفسیاتی الجھنیں جو راست اديون کي تخليق مين طاهر بهوتي ٻين،ان کا گزر کم تھا، 1950ء کے چیرہ اہل قلم کا بیرایک نہایت نارغ البال گروه تها، **قدرت** الله شهاب (ی الیں ک) ہر صدر مملکت کے سیرٹری مقرد کئے جاتے تھے، جمیل الدین عالی، جمیل حالبی عبد العزيز خالداور غالبًا ضياء جالندهري محكمه أنكم نيكس میں افسر ہے،محبوب خزاں اور مصطفے زیدی سی الين يي مين شخه، آفتاب احمد (آدُك ايندُ ا کاؤنٹس ) ن م راشد دانوام متحدہ ) صد شاہن اور عزيز احز محكمه نشريات داطلاعات) يتنح محمدا كرام، متازجس ادر ای طرح بہت سے بزرگ اور جواں سال مصنف ادیب تھے جن کے اب ٹام بادنبين آريب

تواس وقت ایک جدتک ذاتی فرسریش کا ادب تخلیق نہیں ہوا تھا، غم جاتان ادر غم دوران نظریاتی تھا، میں نے ابھی کہا کہادیب کا خوشحال ہونا ضروری ہے، بورب، امریکہ، انگلتان، جایان ادر سودیت یو نمین کے اہل قلم کی فارغ جایان ادر سودیت یو نمین کے اہل قلم کی فارغ الرائی یا تمول کا تھرڈ ورلڈ کے ادبیوں کی خشہ حالی اور ان کے محد در ادب سے موازنہ کرکے دیکھے اور ان کے محد در ادب سے موازنہ کرکے دیکھے کی تقرڈ ورلڈ میں ہالخصوص ہندوستان کے اردو جو ہات میں کہا دولئ میں بالخصوص ہندوستان کے اردو والوں کی حالت اس وقت ادب میں (جتنا کچھ ہیں) والوں کی حالت اس وقت ادب میں (جتنا کچھ ہیں) دولئ کھی ہو ہا ور جننے لوگ بھی اس کو رہ سے ہیں) جو ہر اور حضے ہیں) جو ہر ارشک و حدر خالفت اور مخاصمت کا جو ہا زار گرم جو ہوں کی دوڑ میں بہتر مواقع حاصل کرنے دیکھی حاصل کرنے

ک مسلسل اوراکٹر ناکام تگ و دوراس کی وجہ ہے آپس میں جھڑ ہے، گائی گلوچ العن طعن مہمتیں اور الزام ایک دوسرے کوسی آئی اے یا رویں کا ا بجنث کہا جار ہاہے وغیرہ،ان حالات میں دوسم کا ادب پیدا ہوسکتا ہے، انظالی ادر پاسیت میست، جارے ہاں اس وقت عمو ہا منفی، یاس پرست اور گنجلک ا دہ شخلیق کیا جار ہاہے، ہند دستان کا بیشتر اردوادب زدی بریک ڈاؤن کا شکار ہے، جب لکھنے والے کے ماس کھانے کوئی ندہوگا، نداین تخلیقات جھیوانے کے لئے رسالے، ند کتابیں ٹائع کرنے کے لئے ناشرنہ پڑھنے کے لئے مُريِّدُ مِنْ يَكِكُ تُو كَلِينَ وَاللارَفْةِ رَفْتُهُ الْيِكَ جَدْ بِاتَّى اور ذی اندھے کنویں میں مند ہوتا جائے گا اور لا مالہ احساس کمتری کا شکار ہوگا، (مجھے ہے حد تعجب ہوتا ہے جب میں بیدریکھتی ہوں کہ یہاں کے بہت ہے ادیب اور شاعر یا کتانی رسالوں خصوصاً نقوش میں اپنی تخلیقات خیمپوانا اپنی ملندی کا بڑھکیٹ اور اینا ادلی STATUS یSYMBOL کھتے ہیں) یہ آزادی کے ا کیس سال بعد کے ہندوستانی اردو ا دیب کا

المیہ ہے۔
ہیں 1950ء کا ذکر کر رہی ہوں، جب
ہاکتان میں نیامعاشرہ تخلیق ہور ہاتھا، نظریاتی اور
غرانی افراتفری موجود تھی، مگر چونکہ اردو تو ی
نہان تھی اردد دالوں کا کسی دوسری زبان سے
مہینشن نہ تھا، رہی بنگالی وہ ساسی مسئلہ تھا ادر
بزگالی ادب کا اردد اب ہے کوئی نگراؤنہ تھا، بلکہ
اردو ادب اور شاعر دراصل آیک حد تک اس
اردو ادب اور شاعر دراصل آیک حد تک اس
احساس برتری میں مبتلا تھے، جو بہاں ہندی
دالوں کو ہے تو 1950ء میں کانی اہل تلم کے لئے
دالوں کو ہے تو 1950ء میں کانی اہل تلم کے لئے
دالوں کو ہے تو 1950ء میں کانی اہل تلم کے لئے
دالوں کو ہے تو 1950ء میں کانی اہل تلم کے لئے
دالوں کو ہے تو 1950ء میں کانی اہل تلم کے لئے
دالوں کو اور دادر اسلای ادب اور داخلیت

پری پر بڑے آرام و آسائش سے مناظر ہے ہوتے ہے، بینڈی سازش کیس کے بعد سے فیض صاحب ایک لیجنڈ بنتے جارہ ہے ہے اور ہم سب کے بیرو مرشد تھے، اس بقت کراچی کے ایک سرکاری دفتر میں انشاء اور ائم میکس آفیسر کی میز پر بیٹھے عالی کو گوری اور بنگھسٹ اور جوگی اور کن مندر کی ہندوستانی المجری کے گیت اور دو ہے لکھنا فالمن شاعری تھی، لیکن ان شاعروں بنے تخلیق فالمن شاعری تھی، لیکن ان شاعروں بنے تخلیق دوبارہ تجر ہے کی ایک مخصوص زبان اور لیجے کو دوبارہ دریات کیا تھا، نلامتوں کے ساتھ ایک سنبیت دریا فت کیا تھا، نلامتوں کے ساتھ ایک سنبیت بیت کہ دہ بہت جلد یا بال ہوجاتی ہیں اور ساک وقت ہمارے ادب بین برابر ہو رہا ہے، لیکن افتاء کا جا ندیگر منفر درہا۔

اردو میں ہناری کی گھلاوٹ اور انداز بیاں کی ایک مخصوص کیفیت اس سے پہلے مجھے صرف آرز ولکھنوی میں نظر آئی ہے،1950ء میں شدید كثر يا كستانى فيشنك جميل الدين عالى ادر '' ہمیومنسٹ سوشلسٹ' ابن انشاء کے ہاں ہندی الميجري کے استعال میں ہندوستان کے لئے نوشلجیا بھی مسرتھا، ابن انشاء نے چینی تظمیس تر جمہ کی تھیں، وہ چینی اور جایاتی شاعری ہے بھی متاثر ہتے، جا ندبھی ،کوئی انو کھا موضوع نہیں ہے ،حجری عہد کے غاروں میں رہنے دالے جارے احداد یونم کے جاند کود کھے کر پھر لڑھ کاتے اور غوں عال رتے ہوں گے، تب سے لے کر آج تک شاعروں نے جاند کی جھٹی نہیں دی، کئین ایک جا ندصرف ابن انشاء کا تھا، کوئی دوسرا اے اس طرح نہیں دیکھ سکا اور ہرشعر میں جاند کی اتنی تکرار کے باوجود وہ بورٹیس کرتا۔

ابن انشاء ہے میری آخری ملاقات 1960ء میں ہوئی تھی،ان کا دفتر میر رے دفتر سے را دہ دور نہ تھا اور ہم لوگ اکثر فون پر جسی تھونکا

کرتے تھے، یا انشاء دوہرے و وستوں کے ساتھ ہارے دفتر آجاتی ہوئی 'اردو کی آخری کتاب' بجھے کی افتاء کی بجہ ہوں کہ اردو کی آخری کتاب' بجھے کی افتاء کی بجہ ہوا کہ آپ ارب بیشنل بک سنٹر کے وائر یکٹر ہو چکے ہیں، ساری و نیا میں گھوما کرتے ہیں اور شاعر سے زیادہ منبول طنز و مزاح نگار اور کالم نوایس بن چکے ہیں ''اردو کی آخری کتاب' کی ایک حد تک '' اردو کی آخری کتاب' بیس ایک حد تک '' اردو کی آخری کتاب' بیس ایک حد تک '' اردو کی آخری کتاب' بیس ایک حد تک '' اردو کی آخری کتاب' بیس ایک حد تک '' ایک کاطنز و مزاح تھا، بیس ایک حد تک '' اور جمہ کرکے السٹر شیڈ و سکان میں ابواب تلخیص و ترجمہ کرکے السٹر شیڈ و سکان میں ابواب تلخیص و ترجمہ کرکے السٹر شیڈ و سکان میں خط لکھنے کے معالمے میں خط لکھنے کے معالمے میں خط الکھنے کے معالمے میں خط الکھنے کے معالمے میں انتاء کو کرا بی بوسٹ کردی، ترا نے دیئے کہ این انتاء کو کرا بی بوسٹ کردی، انتاء کو کرا بی بوسٹ کردی، ان کا خط آبا۔

کراچی 9 گن1975ء

عینی بیلم! آداب، چند دن ہوئے بید ما کا خط آیا جس بیس آب کے تر جے کا تر اشہ ملفون کتاب ہوں ہیں آب کے تر جے کا تر اشہ ملفون کتاب جیسی انڈر گر بجو بیٹ لا کے لوگیوں میں ہوتی ہوتی کے اور جیسی کہ ہماری عمر کا تقاضہ ہے، ہوتی کی منزل کو پہنچیں گے تو ان جھمیلوں اور موہ مابا ہے گریز کریں گے، لوایک قصہ سنو، پچھلے مہینے ماری بور جانا ہوا، اپنے مرشدر ہے ہیں بابا ذہین شاہ تا، ی مشادر فیس ان کے مرشدر ہے ہیں بابا ذہین شاہ تا، ی مشادر میرا قلب ابھی جاری ہیں ہوا، جیسا گیا تھا دیسا لوٹ آیا، راستے سے گررتے ہوئے جس کی شکل میرا قلب ابھی جاری ہیں ہوا، جیسا گیا تھا دیسا لوٹ آیا، راستے سے گر رتے ہوئے جس کی شکل میرا قلب ابھی جاری ہیں ہرا ہوا، جیسا گیا تھا دیسا لوٹ آیا، راستے سے گر رتے ہوئے جس کی شکل میرا قلب ابھی جاری ہیں ہرا ہی ہوا، جیسا گیا تھا دیسا لوٹ آیا، راستے سے گر رتے ہوئے جس کی شکل اس بالکل بدل گئی ہے بہلی ہرآ ہے کہاں ماری کے ساتھ بھر ادھر جانے کا موقعہ نہ ملا تھا، اب

ہاری عمر میں بجیس برس باتی نہیں ہیں کہ تیسری بار جا عیںاور جا تیں تو کیول جا عیں۔ آپ نے بڑا کرم کیا کہ میرامضمون ترجمہ

اپ ہے بڑا رم لیا کہ میرا مون رجمہ
کیا اور زیور ملیح ہے آراستہ بھی کیا، زندہ باش
بعض جگہ ہندو متان کے چند ناموں کا ذکر آیا تو
آپ ڈیڈی ضرور مار گئی ہیں، سو مصحبت کا اڑ
ہے، اب اس کتاب کو ہند یا کٹ بکس والے
چھاپ رہے ہیں، اس کے پیش لفظ کے لئے آپ
گھاپ دے ہیں، اس کے پیش لفظ کے لئے آپ
تعریف میں ہو، تو آداب بجا لا دُن، یہ جملہ
ترطیبہ ناخی لکھ دیا، میں جانیا ہوں جتنے نقاد
صائب نظر رکھتے ہیں وہ میری تعریف پر مجبور
ہیں، بعض کم فہم اور بج نظر ایسے بھی ہوتے ہیں
ہیں، بعض کم فہم اور بج نظر ایسے بھی ہوتے ہیں
ہیں، بعض کم فہم اور بج نظر ایسے بھی ہوتے ہیں

ایک پوراسی ای کتابوں کا ایک کی بی کے ہم کے ہم کا تھا کہ ہر کی جا کر سیرد ڈاک کر دیں وہ بی بی دہاں جا کر صاحب فراش ہوگئیں، گھٹے پر خبر ب آئی، جانے کس کی آئی میں ہوگئیں، گھٹے پر خبر ب آئی، جانے کس کی آئی میں سفرنا ہے میں '' آوارہ گردگی ڈائری'' '' دنیا گول ہے '' ''ابن بطوطہ کے تعاقب میں '' خطتے ہوتو چین کو چلیئے '' استے سفر نا ہے ہو گئے ہیں کہ اب کہیں باہر جاتا ہوں تو اسیکریشن والے حلف نامہ کیسے ہیں بار جابان گیا، ہر بار مسافر کے طور پر دلی کے شین بار جابان گیا، ہر بار مسافر کے طور پر دلی کے شراخ نے میں تھوڑی دیر کو انرتا ہوں اور جرت و مسرت کا بارا پھر جہاز میں آ جاتا ہوں اور جرت و مسرت کا بارا پھر جہاز میں آ جاتا ہوں ، دیکھئے میں بک سبیل بنتی ہے۔

'' کیا تھاریختہ پردہ بخن کا وہی تھمراہے اب فن ہمارا۔'' سنڈے کے سنڈے ایک کالم جنگ اخبار میں لکھتا ہوں ، اننا اچھا ہوتا ہے کہ اپنے اخبار میں لکھتا ہوں ، اننا اچھا ہوتا ہے کہ اپنے اچھے چوم لینے کو جی جا ہتا ہے ، بار بار پڑھتا ہوں ،

کین طبیعت سیر نہیں ہوتی، ساتھ کے کالم میں مرزاجمیل الدین عالی کا عالمانہ اور فاضا نہ کالم ہیں ہوتا ہے، خیرہ اور مقطع لوگ ان کا کالم پڑھتے ہیں، قوم کے درد میں ڈوبا ہوااور اسلام کے نشتے میں سرشار ہوتا ہے ویسے سے ہمارے یارعزیز آج کل نیشنل بنک آف با کستان کے ایگر یکٹو وائس پریڈ ٹیزٹ ہیں، بڑے وحانسو بن کر سمجھے جاتے پریڈ ٹیزٹ ہیں، بڑے وحانسو بن کر سمجھے جاتے

کیا ''اردو کی آخری کہاب' میں سے ایک

آرھ تسط ویکلی میں اور ہوسکتی ہے؟ آپ جاتی
ہیں جھے شہرت کی تمنانہیں لیکن فار مین کے پرزور
اصرار کا کیا کیا جائے ، ان چند برسول میں بہت
پچھادی عالیہ اس فقیر کے قلم سے سرز د ہوا ، وہ
برنبان آگریزی آپ کے پریے کی شوبھا
برخھانے اور سرکولیشن گھٹانے کے لئے وقاً نو قاً بو قاً بو قاً بو قاً بو قاً ہو قاً ہے ، سنے ہوں آپ اس کا آگریزی میں ترجمہ کر کے شاکع میں ترجمہ کر کے شاکع میں اور بھی بہت گام باغت نظام ہے ، سنے والے میں گل کا مادہ ہو۔

نیاز کیش ابن انشاء کراچی 11 حدود

1975 جون 1975ء

''اردوکی آخری کتاب'' کے لئے طویل یا مخضر، یا طویل یا مخضر طویل تعارف، پیش لفظ، مقدمہ، بھومیکا، پرتیج، توراً ترنت لکھ جیجیں، میرے خط پتر کا جواب جھی ضرور دیں۔ میرے خط

. ابن انشاء

میں نےمصرو ٹیت اور کا ہلی کی وجہ ہے انتاء جی کے کسی خط کا جواب دیا نہ کتاب کا بیش لفظ لکھ

اور سب سے زیادہ افسوں میہ ہے کہ'' میہ بچہ کس کا کھے ہار کے بین انہوں نے جہتے بار بارکھا بین انہوں نے جہتے بار بارکھا بین اس کا آگریزی بین ترجمہ کرنا بھی ٹالتی رہی ، خیال مہتھا کہ ابن انشاء کہیں بھا گے تھوڑ اس جار ہے ہیں بھی ان کو خط بھی لکھ ویس سے اور جربھی ، ان کی کماب کے متعلق بھی جھے لکھ دیں سے اور کے سے کے سال کی کماب کے متعلق بھی جھے لکھ دیں گے۔

پھیلے سال لندن ہے ایک صاحب ابن انشاء کی تازہ کتاب اور خط لے کرآئے۔

لندن

1977، 1977،

عینی بیگم، تازہ خبر سے ہے کہ ہم بھی یباں آ گئے ہیں، مکان ابھی نہیں ملاہے، آئے تو ہیں تین سال کے لئے لیکن اتن استفامت ہم میں بہیں ہے، دیکھیے کب بھاگتے ہیں، کام ہمارا انڈیا آئس لائبریری سے متعلق ہے، کی دفتر دفتر کی پابندی نہیں ہے، آپ سے ملاقات کے امکان ذراروش بچھے۔

باقی انقلابات زمانہ کا کیا کہے، عسری کا معلوم ہوگیا ہوگا، ہیرس میں برلیس کوشلر ہیں، غالی اسمبلی کے لئے ہمٹو کے تکف برگفڑ ہے، ویا، خہاب جماعت اسلای اور متحدہ محاذ نے ہرا دیا، خہاب صاحب اسلام آباد میں ہیں، اب آپ چنڈ و خانے کی سائے، سحاب قزلباش روز ملتی ہیں، افعان کو ہے احجا اب ہمارا مجموعہ 'اس بستی کے اک کو ہے میں'' قبول کر داوراسے پسند کرد۔

ابن انشاء

میں نے سوچا انشاء اپنے مکان کا پہتہ جمیب تو ان کو خط لکھوں ، سنا تھا سفارت فانے میں گئے ہیں ، کی پاکستان اسمبیسی بھی شاید لندن میں کسی اور جگہ شفل ہو چکی ہے اور جھتے اس کا پہتہ معلوم نہ اور جگہ سنا ہن انشاء دراصل علیل ہیں ادر حکومت

پاکستان نے ان کواس کے اندن ٹرانسفر کردیا ہے کی دہاں ان کا علاج ہوتا رہے ، علالت کی توعیت کا جھے علم نہ تھا، ٹومبر یا دیمبر 77 ، میں معلوم ہوا کہ ابنا انشاء یا TERMINAL مرض میں بتالا ہیں ، میں نے سحاب قز لہاش کو خط لکھا ،اطلاع ملی کہ سحاب لندن سے کراچی واپس جا پچی ہیں۔
میں کئی دن بے ہوش رہنے کے ایک ہمیتال میں کئی دن بے ہوش رہنے کے بعد ریہ نیک ایر بہت ہی بھل انسان اس دنیا ہے رخصت ،دگیا ہمیت کر حتارہا تھا۔

بند آئیس ہوئی جاتی ہیں بیاب یں باؤں نیند ہمیں اب نہ اٹھانا لوگو اب کہ سافر تو گیا اب کہ سافر تو گیا ہیں ہوئی آئے تو گہنا کہ سافر تو گیا یہ ہمیں اب بھی نہ جاتا لوگو یہ بہتی نہ جاتا لوگو ابن ابن انشاء نے جہا تگیرروڈ کراچی کے ایک مرکاری کوارٹر سے بندرت کے آکسفورڈ اسر بحث لندن کے ایک گروی فلیٹ تک کاسفر کیا، بحثیبت شاعر اور طنز نگارا ہے ملک میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی، لیکن کامیا بی ادر شہرت نے اس کا دماغ خراب ہیں کیا۔

انشاء کا مزاج لطیف اور مہذب تھا، اردو
زبان کی ہمہ گیری کا ایک انسونا ک پہلو ہے کہ
طنز دمزاح بڑی آسانی سے انبذال بے ہودگ اور
بہتیزی میں نبدیل ہوسکتا ہے، شائستہ طنز اور
پھکو بن میں بال برابر کا فرق ہے، جس کومتمدن
لوگ بہجانے ہیں، گربعض مزاجیہ شاعروں اور نثر
کے طنز نگاروں کے ہاں میسوقیانہ بن آئی جا تا
کے طنز نگاروں کے ہاں میسوقیانہ بن آئی جا تا
کے طنز نگاروں کے ہاں میسوقیانہ بن آئی جا تا
کے طنز نگاروں کے ہاں میسوقیانہ بن آئی جا تا
کے طنز نگاروں کے ہاں میسوقیانہ بن آئی جا تا
کے سنجان ہوئے قلم کوسنجا لے رکھنا تہذیب کی
بہجان ہے، انشاء اس معیار پر بورے اثر تے
ہوئے۔

69ء میں کراچی کی ایک خاتون صحافی نے

ان ہےوہی پٹاہواسوال کیا۔

"آب ادب کیوں تخلیق کرتے ہیں؟" کسی ادیب سے میسوال کیوں کیا جاتا ہے، میہ میری مجھ میں آج تک نہ آیا، بیاای ہے کہ کسی مغنی سے بوچھیئے آپ کیوں گاتے ہیں یا پھر بدکہ آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں، یانی کیوں پیتے ہیں، بہر حال تو اس کا جواب انشاء نے یوں دیا۔ " آپ کی طرح ادب کے اور بھی کئی بہی خواہوں نے ہم پر یہ اعتراض کیا ہے بھی کیا كرين، عادت ہے مجبور ہيں، پير صحبت انھي نہیں ملی ہوش کی آئکھ تھلی تو اپنے آپ کواد ہوں اور شاعروں میں گھرا مایا، اس سے بہتر اور کوئی كام جميس أتا بهي تونهين \_''

آپ کے اس خیال سے مجھے اتفاق نہیں کہ حارا معاشرہ ادیوں کے بارے میں کوئی ذیے داری قبول ہیں کرتا ، اہل خرد کی رائے ہے ادبیب اجھا ادب بدحالی کے ماحول ہی میں پیدا کرسکتا ہے، فراغت کے عالم میں تہیں لہٰذا معاشرہ ادیب کے لئے ایسے ماحول کا التزام کرتا رہتا ہے کہوہ بیضا کڑھتا، روتا اور ایے دل کو گداز کرتا رہے تا كەرىمتى دنيا تك زندە رېخے دالا ادب پيدا كرتا

اسی موضوع پر زیادہ سنجیر گی سے ابن انشاء نے 56ء میں سوریا (لاہور) کے ایک شارے میں '' میں کیوں لکھتا ہوں'' کے جواب میں کہا

د دعسکری نے اینے کسی مضمون میں مشورہ دیا تھا کہ ادیب کو جو کچھ لکھتا ہے ایخ اعصالی نظام سے بوجھ كرلكھنا جاہيے، ميں مى كرتا ہول، اب سالگ بحث ہے کہ میرا یاعسکری صاحب کا واعصالی نظام میرفیض بود لیئر یا ملار لے سے متاثر 

یا مہیں، بہرحال ظاہری حقیقت یمی ہے کہ میں اسے اندرولی جذبے سے متاثر ہو کر لکھتا ہوں، شعوری طور برنہ کی نقاد کے لئے لکھتا ہوں نہوا م کے لئے ، میری وہ تظمیس جن میں صحت مندساجی شعور ماتیا ہے شعوری طور پر مقصدی تہیں ہیں ، شاید یں وجہ ہے کہ بعض او فات ان میں جبلی کمزوریاں یاسیت اور فرار جگہ یا جالی ہے میرے نز دیک دیانت کا تفاضا یمی ہے کہ انہیں ای طرح رہے

" ميس طبعًا روماني بلكه الف ليلوي هون، لکھنے میں اس رجان سے بڑی مددملتی ہے، کیکن میں ایک الیی سوسائٹی میں رہتا ہوں اور اس کے دکھوں ادر سکھوں ہے بہر دمیند ہوتا ہوں، جوالف لیلوی نہیں ہے، میں نے کسی ساجی سائنس کا (ماركسزم كالجمي) وهنگ سے مطالعہ ميں كياليكن انسان کوانفرادی اور اجتماعی مادی اور روحالی طور پرخوش باش دیکھنا جا ہتا ہوں ، اصطلاح پر اصرار موتويراني طرز كالهيومنسك ما سوشاست سمجه ليجيء میرے زد یک بیمعلوم کرنے کے لئے کسی علیم کے باس جانے کی ضرورت میں ہے کہ جنگ الچھی چیز ہے یا امن،غریبی یا خوش حالی، قیدیا

''ان معاملوں میں تشکک، نے اعتنائی اور غیر جانبداری میرے نز دیک بد دیانی ہے یا کم از کم ذہنی جمود ، مجھے منفیوں سے نفرت ہے اور بے حسول ہے بھی، میں نے آڈن اور اس کے ہم عصروں کا عروج و زوال دیکھا ہے اور اس ہے غاصی عبرت حاصل کی ہے، میرے نزدیک کسی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا معیار سہیں کہاس ہے کسی ڈھلمل یقین اور جذباتی اٹلیجو نیکی کی دہنی تسکین ہو، مید مجھا ہوں کیاس کی بدولت ہجائی کروڑ سادہ اور غیر آعلیجو ئیل انسانوں کی زندگی

FOR PAKISTIAN

Seeffor

ایک بورت کیوے کی بوطی دکان می گئی جا برارون كالعدادي سل- لمات وركم كف وه دین مکرور ای و عصی رسی پیرما بوسی سے بول -ابن آئے کے باس میں کھے ہے ؟ سن كرل معمود ما ينهواب ديا. و محرّمهميرك برن كالجي بورا طاسط فرا سيية!

اس نظم کو پڑھ کر بن جانس کا ISENT THE LATE A ROSY - WREATH

ابن انثاء بھی مزاجا ایک ایلز بھن - 連月 LYRICAL

''عصری حسیت''اورعصری آگہی۔'' کاان دنوں ہاری بقراطی تنقید میں بہت جرجا ہے کہا جا ر ہاہے کیان دنوں جو پچھ لکھا جار ہا ہے، اس میں عصری آئی اورعصری حسیت موجود ہے، کویا اس ہے پہلے ، اب تک لکھنے والوں نے جو مجھ ککھا وہ اس آئی اور حبیت ہے عاری تھے، (اس قسم کی PHONEY اورمضحکہ خیز یا تنیں ہارے ہاں ہی ممکن ہیں )۔

ابن انشاء کی طومل ساسی نظمیں (ان کو ساسی کہنا مناسب نہیں یہ تاریخ کی دستاویزیں ہیں)'' دیوارگر ری'' (عرب اسرائیل جنگ جون 1967ء) ''دیوانے کا پاؤں درمیاں ہے'' اور '' بیہ بچہ کس کا بچہ ہے'' اور''بغداد کی ایک رات'' اردو کی اچھی نظموں میں شار کی جائیں گی۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

میں شادالی کا دورہواہے یا نہیں ۔''

" يمي جذب ہيں جوقدرتی طور يرميرے اعصالی نظام میں سے ہوتے ہوئے میری نظموں میں بھی غیر شعوری طور پر آجائے ہیں۔

''عشقیہ نظموں میں جذیبے کی سچائی میرا اصول ہے اور ان معاملوں میں میرا جذبہ ہمیشہ شاید ہوتا ہے، چونکہ میں اسے PHIL OSOPHISE نہیں کرسکتیا پیجنون کا روپ دھار لیتا ہے ایسی نظموں کے ڈِکشن اور لفظیات میں بھی آپ کوایک وارفظی ملے گی ، میر کو عاند میں ایک شکل نظر آئی تھی نا، مجھے بھی ( حجمو نے برخدا کی لعنت ) نظر آتی ہے۔''

بقول خود انشاء كا قلب جاري مبيس موا تفا کیکن انہوں نے نظیر کے فلندروں اور وارث شاہ کے کن بھٹے جو گیوں کی جو دنیا بسائی تھی، جو در اصل انسان دوستوں اور جہاں دوستوں کی دنیا تھی رپہ جوگی اور بنجار ہے ایک فاسق ،استحصال زر یرست معاشرے سے ادیث آڈٹ کرنے والوں

سیر ھے من کو آ د بوچین ملیقی با تنبی سندر بول مير تظير كبير اور انشاء ايك گفرانا هو. مترنم جھرنوں کی روانی کے ساتھ انشاء کیا كہتے تھے، خالص، اداس، رومان، آئيڈ بلزم امن یرستی،انسان دوستی۔

بگیا میں پھولوں کے تھالے بگیا نہ بگیا میں پھولوں نے ھا۔ تو جو نہیں ہے تو ہم بھی کہاں ہیں آتا ہے کیوں یاد یاد آنے والے



# ہما شکا قسط کا خلاصہ

غانیا این والد کے ساتھ گاؤں اپن در صیال آتی ہے، جہاں اس کی ملا فات باقی کزنز کے ساتھ تایا زاد منیب سے ہوتی ہے پہلی ہی ملا فات میں وہ اس پر طنز کے تیر چلا تا ہے، جبکہ تایا زاد بہن کنیراس سے بہت محبت سے پیش آئی ہے اور اپنے بھائی کے رویے کا از الدکرنے کی کوشش میں گھر کے لگزری کمرے میں آرام کرنے کا کہتی ہے، لیکن وہاں سے منیب اس کی ہے مزلی کرے نکالِ دیتا ہے میہ کرکے وہ اپنا کمرہ کسی صورت اس کوہیں دے گا۔ مون کی آبا ہے عد پریشان ہے وجہ مون کی بیوی ہے جو کہ ان کے بھائی سے علیحد کی عامی ہے اور اپنے بچوں کو بھی اپنے باس رکھنا جا جتی ہے، اس وجہ سے مون بے حداب سیٹ ہے۔ گاؤں سے والیس پر غانبہ بے حدا البھی می دیکھائی دیت ہے، مما نازلی بیکم غانبہ کی لعلیم کے سلسلے میں لا پروائی دیکھ کر ہے حد خفا ہیں جبکہ غانبہ ان سے بیہ بوجھ کہ'' وہ اپنے کس تایا زاد سے منسوب ہے' برینتان کردیتی ہے۔



FOR PAKISTAN

RSPK PAKSOCIETY COM



تیری ابتدائیمی آنسو تیری انتها بھی آہیں تو خود بنا محبت مجھے کس بنا پیرچاہیں

خاموش کب بستہ دونوں ہاتھ تھوڑی کے پنچ ٹکائے وہ گلاس وال کے پار برسی بارش کو دیکھی رہی، آسان پہلیس کہیں با دلوں کے کچھ چھوٹے بڑنے ٹکڑے نارنجی انگاروں کی طرح دیکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مغرب کی جانب سے کالی گھٹا ئیس اللہ اللہ کر آئیں جواس جانب اشارہ کرتی تھیں کہ بادل ابھی اور برسیں گے، منبح جب وہ سوکر اٹھی تو کھڑکی سے باہر کا منظر ہی اور تھا، دور نہر کی جانب جانے والی سڑک رات بھر ہونے والی بارش سے دھل کر مزید سیاہ اور چھکدار ہو رہی تھی، گہرے بادل ابھی بھی آسان یہ قبضہ جمائے ہوئے شھے۔

'' خچوٹی بی بی آپ کوبیگم صاحبہ بلاتی ہیں ، فضہ بی بی کی امریکہ سے کال ہے ، بات کرلیں۔'' وہ اسی کیفیت میں بیٹینی گلاس وال پہ إ دھراُ دھر پھسلتے پائی کے قطروں کو دیکھ رہی تھی جب ملازمہ نے در دازہ تقبیقیا کراندرآنے پہاہم اطلاع دی ، غانیہ کے تھکے ہوئے اعصاب میکدم مزید شکتہ ہو کررہ

"\_ Un U""

وہ اٹھی تو ڈرینگ ٹیبل کے قد آ دم آ سینے میں ابھر تا اپناعکس دیکھ کر ایک بل کو دھیکا سالگا، بیدوہ سے اسے بارے کوچھوا، الجھے بے تر تبب بال، متورم آئکھیں، سستا ہوا چہرہ شکن آلود لباس اس کے دل سے ہوک ی اٹھی تو آئکھیں بیا کی بانیوں سے لبریز ہوگئیں۔

منیب چوہدری کتنے پاورفل ٹامت ہوئے ہو، کتنی بے نیازی سےسرعت سے بچھے ہی مجھ سے چھین لیا، میری نیند، میر بےخواب، میری ذات،میرا مان، پچھ بھی اختیار میرا جھ پہلیں رہنے دیا، پھر بھی دیکھتے ہوتو نفریت سے سے دیں از ناٹے فیئر۔)

مما کاشکوہ اور خفکی ہے جانہ تھی ، وہ واقعی خود سے دن بدن لا پرواہ ہوتی جار ہی تھی ، بچھڑتی جا ر ہی تھی ، وہ ہاتھ سے انجھے بال سنوارتی اپنے آپ سے نگاہ جراتی کمرے سے نکل آئی۔

''ہاں بھئی، آگئی ہے مہارانی صاحبہ، کرلوبات اس ہے۔'' مما کا اسے دیکھتے ہی پھر بلڈ پریشر
ہائی ہونے لگا ، حالانکہ اس کے کمرے میں آمد ہے بل وہ بہت ریلیکس انداز میں بیڈ پہنیم دراز می کلام تھیں مگراس پہنگاہ پڑتے ہی ان کی بینٹانی شکنوں سے پر ہوئی آٹکھوں میں نا گواریت در آئی،
اس پہمر دنظری ڈالتے ہوئے انہوں نے ریبوراس کے ہاتھ میں دینے کی بجائے شکھے پہڈال دیا، غانیہ کا دل تو بہلے ہی درد کا پھوڑ اتھا، نما کی خفگی و ناراضگی بھرا بیرد دیم زیداذیت کا سامان کر گیا،

اس نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسوراٹھایا۔

''ہبلو۔''اس کی آواز بھی اس کے چہرے کی طرح تھی، بے جان اور البحص آمیز۔

''ہبلو۔''اس کی آواز بھی اس کے چہرے کی طرح تھی، بے جان اور البحص آمیز۔

''ہبلو۔''میری جان .....کیا حال ہیں؟'' فضہ کی زندگی سے بھر پورشوخ تھنگتی آواز اس کی ساعتوں

**Neglion** 

یں اتری، وہ اس سے آٹھ سال بوی بھی، ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کامیاب شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی، عامر بھائی بھی ڈاکٹر نے، امر بکہ میں دونوں اپنا ذاتی کلینک چاا رہے تھے، فضہ کا ارادہ مستقل وہاں قیام کانبیں تھا، وہ پاکتان آکر اپنا ہیتال بنانے کی مشی تھی، اس کے کہنے پہنی ممانے زبردی غانیہ کا رجان نہ ہونے کے باوجود اسے میڈیکل میں اانے کا بلان بنایا ہوا تھا، غانیہ کی دیجی نہیں تھی مگر مما کے سیامنے بھلاکس کی پیش چلتی تھی، وہ کسی بھی صورت غانیہ کو بھی فضہ اور اسد کی طرح ڈاکٹر بنانا چاہ رہی تھیں، یہا نہی کی خواہش تھی دونوں بڑی اولا دوں کی طرح شانزے بھی اسی شعصے میں نام کمائے۔

'' کہاں کھوئی رہنی ہو بھنی؟ مما کو بھی تم سے اتنی شکا تیں پیدا ہوگئی ہیں۔'' گفتگو کے آغاز میں ہی فضہ نے ای کی بے دلی اور بے دھیانی محسوس کر کے ٹوک دیا ، غانہ گھبراس گئی ، بے ساختہ مما ک

جانب دیکھا، جواسی خفاانداز میں اٹھ کروہاں سے جارہی تھیں، وہ سرد آ ہ بھر کے رہ گئی۔

'' کچھ آبیں بھئی!معمولی طبیعت خراب ہے ہمما تو یونہی پریشان ہونے لکتیں ہیں ، آپ مجھے عمر کا بتا کیں؟ کیسا ہے وہ؟''غانیہ نے دانستہ موضوع بدلا اور اس کی توجہ خود سے ہٹائی جاہی ، فضہ مال تھی ، بیٹے کی لا تعداد با تیں بتاتی چلی گئی ،صد شکر اس کا دھیان تو بٹا۔

'' پتاہے غانیہ! کل عامر نے عمر سے پوچھا، بڑے ہو کر کیا بنو گے بیٹے! پتا ہے محتر م نے کیا جواب دیا؟'' فضہ ہنتے ہوئے لوٹ پوٹ ہو کی جارہی تھی، غانیہ کے چہرے پہلی بھولی بھولی بھلی مسکان اتری۔

'' کہتا ہے ڈیڈ میں بڑا ہوکر' 'ابو' بنوں گاہی ہی ہی۔'' اب کے تہتیج صرف فضہ نے نہیں لگایا ، غانبہ بھی ہنس دی تھی۔

۔ یہ اس مت پوچھو کہ عامر صاحب کا چہرہ کیسا ہورہا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہی تو کہدرہا ہے، پاکستانی مرد ڈاکٹر ، انجلینئر ، پائلٹ سے نہ ہے مگرابوضرور بنتے ہیں۔' وہ پھرتیقیے لگارہی تھی ، غانبہ اس آخری ہات ہے بری طرح جھینپ گئی۔

''عمر ہے آپ کے پاس تو میری بات کردا 'میں۔' غانیہ موضوع تبدیل کرنا جا ہتی تھی ،اگلے چند کمحوں میں عمرا پن جبکتی آ واز کے پھول برسا تا لائن ہے آ چکا تھا۔ '' کیسی ہیں خالہ جان؟''

عامر بھائی خاصے سے زیادہ محب وطن اور روا تبیں سوچ کے مالک تھے، امریکہ جیسے ملک میں رہے ہوئے ہوا ۔ رہتے ہوئے بھی بیٹے کی پرورش اور گھر کے ماحول میں مشرقی اور اسلامی اقد ارکو مکوظ خاطر رکھا ہوا ۔ تھا، یہی وجہ تھی کہ عمر بہت رواں اردو بولتا تھا۔

'' فائن میری جان! آب کسے ہو؟ خالہ جانی یا دنہیں آئیں؟ کب آرہے ہو ملنے؟'' اس معصوم فرشتے سے بات کرتے وہ واقعی بہلنے لگی تھی۔

''بابا تو کہتے ہیں نیکسٹ ائیر گر میں انہیں عید بیدآنے کے لئے منالوں گا،آتے ہوئے آپ کے لئے ڈھیر سارے نیا کلیٹس کے ساتھ لیپ ٹاپ بھی لاؤں گانیا والا۔'' وہ بہت جوش سے بتار ہا ایک بیر کھے دیر عمر سے بات کرنے کے بعد جب غانبہ نے ریبور رکھا تو مماکی نہ صرف کمرے

1016 )) 25 ( Landon

میں دانسی ہو چکی تھی بلکہ وہ اس کاخشمگیں پوسٹ مارٹم بھی مکمل کر چکی تھیں، غانبہ نے عجلت میں گفتگو بھی اسی لئے سمیٹی تھی کہ وہاں سے راہ فرار کی خواہاں تھی ،مگر اسے ٹھیک سے اٹھنے بھی نہیں دیا تھا مما نے اور اپنے کٹہر سے میں تھسیٹ لیا، وہ گہراسانس بھرتی واپس ٹک گئی۔

''کل رزلٹ آیا ہے تمہارا اور تم نے مجھے بنانا بھی گوارانہیں کیا۔'' ان کا انداز کڑا تھا اور نظریں ملامت زدہ، غانبہ جیسے زمین میں گڑھ کر رہ گئی، اس کی آٹکھیں جھکانے کا باعث صرف ندامت نہیں تھی، دکھ کی اس ساعت میں اپنی تنہا ذات بھی تھی، وہ کس سے اپنی ہے ہی اور ہے

ما کیکی کی داستان کہتی۔

''کون کون سے سبجیکٹ میں سلی آئی ہے؟'' اس کی خاموثی انہیں مزید آگ لگا رہی تھی، دانت پیں کرسوال کیا۔

· ‹ انگلش ، کیمسٹرری اور .....''

''اور ....'' وہ غم وغمے سے بھرتی صدے سے دھاڑیں ، آئکھوں میں قیامت کی حدت تھی ،

غانبه سرجھ کانے ہونٹ جھنچے کھری رہی۔

'' بے شرم لڑی! اور گنجائش باتی بچی ہے، اگر بچی ہے تو ہو جاؤ فیل اس میں بھی لعنت ہے جھ کے کہ تہمیں کسی بلند مقام پہ دیکھنے کومری جارہی ہوں، حالا نکہ جوتمہاری حرکتیں ہیں قابلیت ہے اس کا تقاضا بہی ہے کہ تمہاری شادی کسی جائل گنوار تسم کے مرد سے کر دوں، جوساری زندگی تمہیں جانوروں کی طرح کا موں میں لگائے رکھے اور اس کے بے شار بچے یالوتم اور اس طرح بوڑھی ہو جاؤ، پھر ہی تاریخ بیشن کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے گا۔''غم و غصے کی شد بد کیفیت میں کھولتے اعصاب پہ قابو بائے ، بغیر وہ جومنہ میں آیا پر جلال انداز میں بولتی اسے رگیدتی ایسے بھی گئیں کہ بھرنہ انہیں اس کا افرتا رنگ نظر آیا نہی جھاک جانے کو تیار آئی کھیں ۔

" آئی ایم ساری مما!" کوه تھٹی ہوئی آواز میں یہی کہدیکی، مگر انہوں نے درشتی سے اسے

حجفرك ڈالا ۔

''شٹ اپ غاشہ … جسٹ شٹ اپ، اینڈ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہمیڑ۔'' آپے سے باہر ہوتیں وہ پھر چلا میں ، انہیں واقعی لگتا تھا اگر غانیہ کی حرکتیں یہی رہیں تو لاز ما انہیں وہ پاگل کر دے گی ، غانیہ کواس سارے مرحلے میں پہلی باران پہ غصہ نہیں بلکہ رحم آیا ، ان کی عالت اسے تشویش میں مبتلا کرنے کو کافی تھی ، وہ بے اختیار مصطرب ہوتی انہیں سنجا لئے کوآگے بردھی۔

''مما....!''انہوں نے ہیجانی انداز میں اسے زور زور سے جھاکا۔

''نی الفوریہاں سے چلی جاؤ غانیہ، ورنہ میں خودکوشوٹ کرلول گی گو....' وہ پوری توت سے چلا کین ، غانبیہ حواس با ختہ میں ہوگئی، پھر منہ پہ ہاتھ رکھے بلیٹ کر بھا گی تو آنسو بلکوں سے تو میتے قد موں میں لوٹ رہے تنھے۔

公公公

مہاری یا دبھی محس مفلس کی بونجی ہے مفلس کی بونجی ہے مفلس کی بونجی ہے



ہے ہم ساتھ رکھتے ہیں جے ہم روز گنتے ہیں

آہتہ آہتہ شام ڈھل چی تھی، جرند پرند کی چیجہا ہٹیں فضا سے غائب ہو چی تھیں، رات کی سیاہی میں جیا ندروشنی میں نہایا ہوا تھا، وہ فیرس پہ کھڑی ریلنگ سے کہدیاں نکائے اس خاموش ماحول سے بھی زیادہ خاموش۔

لا وَنْ مَيْنَ بين مِينَ مِاما يها كل آوازين اس تك با آساني بينج راي تفين وه يقينا اس كي ومال

موجود کی سے بے خبر تھے۔

''میں نے سمجھایا بھی تھا آپ کو، زبردی کا نتیجہ یہی نکل سکتا تھا۔'' وہ مما کوبی سمجھارہ سے تھیا، ان لوگوں کے باس ایک بہی موضوع تھا، اک سرد آہ غانیہ کے سینے کی گہرائیوں سے آزاد ہوئی، یہ بھی اچھا تھا بجرم فائم رہ گیا تھا، سب بہی سمجھتے تھے وہ میڈیکل بڑھیا نہیں جا ہی ، بینا کا می اس عدم تو جبہی کا باعث بھی جاتی تھی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل بھس تھی، وہ اس ایک لمے کا بھگان بھگان بھگتان بھگت رہی تھی، جس لمحے میں وہ اسپر ہو بھی تھی، اس کے خیال سے دامن نہ چھوٹا تھا، احساس سے نجا تہ نہیں ملتی تھی، بہلے وہ اس بات پہر مرحقی تھی وہ اس کے میال سے دامن نہ چھوٹا تھا، جواب تو مل گیا تھا، محبت میں ناکا تی اسے ہراس عورت سے نالاں کر گئی تھی، جس کے مزاج کا ذرا سا سے سے نبیل تھا، محبت میں ناکا تی اسے ہراس عورت سے نالاں کر گئی تھی، جس کے مزاج کا ذرا سا سے سے ہی اس صورت سے ملتا تھا جواس کی بیوی رہ بھی تھی، اب وہ یہ سوچ کر مضطرب ہوتی رہتی اگر وہ اسے پہلے قبول نہیں کر سکا تو اس کی بیوی رہ بھی تھی، اب وہ یہ سوچ کر مضطرب ہوتی رہتی اگر وہ اسے پہلے قبول نہیں کر سکا تو اس کی بیوی نہیں نہ یہ بیابیوی زندگی سے دوری کا باعث تھم ہری اور مہری، پیکنگ کروا د بجئے گا ناز نین! کل کئیز فاطمہ کی مثلی ہے، میرا جانا میں درا جانا

صروری ہے۔ کئی کہتے ہونمی جیپ جاپ سرک گئے ،اک ان دیکھی خاموشی اداس کی بکل مارے اس کے آس پاس سرسرانی رہی تھی جب پہا کی آ واز بہاس کا بیالیان دھان ٹوٹا ، وہ ایک دم چونک کررہ گئی ، چہرے بہرنگ سے انز نے لگے، گفتگو کا رخ اس دیمن جال سے جا ملاتھا۔

ہر کے بیرنگ سے ہر ہے ہے بہ رہا ہی چونگ گئی تھیں ،ان کا انداز استفہامیہ تھا۔ ''تکنیز فاطمہ کون ……؟''شاید مما بھی چونگ گئی تھیں ،ان کا انداز استفہامیہ تھا۔ درمن وربا ہے ہے بہتھے کی ال ممالک کی سے سے تھو ٹی بلتی رکل آپونس ما

''کنیز فاطمہ۔۔۔۔میری بھیجی ، کمال بھائی کی سب سے چھوٹی بیٹی ،کل آفس میں مجھے انہوں نے فون کیا تھا۔'' مما کے ماتھے پیدامنڈتی شکنوں کونظرانداز کیے پہارسان سے جواب دے رہے تھے، غانبہ کا دل بہت زور سے دھڑکا اور دھڑکتا چلاگیا ، توجہ کے تمام ارتکاز خود بخو داس جانب ہو گئے ، حدت کے بعد ترسی ہوئی ساعتوں نے کوچہ جاناں کا تذکرہ سناتھا۔

ہے ہورت ہے بعد اس میں ہوتا ہے وہاں جانے کا اور ایسے بہانے آپ کے بھائی صاحب آپ کو بہانہ جا ہے ہوتا ہے وہاں جانے کا اور ایسے بہانے آپ کے بھائی صاحب آپ کو مہیا کرتے رہنے ہی خبر سے۔'' مما کا لہجہ وانداز طنزیہ ہوا، پہانے بھرنظر اندازی کا ازلی طریقہ اینایا،مما جتنا بھی جلتی کر ھتی وہ اس معالمے میں اب ان کی سننے والے نہیں تھے۔

امراجانا ہی، می رس وہ اس سے میں بسی می سات میں ایک ہفتہ ہو گیا ہے سہ بات دوکل ہی اگر آپ کو مادر ہا ہوتو سز ہدانی کے ہاں بارٹی ہے، ایک ہفتہ ہو گیا ہے سہ بات

المال المالية كراتي المالية والنهيل مير الماته جائيل كان ليل آب- "صرف بهان

2016 27 (Lister

ہی تہیں غانبہ نے بھی اپنی جگہ جزیز ہو کر پہلو بدلا۔ '' میں نے آب کو بھی نورس نہیں کیا ہے ناز نین کہ آپ لازی مبرے رشتوں سے تعاق رکھیں ، جہاں تک بھے روکنے کی بات ہے تو میں آپ کوا ننا اختیار تہیں دیے رہا ہوں میں ، بہر حال ایک فضول بارٹی کی خاطر میں اپنے خاندان کی اہم تقریب تمس نہیں کرسکتا، آپ اگر بیکنگ نہیں کر سکتیں تو الس او کے، میں غانبہ سے کہہ دویں گا۔'' بے حد سنجیدگی سے کی گئی ریہ بات مما کو ہتھے سے اکھاڑنے کا باعث بن گئی، کچھ کہنا جا ہتی تھیں مگریہا وہاں سے چلے گئے، سڑھیوں کے اختیام پہ غاند يكدم ان كے سامنے آئى ، بہائے اس حتى نصلے نے اس كے اندر جيسے اك توانا كى بھردي كھی۔ " مین ابھی آپ کی بیکنگ کر دیتی ہوں ہیا!" اس کی آواز میں یکا یک زندگی در آئی تھی جیسے، بیانے چونک کراسے دیکھا، پھراس کے سربہ ہاتھ رکھ کرم کرا دیے۔ عینلس بیٹے! جیتی رہو۔'' وہ کھل کر ٹیاٹس لیتی خود بھی مسکرانے لگی۔ (اگرتم برسوں قبل میرے نصیب کا حصہ ہے تھے منیب چوہدری ،تو میں اس حصے کو وصول کیے

بغیر نہیں رہوں گی، تمہیں میرا بنا تو پڑے گا، ہاتی کی تمام جنگیں تمہارے روبرولڑلوں گی )، اپنے لمرے کی طرف جاتے وہ خود سے غزم باندھ رہی تھی ، پیر جانے بغیر کیے اس عزم بیس ، اس جنگ میں کیا کچھٹل نہ ہونا تھا،خودی، زعم،انا، وُفارَا درجانے کیا تجھے.....گروہ جھتی ہی تو تھی۔

> وه خیال تھا کوئی دھنک نمایا کوئی عکس تھامیرے روبرو جو بچھے ہرطرف ہے تو لگا وہ تو ہی تھا یا کوئی ہو بہو بنهال مین تھی وہ جاشن کہ مہک رہا تھا حرف جرف جیسے خوشبوؤں کی زبان میں کوئی کر رہا ہو گفتگو نہیں کچھ خبر کیس کھڑی تیریے راستوں کا سرا ملے تیرے نقش یا کی تلاش میں لگی تو ہے میری جنتو . بس دیکھنا ہے تس طرح وہ جی رہا ہے میرے بغیر لیل تو دل میں ہے وہ آج بھی جے دھونڈ تا ہول میں کو بہو

بیک میں پیا کے کیڑے رکھتے اس کی ذہنی اڑان تاؤ جی کے گھر تک ہی محدودرہی ، ہرسوچ کا مرکز وہی ایک شخص تھا، ہر خیال میں اس کا سرایا سجا تھا، خشونیت و در ثتی جس کے مزاج کا خاصاتھی نا گواری جس کی پہچاین ، و مغصیلا اور تندخوتھا ، مگر اسے اچھا لگ گیا تھا ، اتنا اچھا کہ اس کی خفگی بھی <u>سہنے کو بخوشی راضی ہونتی ،این اس آخری سوچ بیہ وہ خود ہی جھینپ کرمسکرا دی \_</u>

(اگر انہیں میری اس حماقت کامعلوم ہوتو کیاری ایکشن دیں گے بھلا....؟) را ترا ہیں میری است است و جو ہود میں اس کے ساتھ اس کی دکشی درعنائی کو برط هاوا دے رہا تھا، وہ اتن محوقی کہ بہا کے اندر آنے کی بھی جبر نہیں ہو تکی ، ان کے کھنکارنے پدایک دم اچھل سی گئی، تھا، وہ اتن محوقی کہ بہا کے اندر آنے کی بھی جبر نہیں ہو تکی۔

پہا کے شرارت بھری مسکان کو دبیعتی وہ خفا نظر آنے گئی۔

"" آپ نے ڈرا دیا جھے۔" وہ سینے پہاتھ رکھے کھڑی تھی، دل ابھی تک دھڑ دھڑ ارہا تھا، پہا

See for

اس کے ناز بھرے بسورتے انداز کوشفیق مرکان سمیت دیکھتے اس کے سرپہ ہاتھ رکھ گئے۔
'' آج بہت دنوں بعد میرابیٹا ذراسا خوش نظر آیا ہے، خیریت ہے ناسب، کہیں وجہ میڈیکل سے جان چھوٹنے کی تونہیں؟'' ان کے شرارتی انداز بہوہ ایک دم جھینپ گئی، مگر خاموش رہی ، کچھ گریزاں قدرے متذبذب۔

'' بچھ چاہیے بیٹے ۔۔۔۔؟' انہوں نے اس کا گال تھیتھیایا تھا، گویا حوصلہ افزائی گی۔ '' میں ۔۔۔۔ آب کے ساتھ چلوں ہیا ۔۔۔۔؟ وہ۔۔۔۔ا میکچو ٹیلی کنیز کی انگیج منٹ ہے تو میری دوتی ہوگئی ہے کنیز سے ، جبھی ۔۔۔۔' وہ ہنوز آنجی پاہٹ کا شکارتھی ، بات ادھوری جیموڑ کر ان کے تاثر ات جھانچے ، بیا بے حد سنجیدہ نظر آئے۔

"ا بی مما کا پتا ہے تال آپ کو؟ آپ کے رزلٹ کی وجہ سے آج کل ویسے ہی بہت برہم

یں۔ ''دمنشین ناٹ پہا! اس دفت تو مما گھرینہیں ہیں، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گ۔' وہ ان سے اجازت مانگی مانگی اپنے فیصلے سے آگاہ کررہی تھی انہیں، لہجہ کیسے چہکارسمیٹ لایا تھا۔ آنکھوں میں بے تحاشا چک ..... پہا کواس یہ بے ساختہ بیار آگیا، پچھلے کی دنوں سے وہ کئی ملول تھی ، کیا حرج تھا اگر اس طرح خوشی کر دیا جاتا، انہوں نے آبادگی سمیت اس کا گال تھیکا تو

ساتھ ہی اسے بعد کے نتائج کے متعلق بھی ڈرانا جا ہاتھا۔ ساتھ ہی اسے بعد کے نتائج کے متعلق بھی ڈرانا جا ہاتھا۔ ''سوچ لو بیٹے اِ دا پس سہر حال ہمیں سہیں آنا ہے، آپ کی ہٹلر مما کے باس۔''الفاظ کا چناؤ

اے کھلکھلانے یہ مجبور کر گیا تھا، یا بھروہ واقعی اتن ہلکی پھلکی ہونچکی تھی کہ بات نے بات ہنستی تھی۔ '' میں فیس کرلوں گی پیا! لیکن پلیز مجھے وہاں لیے چلیں۔'' اس کے میکرم کبھی ہو جانے یہ پیا

ے سردہ ہرت ۔ ''سویٹ ہارٹ میں کب جاہتا ہوں آپ کواتنے بیار بے رشنوں سے دور کروں ،اس دور ک کی خلیج کومٹانے کو ہی تو میں نے برسوں قبل .....'' معا ایک دم احبیاس ہونے یہ پیا زبان دہا گئے اور متاسفانہ گہرا سانس بھرا۔

"این ویز...... آپ نتار ہو کر آؤ، پھر چلتے ہیں، آپ کی مما سے بعد میں دو دو ہاتھ کر لیں " بازین تھی اخت کاروان مالاں کاجمرو لکانین جگرگا اٹھا

کے۔'' بہ اجازت تھی یا خوشی کا پروانہ،اس کا چہرہ لیکنخت جگمگا اٹھا۔ ''جھینکس پہا! میں دومنٹ میں ریڈی ہوتی ہوں۔'' وہ چنگی بجاتی کھلکھلاتی ملبٹ کر بھا گ گئی اور جس وقت تیار ہو کر اسنے مختصر بیک سمیت آئی، پہا پورٹیکو مین اس کے منتظر تھے، اسے دیکھ کر نظروں میں پہندیدگی اتر آئی۔

روں میں بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔'انہوں نے پرشفیق انداز میں سراہاتو غانبہ طلمئن ہو کرمسکرائی۔

ر پہا کی طرح تمہاری نظروں میں بھی پندیدگی دیکھوں تو ہی سکون ملے گا مجھے منیب چوہدری) سیاہ جد بدتر اش خراش کا سوٹ اس یہ باریک نبیث کا دو پٹہ جو بہت سلیقے ہے اس نے کا ایک بیادھوں یہ بھیلا رکھا تھا، شرٹ کے دامن اور مللے پیسلور کناری تھی، دو پٹے میں کہیں سلور کا ایک بیال کھا تھا، شرٹ کے دامن اور مللے پیسلور کناری تھی، دو پٹے میں کہیں کہیں سلور



ستارہ دمکنا تھا جو اس کے سہر ہے روپ کو اور بھی تا بنا کی بخش جاتا، وہ واقعی بہت دمک رہی تھی اس روپ میں، زیور کے نام بہ کلائی میں اک نازک زنجیرتھی، جس میں تھوڑ ہے تھوڑ نے تھوڑ نے اصلے بہ ڈائمنڈ لگے تھے، تراشیدہ بال کا ندھوں یہ اک تر تیب ہے ڈالے لگے تھے، اس کا یقین کامل تھا، منیب چو ہدری اگر اس پہ فریفیت نہ بھی ہوا تو سابقہ بدسلو کی بھی نہیں کر سے گا۔

''ڈونٹ وری پیا! اب میں جتنے بھی ڈریس بہنا کروں گی سب کے دوپے استے بڑے ہوں کر بین کروں گی سب کے دوپے استے بڑے بڑے بڑے برخ ہوں کی کمبائی بتائی تو بیا بے اختمار ہنس دیئے سے جبکہ وہ ان ہے کر ید کر ید کے تاؤجی کی قیملی کے متعلق سوال کرتی رہی تھی۔

''ناؤجی کی فیملی کا پچھی خاص لائف اسٹائل نہیں ہے پیا! آپ کو چاہیے تھا جب آپ خود شہر میں سٹن ہوئے تھے تو تاؤجی کو بھی شہر بلوا لیتے ، آپ کو نہیں گنا وہ لوگ زندگی کی دوڑ میں بہت شہر میں سٹن ہوئے جھے تو تاؤجی کو بھی شہر بلوا لیتے ، آپ کو نہیں گنا وہ لوگ زندگی کی دوڑ میں بہت شہر میں کا اپنا ماحول ہوا کرتا ہے بیٹے جے وہ لوگ عزیز رکھتے ہیں اور اس سے دستبرداری سے دستبرداری

'''ان کی شادی کب ہوئی تھی پہا؟ اور بیوی سے سپریشن کی وجہ کیا بنی؟ جبکہ شادی نہ صرف محبت کی تھی بلکہ اولا دبھی ہو چکی تھی۔'' لہجے کوسرسری بناتے ہوئے اس نے بنیا دی سوال کر ڈالا ، جو

میانس بن کردل مین انگاره گیا بتھا۔ پیمانس بن کردل مین انگاره گیا بتھا۔ ددنہ نشاری برسیال قبل

" ننیب نے شادی دیں سال قبل جب وہ خود محض انیس سال کا تھا اپنی یو نیورٹی فیلو سے کرلی تھی، دونوں میں محبت بھی تھی، مجھے سپیریشن کی وجہ پوری تو معلوم نہیں کئین اتنا ضرور جانتا ہوں وہ لڑکی گاؤں میں نہیں رہ سکی، جبکہ منیب گاؤں جھوڑنے یہ آمادہ نہیں تھا۔" غانیہ اس جواب یہ سکتے میں آگئی، اسے یقین نہیں آتا تھا اتنی ہی بات یہ وہ اپنا گھر بھی تو ڈسکتا ہے۔

''اور بچے ....؟'' وہ سوچ کے بھنور سے ابھری، پہاسگریٹ سلگانے میں مصروف ہو چکے سے، لائٹر ڈیش بورڈ بہ چینکنے کے بعد کش لیتے سگریٹ ہونٹوں سے ہٹا کر ہاتھ کی انگلیوں میں دہا کر وعواں منہ سے خارج کرتے مہراسانس تھینجا۔

''ایک ہی بیٹا ہے حمدان ، مری کانونٹ میں ہوتا ہے۔''اب کے وہ پچھ نہیں بولی ، پہانے خود مراس کی معلم است میں ماضا فرکر ٹاشروع کہا تھا

ہی اس کی معلومات میں اضافہ کرنا شروع کیا تھا۔
'' کنیز کوشہر کے کالج سے گریجو پینن کیے چند ماہ ہوئے ہیں ،اب بھر جائی کے بھینچ سے نسبت

المامی جا رہی ہے ،لڑکا دوئی میں ہوتا ہے ، کنیز کو شادی کے بعد وہیں لے جائے گا۔' ہیا اتن

2016 )) 30 ((Link)

تفعیلات شایداس کیے فراہم کررہے تھے کہ انہیں اس کا ان لوگوں کے متعلق الفاظ کا چناؤ مناسب

''میتو اچھی بات ہے ہیا! کنیز بیاری لڑکی ہے، آپ کو جا ہے تھا بیر شنہ آپ علی بھائی کے لئے ما تک لیتے ۔'' وہ سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے انہیں مشورہ بھی دے گئی، پیا سگریٹ کا کش لے رہے ما تک میں ہو کہ بیٹھتے ہوئے انہیں مشورہ بھی دے گئی، پیا سگریٹ کا کش لے رہے

''صرف میرے چاہنے سے گیا ہوتا ہے بیٹا! آپ کی ممااور بھائی دونوں کو ہی سےاقدام پہند نہیں آسکا تھا۔'' غانبیا ب کے چونک گئی،اس نے بغوران کا چہرہ دیکھا۔

" يو مين پها آپ نے بيد بات گھر ميں کي تھي؟" پها نے محض سر ہلا ديا، وہ متاسفانہ سالس بھرتی خود کو ڈِ صیلا جھوڑ گئی، معاکسی خیال کے زیر اثر اس نے گلا کھنکار کر صاف کیا پھر بڑی جرات کا

مظاہرہ کرتے ہوئے کویا ہوئی تھی۔

''بالغرض پیا! بھائی کنیز کے حق میں فیصلہ دیتے تب بھی آپ مما کی مخالفت کے باعث ہے شادی نہ کرتے ؟''اس استفاریہ پہانے جس طرح سے چونک کرائیے دیکھا، جیسے اس کے چہرے کا جائز ولیا وہ ایکدم چورس بن گئی، نظریں جراتی گنفیوز ہوکرسر جھکا گئی تھی، پیاستعمل کرسر جھٹک کر

''اگرابیا ہوتا تو میں علی کی خواہش کا احتر ام کرتا ، زندگی بچوں کوگزارنی ہوتی ہے ، اگر ان کا فیصلہ اور پہندان کی آئندہ زندگی کے لئے اثر انداز نہ ہونو مخالفت کی وجہ بجھ نہیں آتی ، ہوئی بھی نہیں جا ہے۔'' جواب ایسا تھا کہاس کے اندر ڈھیروں طما نہیت بھر گیا ، وہ ایک دم جیسے ریلیکس ہوئی تھ

ر آپاہیے رشتوں کی مضبوطی کی خاطر نے رشتے استوار کرنا جائے تھے نا پہا! دیکھیں آپ کے ساتھ ساتھ میزے دل میں بھی بہی جوت جا گئی ہے، مجھے ہمیشہ ڈھارس رہے گی کہاس سفر پہرین نہیں تنہانہیں ہوں مسافر، منیب چوہدری نہ بھی آپ ضرور میرے ہمقدم ہیں،خواہش کا بیسفراب یو ہی تمام ہیں ہونے والا۔)

اس نے سرسیٹ کی بیک سے ٹیک کرائٹکھیں بند کرلیں ،اس شخص کوسو چنے سے لے کرا ہے د یکھنے تک ہراحساس خوش گوارتھا،اس بل وہ اس خوش گواریت کے احساس سے دو حیارتھی۔

> چند ماہ کے عرصے میں دوحار ملاقاتير ا شام کی حویلی میں صبح کے مہلنے کی ہے یفنین ٹی ہا تیں میر چھے عذاب ماضی کے

'' کیوٹو ..... کون ہے رہے''' وہ نری ہے مسکرا رہی بھی ، کنیز پچھ جیپ سی ہوئی ، بچے کسی کے یکارنے یہ اٹھ کر پھرے باہر بھاگ گیا۔ وریے منیب کا بیٹا ہے، حران شاہ، ور اسکول سے ابھی لے کر آیا ہے۔ یک غانیہ جہال کی تہاں بیٹھی رہ گئی ، حالا نکے بیسب پہلے سے جانتی تھی ، پھر بھی عجیب می ویرانی دِل نیسِ گھر کر گئی۔ کیسا سانحیہ تھا، ابھی محبت کی کونیل اس کے دل کی زمین سے پھوٹی ہی تھی کہم کی بادسموم نے ا ہے کملا ڈالا تھا، کنیز اور بھی کچھ کہر، ی تھی، وہ جیسے سننے بچھنے کی صلاحیت کھوبیٹھی ،اس نے بید کیوں نہ موجا بیٹا اس محص کے ماس بھی ہوسکتا ہے إور اگر ایسا تھا تو فاصلے تو مزید بڑھ گئے تھے، بچے کے انداز میں باپ کی سی بے نیازی ابھی ہے چھللتی تھی، کنیز کے علاوہ اِس نے غانیہ سے بات کرنا تو در کنارا ہے دیکھا تک تہیں تھا، وہ جیسے عجیب سی تھکا دے محسوں کرنے لکی تھی۔

"ارے کب سے باتوں میں لگی ہوں، یادیں نہیں رہا کہ تہمیں کچھ کھانے پینے کا بھی بوچھوں، رکو ذرا میں آتی ہوں بچھ در میں۔"اس کے ممضم انداز کومحسوں کرتی کنیز جیسے بہلو بنا کر و ہاں سے اٹھ گئی ، غانبے پھر بھی نہیں جونگی ،سو چوں کاعنکبوٹ تھا اور و بھی دھنستی ہوئی۔ '' کنیز! میرے کامن کے کرتے شلوار والاسوٹ کدھرر کھ دیا ، وہی جس کوکل کلف لگانے کو لے کر کئی تھیں تم میرے کمرے ہے۔'' وہ اپنے دھیان میں بلکہ مجلت میں بولنا ہوا ذرا سا دروازہ

تقیمتها نا ہوا اندر آیا تھا، کنیز کی بجائے پر سوز حسن کی ما لک لڑکی کو دیکھ کر پہلے چونکا، پھر ٹھٹک گیا، چونگی تو غانیہ کھی بلکہ بوری جان سے متوجہ ہوگئی۔

'''اسس..... انسلام علیکم!'' وه بوکھلا کر کھڑی ہو گئی، سردقد، ڈھلیکا ہوا دو پیٹہ رہیمی تھلے پال گلانی چہرے یہ بلاک جاذبیت اور مسحور کر دینے والی معصومیت وہ نرو*ن تھی ، پھر بھی بہت پیاری لکتی* تھی، مگر مقابل کی نظروں میں ستائش اتری نہ ہی بیندید کی کا کوئی تاثر آتھیوں میں البتہ عجیب سی خشونت ضرورات آئی، گویا میا جا تک ہونے والا سامنا نا گواری ہے دوجا رکر گیا ہو، وہ کچھ کہے بغیر

بلٹا تھا کہ غانبہ بوکھلا کریکا رکٹی۔ ‹ · كنير تو پتانهين تمال چلي گئي، آ ..... آ .... آ پ كو تجه كام بي تي .... بنا دين ـ ` وه

سرعت ہے لیک کرخود آگے بڑھ آئی تھی ، نگاہوں کو جواس کی ستائش کی طلب تھی وہ کہاں بچھی تھی ، منیب کو یقیناً اس کی میر کت نا گوارگز ری تھی جبھی ایہ ترچھی ترش نگاہوں کے حصار میں لیتا اے

کھور نے لگاء تا ٹرات میں اند تی حقارت بھی غانیہ ہے تھی نہ رہ سکی۔

'' کام غالبًا میں بتا چکا ہوں ، آپ کے حوایب سلامت ہوتے تو یقیناً سن ہی لیا ہوتا ، اپنی ویز میں کنیز کو دیکھ لوں گا خود۔'' وہ سائیڈ سے ہوتا کہ تا ٹرات سمیت باہرنکل گیا، غانیہ کچھ در یونتی کھڑی رہی، عجیب انداز تھا، اس ملّ گویا ہے مالیگی کی انتہا یہ ہو، گویا نہی دامنی کا شدید احساس روہانسا کرتا جاا گیا ہو، بے بسی اپنے عروج پہنچی تو آئکھ بھر آئی، عالانکہ وہ ایسا ہی تھا، اس کے باوجودوہ اس کے روبوں کی مارسہتی ہر باربگھر جاتی ۔

''آپ بہاں اکیلی کیامنتر پڑھ رہی ہیں بھٹی، باہر آئیں بہت سے لوگ آپ کے متلاشی ''آپ کہاں کہ لیے جیسی بیاری سیلڑ کی کہاں کھو گئی۔''

اس سے بیشتر کہ وہ واقعی رو پر تی سہیل اینے مخصوص انداز میں بولتا ہوا چلا آیا، بلکہ اسے ڈھونڈ تا ہوا، وہ فی الفور تبھلی اور اس سے نظر بیجا کر کیلی آئیمیں رگڑ ڈالیں ہے " ال چلو .... بین بھی بس آ رہی تھی ہا ہر جی ۔ " وہ اس سے پہلے باہر آئٹی ، واقعی باہر دادی اور تائی جان اسی کی منتظر تھیں ،مہمان خوا تمین جن میں نو جوان نو خیزلڑ کیاں بھی شامل تھیں اس کا تعارف '' سے جمال کی بیٹی ہے، کالج میں پڑھرہی ہے ابھی۔''ان کے لہجے میں محبت اور فخر بیک ونت تھا،خواتین نے اس کے سرب ہاتھ چھرا۔ ''ماشاء الله بہت پیاری بچی ہے، چشم بدور'' لڑکیاں آپس میں گھسر پھسر کرنے میں مصروف اسے دیکھتی جارہی تھیں۔ '' مامی نے ادھورا تعارف کیوں کروایا ، سنا ہے ویکل صاحب کی منگ بھی ہے موصوفہ!'' غانیہ تک لژکیوں کی سر گوشیاں پہنچ رہی تھیں ، وہ کنفیوژ ہوتی تھی۔ ''ارے وہ تو کب کا رشتہ ختم ہو گیا، منیب باؤ کی شادی کے بعد ہی، اتنی پیاری لاکی ہے وہ لوگ یا گل تھوڑا ہیں کہ بیچ کے باپ اور عمر کے اتنے فرق کے باوجود شادی کر دیں ۔' لڑ کیوں کی سرگوشیاں جاری تھیں، غانبہ کا دل عجیب سے غبار سے بھر گیا، دہاں مزید ہمیں تھہر سکی تو بہانے سے

" بھے کنیز سے بات کرنی ہے تائی مالی؟" وہ اٹھ کر پھر سے کنیز کے کمرے میں آگئی، جہاں

اس کی سہیلیاں اے تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ '' آؤ غانبیا'' کنیزاے دیکھ کرمسکرائی، وہ محض سر ہلا کرایک سائیڈیہ بیٹھ گئی،اس کے ذہن

میں جوار بھائے اٹھ رہے تھے۔

'' وه مخص شادی شده بی نبیس ، اک بیچ کا باپ بھی تھا ، میھی اس کی پیند ، اس کا انتخاب؟'' انجانے میں ای نے لئی تیزی سے محبت کا پیسفر طے کیا تھا کہ آگاہی کے بعد بھی واپسی کا راستہیں ملتا تھا ، دل بھی ملال کے سنگ سسکنے لگتا تو مجھی نارسائی کا دائی احساس کچو کے لگانے لگتا، پہلے رسم کی ادا لیکی ہوئی پھرمہمانوں کو کھانا کھلایا جانے لگا، وہ صحن میں ابھرتی آواز وں ہے بے نیاز وہیں بیٹھی رہی، تائی جان نے رہم کے لئے اسے بلوایا پھر کنیز نے بھی پیغام بھیجا، وہ ذراکی ذرا اس کے پاس جا کے بیٹھ کی ،اغضے کو تھی جب کنیز نے ہاتھ پکڑلیا۔

'' چلدی کیا ہے؟ مجھ دیرتو اور بیٹھو پلیز ۔'' مودی میکر کنیز کا دیور ہی تھا، غانیہ کواس کی نظروں ہے ہی انجھن ہور ہی تھی ، وہ کنیز کو کیمرے کی آنکھ میں نو کس کرنے کی بجائے اسی سے کیمرے کا

رخ نہیں ہٹار ہا تھا، وہ جھنجھلاسی گئی۔

بن ہورہ سارہ جس اس میں ہے۔ ' وہ مسلمے سے باہرنکل کر اپنا دو پیر سینجالتی ہوئی ۔ ' دہ مسلمے سے باہرنکل کر اپنا دو پیر سینجالتی ہوئی بھی غصے سے نجات عاصل نہیں کر سکی ، گرا محلے لیے دھک سے رہ گئی ، منیب چوہدری کی تنی چھلکاتی 

Neggoo

که غیر مردول کی نظروں کا سامنا کرنا ہوگا، بی بی غلطی آ ہے کی ہی <u>نک</u>لے گی ،خود کو بری ذمہ قرار نہیں دیا جاسکتا ایسے۔''غانیہ کولگا ابھی وہ یہی سب کیے گا، گر خیر گزری ، پیدملامت نظروں تک محدود رہی وہ ہونٹ بھینچے آگے بڑھ چکا تھا، غانیہ نے گہرا ساتس بھر کے خود کوڈ صیلا جھوڑ دیا ، کمرے کی جانب بلنتے حدان احا تک اس کے سامنے آگیا۔

''حمدان'' وہ بےاختیارا ہے پگار بیٹھی تھی ،احجاتا کو دنا بچہا یک دم ایپے نام کی پکار پہ چونک

"ادهرا كيل-" وه ہاتھ سے اشاره كرنتے خود ہى اس كى جانب آسكى، بچہ منتظر نظروں سے ا ہے دیکھا تھا۔

'' کیسے ہوآ پ؟'' وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹے گئی ، بچہ قدرے حیران نظرا نے لگا۔

'' فائن ۔'' وہ یہی کہے سکا تھا۔

"آپ کے پہاکانام منیب ہے؟"

"جى .....اىنى كابيثا ہوں ئى بچەاس سوال پدالجھ كراسے دىكھنے لگا۔

''اور ماما؟ وہ کہاں ہوتی ہیں؟'' غانبہ نے اس کا گال سہلا کرا گلاسوال کیا ہی تھا کہ بچہ گھبرا کر پہلے اسے چھر دا نتیں جانب اس میں وہاں آنے والے اسنے بأب کود مکھنے لگا، منیب کی نگاموں میں موجود سرخی میں عجب ساقہر کروٹیں لیتا دیکھ کرغانیہ کو ایکدم اپنی حیافت اور جذباتی بے وتو تی کا احساس ہوا تھا، وہ بے ساختہ تشم کی تھبراہٹ سمیت آتھی ،اس سے قبل کہ خود بیجے کا ہاتھ چھوڑتی

منیب کے درشت جھکے نے چھڑوا دیا۔

'' آپ جاؤ حمدان بہال ہے۔'' وہ بیٹے سے مخاطب تھا تب بھی کہیجے کی نرمی میں موجود سکینی غانبہ کالہور گوں میں تقتیرِ انے کا باعث بن کئی متوقع بےعزنی کے خیال سے ہی وہ جیسے خود کو زمین میں گڑھتامحسوں کرنے لگی ، ہاتھوں کی لرزش پہ قابو پانے کواس نے ہاتھوں کو ہاہم جکڑا مگر خاطر خواہ بتیجہ برآ مرنہیں ہوسکا، وہ اس مخص کے قہرسامان تاثر ات کے سامنے با قاعدہ ہولے ہولے ارز نے

یہ پوزیشن واقعی بے حد آ کورڈ تھی ، وہ کیا سوچتا ہو گا کہ اسے اس کی ذاتیات ہے اتنی رکچیپی

" فرما ہے کیا بو جھنا جاہ رہی ہیں آپ ..... جھ سے بوچھیئے؟" کیسا جتلاتا ہوا لہجہ تھا اس کا،

عاند عرق ندامت میں ڈولی بھیگی پلیس جھیلنے کے علاوہ پھیلیں کرسکی، اتنی ہمت بھی ناپریھی

کہ وہاں سے چلی ہی جاتی۔

''لوگوں کے ذاتی مسئلوں میں دلچہی رکھنے کی بجائے انسان کے لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس از جی کوا بی اصلاح میں ویسٹ کرے اور سنیں۔'' وہ روہانسی ہوتی پلٹی تھی کہ اس کی سر د پکاز پہنا میں اٹھانے ہوئی خفا نظروں کا سامنا کرنے کی تاب خود میں اٹھانے ہوئی جا کہ خود میں اٹھانے اس کی خفا نظروں کا سامنا کرنے کی تاب خود میں

2016 ) 36 ( 125

'میرا خیال ہے جوبھی خوشِ فہمیاں اِب تک آپ کو لاحق تھیں اس سارے معالمے سے بے خبری کی بدولت وہ یقیناً اب حتم ہوگئی ہوں گی ،آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ اب واپس ایے ٹریک ہے چلی جا نیں۔''اپنی بات ممل کر کے وہ رکے بغیر لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا اور غانیہ کے اب تک بامشکل ر کے ہوئے آنسو بے اختیار بہہ نکلے تھے،اس کالبجہ اس کا انداز غانیہ کو پاتال میں اتار نے کو کائی ثابت ہوئے لینی وہ اسے جتلا گیا تھاوہ اتنا بھی بےخبر نہ تھا جتنا اپنے تنین وہ اسے سمجھے بیٹھی تھی، لعنی اس کے نو خیز انداز محبت کے تھلکتے احساس نہ صرف اس تلک پہنچے تھے، بلکہ بے اثر اور نا قابل قبول بھی کیے جا چکے تھے، رد ہونا اور اتنی شرتوں سے جھٹلایا جانا اسے باش باش کرتا جا رہا تھا، وہ جاہنے کے باوجودایت پیروں یہ کھری نہیں رہ سکی،جسم ہی ایسے بے جان ہوا جاتا تھا، ایب سے بو ھے کر بھی سبکی کا کوئی احساس ہوسکتا تھا، بے بسی کا کوئی مقام ہوسکتا تھا کہ اس کا راز اس محص ہے آشكار مو چكاتھاجس سے چھيانے كى وہ سب سے زيادہ متمنى تھى۔

> میرے چیرے بدان گنت محریریں ہیں هرسطرين ہزاروں مستحل خواب ان خوابوں کی ٹہنیوں سے کیٹے خار گلاب ایسے بہت ہی ستم رسیدہ کسی بوڑھے فقیر کے جیسے حسن کا کا سه بہت می د عاؤں سے دہران ہے سیراب ہونے کا منتظرز ور دار بارش کا طلبگار آئینہ جب بھی دیکھوں تو اپنے چہرے بیان گنت جھریاں نظر آتی ہیں یے شارسلونیس دکھائی دیتی ہیں تھی ہوئی بیارا تکھیں کسی شفایاب کی منتظر ہیں میں بھی کسی بوڑھے فقیر کے جیسی ہوں

م نے میرے قدموں تلے ریت بچھا دی ہے میر گلانی جاڑے کا ایک اداس دن تھا، اس اداس دن کے دامن کو خاموش بارش کی پھوار نے بهكود الا، بارش جواد نيج مُنز منز درختوں سنر باڑوں نتھے بودوں خالی کیار یوں کوچھوتی سنر گھاس میں گم ہور ہی تھی ، ہارش جو شخشے کی دیواروں پہموتیوں کی ضورت برس رہی تھی ، وہ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی موسم میں اس دیوار کے باس ایزی چیئز پہٹا تگوں پر گلانی مبل ڈالے بہت دریا اس کے ساتھ بارش کا نظارہ کیا کرتا تھا اور ہرموضوع پہ بلا در لیغ بولے جاتا، وہ اس کی ذہانت سے

چیکتی آنکھوں کو دیکھتی بس ایک ہات سو ہے جاتی۔ ''کیا دنیا میں ان آنکھوں ہے بھی زیادہ کہیں اور حسن ہوسکتیا ہے؟ اور پھرخود ہی نفی بھی کر رہ تی ، تاممکن ۔ ' اس نے گردن پھیر کر دائی جانب دیکھا، اس کی کرس خالی تھی ، اس کے دل کی اس کے دل کی اس کے دل کی است کے ماتھواس کارشتہ ہمیشہ

37 ( Labor

عجیب رہا تھا، اس بارش نے اسے ہمیشہ وحشت خوف ننہائی اور اداس دی تھی، گرایسے میں جب وہ بالکل اچا تک بغیر اطلاع کے آگر اسے چونکا دیتا، تو ساری اداس ختم ہو جاتی، وہ بات بے بات کھلکھلایا کرتی اور جب وہ کسی بات بہمسٹرا تا یا ہنتا اسے کا سُنات کی ساری دکھشی چھے گگئے گئی، وہ سوچنے پہمجبور ہو جاتی کہ'' بعض لوگوں کی ہنسی ان کی مسکرا ہے ہے بالکل جدا ہوتی ہے۔'' اور ہر باراسے بنتے مسکراتے دیکھے کروہ سوچا کرتی۔

"إس كاللي زياده خوب صورت ہے يامسكرا ہث زياده قاتلاند؟"

آنکھ سے بہتی تمی میں پیجھتاوے آہ بھرتے تھے، وہ جانے کتنی در روتی رہی یہاں تک کہ نڈھال ہوگئ، پھر وہ غنو دگی تھی یا شدید نقاجت کے باعث بے ہوشی کا غلبہ اس کی بند بلکیں لرزتی تھیں، وہ اس روشنی جیسے اجلے محص کو مجسم اپنے سامنے دیکھ سکتی تھی۔

''ہاں۔'' وہ گردن میں تولیہ لئکائے واش روم سے نکلا تھا اور اس حسن کی جوالہ کھی کو دیکھنے لگا ،ہنسی سے جس کا گلا نی چہرہ سرخ ہوکر تمتمار ہاتھا ،سفید داننوں کی موتیوں جیسی لڑی اسے اور حسین بنار ہی تھی۔

''اب بس کرو بے وقوف لڑگ۔''اس نے اس کے کا ندھے پر ہاتھ مار کرنری سے ڈاٹٹااور وہ گہرے خواب سے جاگ گئی اور آئکھیں بھاڑ بھاڑ کر ہرسوا ہے تلاش کرنے گئی ، پورا وجود تلاش کی تاکامی کے حراساں کر دینے والے خیال ہے لرزاں تھا، بدن بسینے میں نہا گیا تھا اور چہرہ بسینے کے قطروں سے یوں تر تھا جیسے کسی کو پالے کا بخار چڑھ جائے ، نیکس ، بیاحیاس ، بیخوشہو ، وہ تسمسائی اور ایک دم تڑپ کراٹھ بیٹھی ، اس کا تنفس تیز تر چل رہا تھا ، وہ بھٹی بھٹی آئکھوں سے چہارا طراف دیکھتی ناکامی کے احساس سمیت شکست کے احساس سمیت بھوٹ بھوٹ کررودی۔

''اک باراتو آجاؤ، بین تمهارے یا وی پکڑلوں گی، جتنا مرضی دھتکار دینا، بر معاف کر دینا۔' وہ ترفیب ترفیب کر فریادیں کرتی رہی، گزارشیں کرتی رہی، جواب میں وہی خاموشی تھی، سناٹا تھا، وفت گزر جائے تو تلافی ناممکن بھی ہو جایا کرتی ہے،اسے کون سمجھا تا اب پچھ ہیں ہوسکتا تھا۔ پہلے ہیں ہیں ہوسکتا تھا۔

2016 )) 38 ((Linux

تمہیں کیے بتاؤں میں
کہ میں جب صبر کرتی ہوں
ز مین مصلحت میں آرز وکو دفن کرتی ہوں
فلک سے ٹوٹ کر جیسے سمندر میں بگھرتی ہوں
میں کیسے صبر کرتی ہوں
میں کیسے جبر کرتی ہوں
میں کیسے جبر کرتی ہوں
مین کیسے جبر کرتی ہوں
مین کیسے جبر کرتی ہوں
حنوان جا ہتوں کوشش کی پہچان دیتی ہوں
جنوں کی آخری حد کا کوئی عنوان دیتی ہوں
حنو میں مان دیتی ہوں
مین تم کو دلانے کو
گھین تم کو دلانے کو

پھروہ وہاں سے واپس جلی آئی تھی ، شاید ہمیشہ کے لئے ، بھی بھی بلیٹ کر وہاں نہ جانے کو، وہاں اس کے لئے کیا تھا ، وہاں اس کے لئے کم از کم سچھ بھی نہیں تھا ، اک نگاہ النفات تک تو کیا ہمدردی کا اک بول تک بھی نہیں ،کیسی حریاں نصیب تھی نا اس کی بے مایا محبت ۔

وہ سو ہے جاتی اور ہے بسی ہے مائیگی کے احساس سمیت بلکے جاتی ، کتنے بہت سارے دن بیت گئے ، کتنے بہت سارے دن بیت گئے ، جاتے ، جاری جاتی ، جب بیت گئے ، جاری جو دوہ خود کو سمینے خود کو جوڑ ہے رکھنے کی کوشش میں ناکام ہو کی جاتی ، جب وہ والسلے وہ والبس آ رہی تھی ، دو عجیب با تیس ہوئیں تھیں ، اس نے منیب چوہدری کی آنکھوں میں واسلے اطمینان دیکھا تھا، کیوں؟

یہ اک لفظ اس کے اندراودھم مجانے ضرور آتا آگر وہ کچے سوینے سبھنے کی صلاحیت رکھتی ، جبکہ کنیز نے اسے رو کئے یہ مجبور کرڈالا تھا، بہن بھائی کے اس متضادرو یئے یہ وہ اب تک الجھتی رہی تھی ، کنیز کیسے منتوں پہانر آئی تھی۔

''صرف آج کی رات رک جاؤ غانیہ! مجھے بہت خاص با تیل کرنی ہیں تم ہے۔'' دری رہ میں میں '' جو ایک ملے جا ایک تھی ہیں ہیں ایک میں جھی

'' کیا بات؟ ابھی کہہ دو۔'' وہ جو بوری طرح لٹ چی تھی ، ہر آس کا دامن جھٹکے مایوس دل رفتہ نظر آئی۔

''یہاں کھڑے کیسے کرلوں ،اطمینان سے رات کو، غانبہ پلیز۔'' کنیرکتنی ہجی ہور ہی تھی ، غانبہ نے جان چھڑانے کو کہد دیا۔

· · مُعیک ہے، میں پھر آؤں گی تو کر لینا۔''

وہ اب واقعی رکنانہیں جا ہتی تھی، وہ اب پاٹمنا بھی نہیں جا ہتی تھی، اس سے بڑھ کر ذکت کی متحمل نہیں ہوسکتی تھی وہ، اس کی آئکھیں بے تتحاشہ جلن سمیٹ لانمیں، منیب جو ہدری کے الفاظ اس کے دل میں تیر بن کر بیوست ہو گئے تھے، کیبا حقارت ز دہ تھا اس کا لہجہ اور آئکھوں کی وہ نفرت، وہ تاب نہ لاتے بھی جھلس گئی۔

و ایک عورت کا اس حد تک جذبات سے مغلوب ہو جانا باعث فخرنہیں باعث ملامت ہے،

2016 39 ( Landle



عورت اپنے جذبوں میں بے بس تو اچھی لگتی ہے بے باک ہو کرنہیں ،مت سمجھیا کہ میں جان ہمیں سِكَنَا كِيا عِيا ہٰتَى ہوتم \_'' كتنا تنفرز دو تقااس كا قهر آلودلہجہ تا ژات میں جوتضحیک كارنگ تقاوہ كیسے سہہ کئی بھلا وہ .... وہ یا دکر کے تڑی تھی اور تڑپ کرخود کو ملامت کرتی تھی ،اب بیاغانہ کی قسمت تھی یا وہ واقعی اس کی تاک میں لگا ہوا تھا کہ بنب جب بھی اس سے کوئی حماقت سرز دہوئی عین سوقع پ بكر بهو كئي اور منيب چوېدري كا تو محبوب مشغله تفااس بيرگرفت كرنا اس بيه ملامت و ذلت كومسلط كرنا ، اس میں شک بھی نہیں تھا کوئی کہ حمالت اس سے ہوئی تھی صِرنے حمالت نہیں قابل سزاجرمِ -پتاہیں وہ جذبات کی رومیں بہہ کراتن بے وقو فی کر گئی تھی یا اس سے بچھڑنے کا دائمی احساس ا ہے ہرنزاکت کا احساس فراموش کرا گیا تھا، کہ اس سوہان روح خیال کے زیر اثر وہ اس محص کے كمرے ميں اس كى تقبور جرانے آگئ تھى، يەاس كى جينے مرنے والى بے بس محبت اور بے جارك کے جان لیوا احساس کی انتها پہ جا کراٹھایا ہوا دہ قدم تھا جوشیطان کے بہرکاوئے میں آ کر خالصتا تفس کی غلامی کی تسکین کی خاطر اٹھایا گیا تھا، وہ اگر ایک پرائے مردغیرمحرم کی دید کو اتنااہم گر دان ر ہی تھی کہاس کے لئے اتنابر اقدم اٹھالیا، منیب چوہدری جس میل وہاں آیا اس کی تضویروں کا البم اس کے ہاتھ میں تھااور وارڈ روب کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے، وہ ریکے ہاتھوں بکڑی گئی تھی ، اس بیاس بخص کی نظروں کاغصیلا روح فرسا تاثر ،اس کے سخت ترین الفاظ۔ کیا بھر بھی وہ حواس نہ کھوتی ،اے لگاروح جسم ہے نکل جائے گی اور روح واقعی نکل گئی ، بے بسی شرم خفت و گھبرا ہٹ اور خفت و خجالت نے مل جل کر اس کی تمام صلاحیتیں مفلوج کر ڈالیس ، البم اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور رنگت میرسوں کے پھول کی مانند زرد پرلاتی چلی گئی، پھراس کے بعد وہ جس طرح برہیا، ان الفاظ کی کاٹ سخی اور سفا کی کوسہہ نہیں سکی تھی وہ ،جبھی اس کے دفع ہو جانے کے حکم نامے بیمل پیرانہیں ہوسکی ،سنسا تا دماغ ،شل اعصاب اور مفلوج ہوا ہوا اعصابی نظام ۔ اسے لگا وہ منا میں ہے آواز ڈوب رہی ہے، ایسے اندھیروں نے مکمل طوریہ ڈھک لیا، حواس مکمل طور پہ کا م کرنا جھوڑ گئے،اہے بالکل خبر نہیں تھی اس کے بعد کیا ہوا، اِسے وہاں ہے کون کنیز کے کمر نے تک لایا اور ذلت ورسوائی کا میدواقعہ کس تک کیسے پہنچا ، البتہ مکمل طوریہ ہوش میں آئے کے بعداس نے ضرور بوری آمادگی سے بوری شرتوں کے ساتھوانی موت کی دعا ما گلی تھی ، بہت ما نگی تھی ، بار بار ما نگی ، مگراس کی ہر دعا کی طرح بیدعا بھی ر د کر دی گئی \_ وہ کیا کرتی؟ اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہ بچاتھا، بے بسی کا آیک وسیع لا متناہی سلسلہ اس کے اندر پھیل گیا، پیا اس کی اچا تک بکڑ جانے والی طبیعت یہ نے جداب سیٹ نظر آتے تھے، جھی اسے ساتھ لئے جلد داپس جلے آئے ، بس اس کے بعد پھروہ تھی اور بنگی و د کھ کا دہ جان لیوا احساس ، وہ ہر محبت میں اگر جانے جانے کا اِحِیاس دل رہا ہوتا ہے تو اس شفاف آئینے میں ما گواری، بے مہری نے مینی اور بے گائی کا ہلکا سا کنکر بھی اسے رو خاکر بدنما کر ڈالتا ہے اور ہر خالص چیز کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سانا خالص بن بھی بری طرح کھٹکتا ہے، یہاں تو محبت کے آ کینے پہ المجارى ہے دردى سے برسائے محفے تھے جواس كے بندار كے آئيے كو چكنا چوركر كے ركھ READING 2016 ) 40 (Line Region.

# قران شرلین کی آیات کا احترام کرد.

قراکن می مقدس آیات ادرا جادیث بنوی می الأملے ویلم آپ کی دین معلمات بس اخلے اور تم لوار کردیا ہے۔ شان کی جا آراب کا احتسال آپ پرفرض بیسے لہٰذا جن معات پریہ آیات درج ہی ان کومیم اسلای طریقے کرمطابق ۔ برسنے مق مذہ نواہا ہی،

1500

مین تو دعر کنوں کے اک دوسرے میں طابل اور مدتم ہونے کا نام نے ماک سرنال یا ان کا نام ہے، فریق ٹائی کی ج ادائی وغفلت سے بہ عذبہ مرتبعانے لکتا ہے، بلائے میا بائے ما اور میا ان کا الرام عانے ہے کہیں زیادہ برغار مین اور اذبہت آمیز ہونا ہے، اس نے اس الب کو کہا ہے۔ ال جرایا تھا تکر وہ اس ذلت کو ہر داشت نہیں کرسکنی تھی ، یہ نگئے ہے توریت محبت کے بر بر میں اسی کار اس ا کراہے ذلت وسبکی کے احساس ہے دو جار نہ ہونا پڑے ، یکی احساس نورکا دیشہ کا ڈس ہا مث ہے۔ اور جذبوں کی موت کا بھی، وہ مانی تھی، تکنلرفہ میت کا سنر یا کل زن کہلا تا ہے۔ جنس سرا سے اوا اللہ اللہ بهاں کوئی منزل نہیں آتی کبھی بھی ، وہ یہ بھی جانی تھی ایسے رشتہ تنظیوں کی مانند مو نیا او وارا اور دیے ہیں، مگر جھیلیوں یہ ٹوشنا رنگ جمہوڑ کر نتلیاں تو تاب کی اپنی موت مر پہلی ہوتی ہیں ایک ہیں رنگ ان مٹ ہو جاتے ہیں، وہ سب جاتی تھی، جبر جمعی ہے بس تھی، بہت کے آ کے بے اس دہ و ما ل جانا تو جيرو رسكني على ، و ٥ محبت نبيس جيمور سكني ملي واس كه آنسونزيل تنسية الله ''ابیا تو 'بھی میں نے سوعا مجمی نہیں تھا، میں ایسے کیسے اتنا کمزور ہے گئی ، وہ آئی اس ور مذر جَبَده و وصف اس ہے قبل ہمی جمنے اپنی نابسند بدگی منگل کا تھا، اب بھینا کنٹا و ثوار ہے، کائی اس » آخری مهادت سے بل ہی کوئی بھے سنبھال لینا ، کوئی بھے اس راہ ۔ دائیں لیآنا ، نومبر ، ا سوائے ذکت و رسوائی کے اور میں کی نہ میں میں میں میں میں میں اور ان کا میں اور اور اور اور اور اور اور اور اور ا ا حساس بهن روح فرسا تفا، بنوللن بن كرياث ريا تفاات، وه عيد الى أنكرول \_\_ كر كُواشي يبي تو الميه ہے، محبت مونت دار کمر انوں کي لو کيوں کو بحروع پر نده بنا کر رہ کا دیا کرتی ۔ زوراز كنے كى خواہش اور نااڑ كئے كى بے لى نا عمر توپاتى اور رااتى رائى جەمنىب بالبرى الى الى ا نادان دل کی ایسی بی خواہش تھا، جس نے آگو ہیں بن کراے، جلز لیا، اب ایر ای مثال اید اجنبی مسافری ما ندمتنی بوجنگل میں بھٹک جائے ، نصے رسنوں کی پہوان نہ ہووا ہے ۔ بیر اکوٹی اندمی سر کاٹ رہی تھی۔ (al. 1. 1. 1. 1.)





عَرِّهُ اللَّهُ عَبِیْ کُرد ہر شخص سے ہمک کر ماو وشمنون کے واسطے ہمی داربا ہو جاؤ کے آر ہے رابین نے اس کے خواہ ورت انداز کوسراہا، منتلف کالرزٹا یک کے حوالے سے اینے خیالات و جذبات کا اظہار کررے نے کی کے زرد مک محبت کا تنات کا سب سے خوبصورت جذبہ تھا تو کسی نے اس جذبے کو تھن دھوکہ، فریب اور فضول ٹائم باس کہا تھا، دونوں ایس ایم الیس اور کالرز کی باتوں کو خوب انجوائے کر رہی مھیں، ساتھ ساتھ موضوع کے حوالے سے خوبصورت گانے بھی سامعین (listeners) کو بندآ رے تھے، کھی لوگوں نے رابین سے بھی مجت کے جذیے کے بارے بیں رائے بوتھی تھی، رامین نے اپنے مخصوص دھیمے انداز میں جواب ديا\_

آج ایف ایم ریڈیو پر رامین کا تین ہے ما ﷺ كا البيتل شو تھا جس كا موضوع '' محبت أيك بے اختیاری جذبہے' منتخب کیا گیا تھا چینل کے ایر من عادل صاحب نے رابین کی خوبصورت، سریلی آواز اور مزاج میں دھیمے بین کی وجہ ہے اس شو کی ذمہ داری اےسونی تھی جواس کے كيرئير كاسب سي چيلجنگ اور مفرد شو تھا اس سے پہلے وہ (Youth forum) کے نام ہے شوکیا کرلی تھی۔

آج بروگرام میں اس کے ساتھ Co-host کے فرائض آر ہے مائرہ ادا کر رہی تھیں جواس کی نہصرف بہترین دوست بلکہ ہم راز بھی تھی۔ .

شوكا آغاز مائره نے خوبصورت شعرے محبت سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی روشی

## مكهل شاول الرا

SO . # 101

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK PAKSOCIETY COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





''جی سامعین! ہم سب آ پ کی باتوں اور خیالات کا امنرام کرتے ہیں ہرایک کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے، میریے نزدیک محبت واقعی ایک بے اختیاری اور آفائی جذریہ ہے جو حساس دلوں میں و د بعت ہوتا ہے، جو جھی بھی ، کسی بھی کہے کسی کو بھی آ کو پس کی طرح اینے فكنح ميں جكر ليتا ہے محبت كى نظر جس ير برا جائے، پھر وہ عام ہیں رہتا بلکہ محبت اے خاص بنا دیتی ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج کل ماری نو جوان کسل نے اس جذبے کو وقتی کھیل بنا دیا ہے، خدانے میا کا کنات محبت سے خلیق کی ہے، اس کی ہرشے میں محبت کاخمبر موجود ہے مگر آج کل جماری نو جوان سل اس جذبے سے نا واقف میں، محبت میہیں سکھائی کہ جیب جایا سی کے حساس قبل ہے کھیلا اور جب کوئی اور دل بہند آیا تو ایک زہریلی باتوں سے اس جذیے کو آلودہ کر دیا،اس طرح محبت کی نوخیر کلی کھلنے سے سلے ہی مرجها جانی ہے، یہاں میں اسنے بسندیدہ قابل محترم شاعر سيدمحفوظ الحسن كى ايك نظم سنانا حابهول کی جس کے ذریعے بقیناً ہارے نا دان نوجوان کواس آفاقی جذیے کی یا کیزگی اور خوبصورتی کا

احماس ہوجائے گا۔'
نو خیز پرندوں کو پرواز سے بچنا ہے
آغاز محبت میں جذبات سے بچنا ہے
اس سفر محبت میں ہے احتیاط بردی لازم
اس بات سے بچنا ہے اس بات سے بچنا ہے
بھیگو نہ ابھی زیادہ کچے ہیں تمہارے پر
ساون کے مہینے میں برسات سے بچنا ہے
کہیں ڈوب نہ جانا خیالوں کے سمندر میں
ہر وقت تصور کی عادات سے بچنا ہے
ہر وقت تصور کی عادات سے بچنا ہے
رہنا ہے اگر محفوظ طوفاں سے حسن تم کو
تہائی میں روزانہ ملاقات سے بچنا ہے

''اس کے ساتھ ہی آپ سب کے ایس ایم الیں اور کالز کا بہت بہت شکریے، آپ سب مارے ساتھ شامل رہیں، بہت اچھا لگا، گزرہی شار ہے ساتھ شامل رہیں، بہت اچھا لگا، گزرہی شکے زندگی کے بیسین بل بھی ،اگر قسمت مہر بان رہی تو الف ایم کے اس اسٹوڈیو کے تو سط ت آپ سب سے دوبارہ ملا قات ہوگی، جی مائرہ آپ آخر میں بچھ کہنا جا ہیں گ۔' رامین کا رخ آپ مائرہ کی طرف تھا جو اسکرین پر بلنگ کرتے اب مائرہ کی طرف تھا جو اسکرین پر بلنگ کرتے میں بیجھے کو بغور پڑھرہی تھی۔

''جی آرامین! آپ نے بہت خواصورت انداز میں آج کے حساس اور کول موضوع کوسمیٹا، اس سے پہلے کہ میں اور آر ہے رامین آپ سب دوستوں سے اجازت جا ہیں، رامین! بیآ خری مین جس نے میری توجہ اپنی طرف تھینج کیا، وہ میں آپ کے ساتھ ساتھ سب ہی سننے والوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔'' مائرہ نے مسکراتے ہوئے

''جی ضرور۔'' رابین اب ہیڈ نون ا تار کر سمل طور پراس کی طرف متوجہ تھی۔

'' بھینے والے نے اپنا نام ہیں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ میراسوال آر ہے را بین سے ہے ابھی جیسا کہ انہوں نے محبت کے بارے بیں اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا، کیا واقعی حقیقت میں بھی وہ اپنی اس بات پر قائم ہیں؟ کیونکہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اگر آپ مخلص اور وفا دار بھی موتو بھی اس جذیب کی کوئی قدر نہیں کرتا اور بے اعتباری و برگمانی کی دیمک محبت کے احساس کو جات کے احساس کو جات کی وفیل سے صرف اور صرف اور مرف تن کی شاخیں پھوٹی ہیں جو وقت کے اور مرف تناور درخت بن کر محبت کی جڑس ساتھ ساتھ تناور درخت بن کر محبت کی جڑس ساتھ ساتھ تناور درخت بن کر محبت کی جڑس ساتھ ساتھ تناور درخت بن کر محبت کی جڑس بیارے میں اتنی خوبصورت رائے کیے رکھ سکتی بارے میں اتنی خوبصورت رائے کیے رکھ سکتی بارے میں اتنی خوبصورت رائے کیے رکھ سکتی بارے میں اتنی خوبصورت رائے کیے رکھ سکتی

Necesion.

ئين؟ \_`

" مہوں سوال تو واقعی دلیب ہے، لگتا ہے یہ صاحب محبت کی بہت مہری چوٹ کھائے ہوئے ہیں۔ ' مائرہ نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا مگر رابین کا چہرہ اس پیغام کو پڑھنے ہوئے دیکھا مگر رابین کا چہرہ اس پیغام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سرسوں کی طرح زرد پڑتا جارہا تھا اس کی آئیمیں نم تھیں، مائرہ نے جلدی سے الوداعی کلمات کہہ کرشو کا اختیام کیا۔

''آریو او کے، رامین کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اف تمہارے تو ہاتھ یاؤں بالکل برف کی طرح ٹھنڈے ہورے ہیں، یہ ایک تمہیں کیا ہوگیا؟'' مائرہ نے فکر مندی ہے گھبرائے ہوئے یو جھا۔

' ' میں بالکل تھیک ہوں بس تھوڑ الی پی لوہو كيا ہے۔" رامين نے خود ير قابو ياتے بوك جواب دیا، مائرہ نے جلدی سے اسے یالی بالیا، سر عادل اور بوری مینجمنٹ اتنا بھر پورشو کرنے پر د ونوں کو مبار تمباد پیش کر رہی تھیں ،کیکن رامین مسکرا بھی نہ سکی ، جلدی جلدی سب ہے مل کروہ محمر کے لئے روانہ ہوگئی و مائر و اس کی حالت کے پیش نظر اے خود حجھوڑ کر گئی تھی ،شکر ہے اس وقت کھر پر کسی ہے سامنا نہیں ہوا، ماما خسب معمول کسی مارنی ما یارلر گئی ہوئی تھیں ، کرن اینے كرے میں آرام كررہی تھی، رامین نے جلدی ہے اینے کمرے کا رخ کیا اور خود کوکسی تھکے ہارے مسافر کی طرح بستر پر گرا دیا، اب تک جو آنسو اس کی بلکوں میں منجمد ستھے انہیں بغاوت کرنے کا راستہل گیا تھا اس کا بورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اشک مسلسل اس کے عارض سے ہوتے ہوئے اس کے دامن کو بھگو رہے تھے، جنہیں اس نے رو کنے کی کوشش مجمی نہیں کی ، اس الم الي ك الفاظ ال

بانوسی خوشبوآ رہی تھی جس میں چیچے احساسات

اس کی اندرونی جستی کو تہد و بالا کر دیا تھا،

رامین جس نے بوی شکل سے اپنے اندر کی شوخ
و چینل ری کوسلایا تھا اور زندگ کی طرف بحشکل

لوئی تھی ، پھر اس کے اندرسو نے بوئے خوابیدہ
جذبات سر اٹھانے گئے، تپھے مہینے پہلے والی رئ

اس کے سامنے اوری تمکنت اور شوخ و چینل

فطرت کے ساتھ آ گھڑی ہوئی جس سے اس نے

فطرت کے ساتھ آ گھڑی ہوئی جس سے اس نے

نظریں جرانا جا جس مگر آج تو دل نا تواں کے

ساتھ ساتھ دیاغ جھی بخاوت پر اتر ابوا تھا، اس

مناظر کسی فلم کی طرح چلنے گئے، بالاً جررا بین نے

مناظر کسی فلم کی طرح چلنے گئے، بالاً جررا بین نے

مناظر کسی فلم کی طرح چلنے گئے، بالاً جررا بین نے

مناظر کسی فلم کی طرح چلنے گئے، بالاً جررا بین نے

مناظر کسی فلم کی طرح چلنے گئے، بالاً جررا بین نے

مناظر کسی فلم کی طرح چلنے گئے، بالاً جررا بین نے

#### \*\*\*

عموماً بچہ جب ہوش سنبھالیا ہے تو اینے گرد ماں کا چرہ سب سے سلے دیجتا ہے اس کا پہلا قدم ماں کے سہارے اٹھتا ہے اس کے منہ سے مہلا لفظ ''مال'' ادا ہوتا ہے مگر رامین کے ساتھ بالكلّ الث تقا،اس كے سامنے جو يہاامسكرا تا چبرہ آیا جس نے پہلے قدم پراس کوسہارا دیا اور پھر تا حیات ہرقدم براس کا سبارا اوراس کا رہنما بنار ہا، جس نے اسکول سے لے کر کا کج تک کا سفر طے كرنے ميں ہر ہر لمحدر ہنمائي اور مشور وجس ہستی نے دی وہ''علی آ ذر آ فریدی'' تھا، اس کا سیمیھو زاد،ا ہے ہیں معلوم کہ وہ کب ہے اس کے گھر میں مقیم تھا اور اینے والدین کے ساتھ رہنے گ بچائے ان کے ساتھ کیوں رہ رہا تھا؟ رامین کے لتے بس اتنا کافی تھا کہ وہ اس کا سما اور مخلص دوست ہے جواینے کالج کا ہی نہیں بلکہ بورے خاندان کا سب سے ذہین، بروقار، بیندسم اور خداداد صلاحيتون كامالك بررلعزيز طالبعام تهاء

بهترین مقرر، اسپورٹ کاچیمپنن اوراد یی ذوق کا دلدا ده ، كرنث افيئر برگھنٹوں سير حاصل گفتگو ميں اسے کمال حاصل تھا، کسی کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کام علی آ ذر آ فریدی کے مشور ہے کے بغیر ناممکن تھا اور رامین کا تو وہ ہمرم ، دوست اور رہنما تھا، اسکول سے آنے کے بعد اس کا سارا وقت اس نرم ، نرم رونی کے گالوں میں گلا بی گڑیا کے گرد منڈلاتے کزرتا اس کے چھوٹے چھوٹے ماتھ، باؤل کو وہ ایسے حیرت سے چھوتا کہ اکثر جہانگیر صاحب (رامین کے بایا) اس کی معصومیت بر ہس دیتے، جب وہ رونے لکتی وہ فورا مای کے یاں دوڑتا جس پرمسز جیانگیرا ہے ڈانٹ کر بھگا دنيتي، نِنه جانے منزجہا نگير کو اس معقوم چھ سالہ یجے ہے لیسی پر خاش تھی جے علی آ ڈر آ فریدی کا کم س ذہمن بچھنے سے قاصر تھا، وہ ان کے غصے بھری ڈ انٹ سے خا کف ہو کرایے کمرے میں بند ہو جاتا مگر کھے در بعد چروہ رامین کے جھولے کے گر د منڈ لاتا نظر آتا ، رامین تھوڑی بڑی ہو لی اور یا وُں یا وُں جلنے نگی تو اس کا پہلا قدم علی آ ذر کے ذریعے اٹھا، پھر وہ اس کی محبتوں، جاہتوں کی عادی ہوتی جلی کئی جب تک علی آ ذر اسکول سے مہیں آ جاتا تھا وہ إرهِراُدهِر بے چینی ہے اسے ڈھونڈ لی رہتی ، جس پر بھی بھی مسز جہانگیرا ہے ژانك كر ركه ديتي تو ده چهولي جهولي معصوم آ تھون میں آنسو بھرے تو تکی زبان میں اینے یا یا ے شکایت لگال ۔

''یا پا، ماما دندی (گندی) آدر (آذر)
اجها۔'' جس پر جها نگیر صاحب اے گود میں اٹھا
کر مسکرا دیتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ
ساتھ مسز جہا نگیر کی بیزاری اور نفرتوں میں مزید
اضافہ ہوتا گیا،ان کابس چلتا تو وہ آذر کوا پنے گھر۔
اضافہ ہوتا گیا،ان کابس چلتا تو وہ آذر کوا پنے گھر۔

اضافہ ہوتا گیا،ان کابس چلتا تو وہ آذر کوا پنے گھر۔

اختا کی کا در بدر کر دیتیں، لیکن جہا نگیر صاحب

کی مجہ سے انہیں آ ذر کے وجود کی صورت ہے کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا، کیکن اب رامین کے ساتھ اس کی انسیت اور دوسی ان کی آنکھوں میں خار بن کر جھنے گئی تھی، انہوں نے رامین کے لئے ایک تحوال کی انتظام کر دیا، مگر رامین گورنس کے ہاتھ سے بچھ بھی کھانا پسند نہیں کرتی ہاتھ مار کر وہ چیزیں اِدھر اُدھر بھیر دیتی، رونے لگتی اور پھر بھار جیزیں اِدھر اُدھر بھیر دیتی، رونے لگتی اور پھر بھار بھر میار میں جڑی اہٹ روز بروز بڑھتی جارہی ہوگئی، اس کی جڑی اہٹ روز بروز بڑھتی جارہی میں کہورا مسز جہانگیر کو آ ذر کے ساتھ رامین کو کھیلنے کی اجازت دینی پڑئی۔

آذر کا بھی رامین کے علاوہ کوئی قریبی دوست نہیں تھا وہ اپنی پاکٹ منی ہے اس کے لئے کلر پنسل ،کلر بک ،کھلونے اور جا کلینٹ لے سے دور

آتا تھا۔

'' تا تھا۔

'' تمہیں کھنی ہار نع کیا ہے کہ رمی کو چا کلیٹ

'' بیس کھلایا کرواس کے دانت خراب ہور ہے ہیں

گرتم جاہل لڑ کے اپنی مال کی طرح ، خود سر ، ضدی

اور ہڈ جرام ہو وہ کی کام کرو گے جو نع کیا جائے گا،

خبر دار آئندہ جو اپنی مرضی چلائی۔'' منز جہا نگیر

جب بھی موقع دیکھتی اسے ڈائے بغیر نہ رہتیں ، گر

ہب بہ ماراس نے اپنی مال کا نام ان کے منہ

انداز میں ، آذر کو مای کے رویتے پر غصہ تو بہت

آیا گر وہ مامول اور رمی کی محبت میں ہر داشت کر

آیا گر وہ مامول اور رمی کی محبت میں ہر داشت کر

مار نے نامی اور رمی کی محبت میں ہر داشت کر

مار نے نامی کے رہے گا، اس کی دنیا ہی ری

'' آذر ۔۔۔۔ آذر دیکھو میری ڈرائنگ نہیں بن رہی، آذر ۔۔۔۔ آذرکل میرامیتھ کا ٹمیٹ ہے مجھے سیمجھ نہیں آرہے۔''رامین نے منہ بسورتے بک اٹھائے اس کے پاس چلی آتی، تو علی خواہ اپنی پڑھائی میں کتنا ہی مصروف رہتا، سب بچھ

چھوڑ کرمسکرا کراس کو پڑھانے بیٹھ جاتا اور چنکی میں اس کا مسلم اس ہوجاتا، اس طرح رمی کو وقت کررنے کے ساتھ ساتھ پکا یقین ہوگیا کہ آذر کے باس کوئی جادو کی چھڑی ہے جس کے ذریعے وہ سارے مسکلے فوراً حل کر لیتا ہے، آذر اس کی معصومانہ سوچ پر ہنس دیتا، اس طرح وقت کا پچھی اڑتا چلا گیا، علی آذر کے ساتھ مامی کی نفرت اور رمی کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رمی کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی گئی۔

公公公

روسیلی میرا میٹرک میں 1- A گریڈ آیا ہے۔' جیسے ہی علی آ ذر انسٹیوٹ سے واپس آیا رمی کی چہکتی زندگی سے بھر بور آ واز اس کی ساعتوں میں ہڑی اور شھنڈی میٹھی بھوار بن کر اس کی ساری ذہنی وجسمانی تھکاوٹ دور کرگئی۔ آج کل آ ذر کا ایم بی اے میں فائنل سمسٹر

چل رہا تھا جس کی دجہ سے وہ کائی مصروف تھا۔
'' واؤ گریٹ، پھر تو زبر دست کی بارٹی ہونی چا ہے، ہم ایسا کر وجلدی سے تیار ہو جاؤیس بھی فرلیش ہو کر آتا ہوں پھر ہمہیں آئسکریم کھلاؤں گا، لونگ ڈرائیو پر جائیں گے اور پھر ہمہارا فیورٹ گفٹ، کیسا آئیڈیا۔'' آڈر نے مسکراتے ہوئے اس کے معصوم خوشی سے دکھتے ہوئے کہا۔

بھی ملک سے ہاہر ہیں رقی اب بڑی ہورہی ہے فود خیال ہونا جاہر ہیں تو کائی مجھدار ہو، تہہیں فود خوال ہونا جاہر ہی تہہاری اس طرح کی دوتی و بے تکلفی پر خاندان والے گننی با تیس بنا نیس گے، جس طرح تمہاری ماں پورے خاندان کی عزت کو مثی میں ملا کر چلی گئی تھی اب تم بھی وہی کرنا چاہئے ہو، ہوناں اس بد کر دار اور خود سر ماں کے بیٹے۔' آج سز جہانگیر کو، جہانگیر صاحب کی عدم موجودگی میں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا بھر پور موقع مل گیا تھا، گر آذر کی ہمت اب بھر بور موقع مل گیا تھا، گر آذر کی ہمت اب جواب دے گئی تھی۔

'''بس مامی! میں نے اب تک آپ کا بہت کاظ کیا آپ نے تجین سے اب تک میرے ساتھ جو بھی سلوک روا رکھا میں نے برداشت کیا، مکر اب مزید نہیں، اپنی مال کے بارے میں اتنے نازیبا الفاظ کہنے کی آپ کو بالکل اجازت نہیں ، میری مال کاصرف اتناجرم تھا کہ انہوں نے اپن بیند سے خاندان کے باہر شادی کی جس کا مارا ند مب بھی اجازت دیتا ہے اور ریہ شادی ماموں اور نا نا ابا کی دلی رضا مندی ہے ہوئی تھی ، انہوں نے عزت کے ساتھ اس گھریے انہیں رخصت کیا تھا، تو پھراس طرح بوری زندگی ان کی کر دار کشی کرنا، آپ جیسی ایجو کبیژ اور مهذب خانون کو زيب تهين ديتا،ان كاقصورصرف اتناتها كهانهون نے آپ کے کم پڑھے لکھے نکمے اور بےروز گار بھائی سے شادی کرنے سے انکار کردیا تھا جبکہ مانا ابالمجھی اس شادی کے حق میں نہیں تھے، وہ ان کے باپ اور ان کے سر پرست تھے،انہوں نے وہی فیصلہ کیا جومیری ماں کے حق میں بہتر تھا تو چرآب ما خاندان دالے کون ہوتے ہیں؟ اس طرح ان پر بیچڑ اچھا لنے دالے ادر اب تو ان کو بخش دیں میر ہے ماما اور بابا دونوں اب اس دنیا

ہوئے کہا۔

"شوق ہے میری شکایت کریں میں نے آپ سے کوئی برتمیزی نہیں کی آپ کی غلط باتوں کا جواب دیا ہے، حقیقت سے آگاہ کیا ہے اور رای مکروں پر کلنے والی بات For your kind infrmationاب تک جھے پریامیری ذات پر جتنا بھی خرچ ہوا، وہ سب میر ہے مرحوم باپ کی کمائی ہے ہواہے،میرے مرحوم باب نے میرے لئے اتنا کچھ چھوڑا ہے کہ میں بھی کسی کا مختاج نہیں ہوسکتا، مجھے ماموں نے ساری حقیقت بتا دی ہے، بابا نے میرے نام ڈیفنس میں ایک يلاك، أيك يلازه اور بينك مين بجياس لا كھ میرے نام پر جھوڑا ہے جس کا اب میں نانونی و شرعی وارث ہوں، ہاں ماموں کا مجھ پر بہت بڑا احمان ہے انہوں نے مجھ میسم کے سریر دست شفقت رکھا مجھے بھی باپ کی کم محسوس نہیں ہونے دمی ان کار قرض میں مر گر بھی ادانہیں کر سکتا ، اس لئے آپ کی اتن جلی کئی حقیر با تیں س کر بھی اس کھر میں رہائش پذیر ہوں، میں جاہوں تو الگ فلیٹ لیے کر اس میں شفٹ ہوسکتا ہوں، مگر ماموں کی غیر موجودگی میں آپ دونوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، للبذا آپ میرے ساتھ جیسا بھی روبیر تھیں ، میں اینے فرض سے . غفلت نہیں برت سکتا اور جہاں تک رمی کی بات ہے تو اس کی عزت مجھے اپنی جان ہے بھی زیادہ عزیزے آپ بے فکررہیں ، میں بھی کوئی ایسا کام مہیں کروں گا جس سے میرے ماموں یا رمی کی عزت پر کوئی حرف آئے ، میں اس کا محافظ ہوں ر ہزن ہیں۔" آذر نے غصے ہے سرخ چرے کے ساتھان کی طرف دیکھتے حتی مگر زم کہے ہیں جواب دیا، پھروہ اس کی طرف متوجہ ہوا، جو بے لیمینی اور خا کف نظروں سے سے سن رہی تھی اس

میں نہیں رہے، پلیز ان کی ردح کو این اخلاق سے گرمی ہوئی باتوں سے ایذاء پہنچانا بند کر دیں، اگر آپ ان کے ایصال تواب کے لئے دعانہیں کرسکتیں تو کم از کم یوں انہیں تکلیف بہنچانے کا فعل بھی چھوڑ دیں۔''

بجین سے آذر کے دل اور دماغ میں بکتا ہوالاوا آج بھٹ پڑا تھا،اس کے انداز و تیور بر منزجها تگیر جران تھیں کہ آج بک اس لا کے نے بھی ان کے سامنے اتنی او کچی آ داز میں بات نہیں کی اور آج اس طرح ان کے مقابل کھڑا حساب کتاب کررہا ہے، وہ شاید پیجھول کئی تھیں کہ کوئی بھی غیرت مند بیٹا این ماں کے بارے میں غلط با تنیں بر داشت نہیں کرسکتا، رمی بھی ڈری سہی آ ذر کا یہ غصے سے بھراروپ دیکھرہی تھی اس نے ہمیشہ آ ذر کو نرم مسکرا ہٹ کے ساتھ پرسکون دیکھا تھا، بچین ہی ہے می کا روبہ آ ذر کے ساتھ نهجنگ آميز اور حقارت بھرا تھا، مگر آ ذر ہميشے صبر ہےان کی بات بنس کر ٹال دیتا، جس پر بھی بھی رمی بھی اس سے شکوہ کرتی کہ وہ ممی کی غلط ماتوں یر ناراض ہونے کی بجائے خاموش رہتے ہیں تو وہ مسکرا کریا ہے سمجھا تا کہ ''کوئی بات نہیں ، مانمی میری، ماما کی طرح ہیں اگر وہ مجھے ڈانٹ دیتی مِن تو کیا ہوا؟ علطی شاید میرمی ہی تھی'' اور بیہ کہہ کر خندہ بیثانی ہے مسکرا کر بات ختم کر دیتا، مگر

رو کلے کے اور کے میرے مقابل آؤ کے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ ارے ہمارے کر وں پر پلنے والے آج میرے گھر پر کھڑے ہو کر جھے ہی با تیں سنار ہاہے اتنی جرات، آج ہی تمہارے ماموں سے تمہاری شکایت کرتی ہوں ایک آئیل ،ان کے لاڈلے کے کرتوت ہتاتی ہوں۔'

جانے ہیں میرا مقصدان سے بر تمیزی کرنا تہیں تھا بس انہوں نے ماما کے بارے میں غلط ما تیں کی جو مجھ سے برداشت نہیں ہو تکی ،اس کے علاوہ مجھے مامی سے کوئی شکوہ مہیں ان کی عزت و تکریم اور ان کا حکم سرآ تھوں پر ہے۔'' مسز جہانلیر جو ان کی طفتگوش رہی تھی ہمیشہ کی طرح جہا نگیر صاحب کا آذر کا ساتھ دینے پر وہاں سے تن فن کرتے چلی کئیں ،سنر جہاتگیر آندر ہی اندرسلگ رہی تھیں بیلڑ کا ان کے لئے سلسل آز مائش بنیا جا ر با تفا اور اب تو وه صاحب جائيدا دبھي ہو گيا تھا، تفورُ اجوشرم ولحاظ اس کی آنگھوں میں تھا انہیں ڈر تھا کہ کہی وہ بھی حتم نہ ہو جائے ای لئے تی الحال انہوں نے خاموش میں ہی عافیت بھی ورند شوہر اور بیتی کی نظر میں بری بن جانتیں، انہیں موقع کی ملاش می که کس طرح اس سے جان چھڑائی جائے؟ جس کی مال نے ان کے بھائی سے شادی ہے انکار کریے ان کی اور ان کے خاندان کی جو ناک کٹوائی تھی وہ اب تک مہیں بھولی تھیں ، اگر ان کے بھائی کی شادی رمی کی پھیچوٹر وت جہاں سے ہو جانی تو ان کے حصے کی ساری جائدادان کے بھائی کے نصیب بن جانی ان کے بھائی ک شادی بعد میں جس کڑی ہے ہوئی وہ متوسط <u>طبقے</u> سے تعلق رکھتی تھیں تا زندگی ان کے بھائی نے مستقل مزاجی ہے کوئی کا مہیں کیاان کی بھابھی ا ٹیجنگ کر کے گھیر کی گاڑی چلا رہی تھیں اور اپنے معے راحیل کے میں اخراجات کو برداشت کررہی تھیں،اس طرح کمپسرسی میں دن کزارتے آخر كاران كى بھامھى اس دنيا سے چلى كئيں،مسر جہانگیرنے راحیل کاخرج اینے ذہے لیا مگر ان کے بھائی کی وہی روش تھی ، مالآخر راحیل کے میٹرک کے بعدوہ کی لی کے مرض میں لاحق ہو کر اس د نیا ہے رخصت ہو تھتے جس کی وجہ سے عالیہ

کے لئے بیانو کھائکشافات ہے۔
''اورتم ابھی تک یہی کھڑی ہو؟ جاؤ جلدی
سے تیار ہو جاؤ ہمیں دیر ہورہی ہے۔' ری نے
فوراً وہاں سے کھسک جانے میں ہی عافیت بھی۔
''اور ہاں مامی! ایک مزے کی بات بتاؤں
آپ کی بیساری گفتگو ماموں نے بھی س لی ہے
لہذا اگر آپ ان کے دل میں میرے خلاف کوئی
برگمانی پیدا کرنی جا ہتی ہیں تو بی خیال دل سے
نکال دیں کیونکر آپ کے آنے سے پہلے ماموں
بیکھے کال کررہے شے اور ابھی میں ان سے بات
کرنے ہی لگا تھا کہ آپ آپ گئی اور اس طرح

جہائلیرنے چونک کراس کی طرف دیکھا۔
'' لیجئے ماموں! مامی بی سے بات کریں اور
آپ کو پیتاتو جل گیا ہوگا کہ رمی کا میٹرک ہیں
اے گریڈ آیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہوتو اسے
آؤٹنگ کے لئے لئے جاؤں؟'' آذر نے مامی
کے غصے سے بھرے چرے کی طرف مسکراتے
ہوئے دیکھا اسی وفت انٹیکر سے جہائلیرصاحب
کی آ واز گونجی ۔

مامیوں نے من وعن ساری تفتگوس لی ہے۔'' مسز

'نہاں بیٹے ضرور، جھے نخر ہے کہتم رمی کا آتا زیادہ خیال رکھتے ہواس کی تعلیم میں کامیانی بھی تمہارمی محنت کے مرہون منت ہے، جھے تمہاری موجودگی میں ان دونوں کی کوئی فکر نہیں اور اب رمی کے ایڈ میشن میں بھی تم نے مدد کرنی ہے، اپنی مامی کی ہاتوں کو دل پر مت لینا وہ ہے وتو ف عورت ہمیشہ ہی خوشی کے موقع پر کوئی نہ کوئی رخنہ ضرور ڈالتی ہے۔''

ضرورڈ التی ہے۔'' ''ار ہے ہیں ماموں، جھے شرمندہ نہ کریں مامی میرمی بزرگ ہیں ان کی بالوں کا برانہیں مانتا اور سوری ماموں اگر آپ کو مامی کے ساتھ میرا ایک طرح بات کرنا ناگوار گزرا ہو، لیکن آپ

نہیں چھوڑ کتے ، بھی نہیں۔''رامین نے ائل کیج میں کھی مخرے جواب دیا، مائر ہ اسے بس دیکھ کر ره تمي السي منتجهانا في الحال تضول تها، شايد وقت کے ساتھ ساتھ خود اس میں مجھداری و احساس فرمدداري بيدا ہوجائے۔

''او کے میں چکتی ہوں آذر آ گئے ہوں گے، پھر میں تمہیں ان سے Decide کر کے بتاتی ہوں کہآ گے کیا مضامین لینے ہیں۔'' "اوك بائے"اس نے بائرہ سے كلے ملتے ہوئے کہا، مائر ہجھی اس سے مسکرا کر ملی ، پھر د دنوں اینے اینے گھر روانہ ہولئیں۔ \*\*

شام کی جائے برآ ذرکو مارکس شیٹ دکھاتے ہوئے انٹر کے مضامین کے بارے میں یو حیصا۔ " " ثم بتأؤ تبهارا كيا اراده ہے؟ مهيس كس فیلڈ میں جانا ہے،میراخیال ہے। بتم اس قابل ہو گئی ہو کہ اسے مستقبل کے لئے خود کوئی فیصلہ کر سکو۔ "آذرنے جائے کے سیب لیتے ہوئے اس کی رائے معلوم کرتی جا ہی۔

''اوہ آ ہے بھی مائزہ والی بات کہدر ہے ہیں بھے تو سیجھ نہیں معلوم ، آپ جو ہیں میرے لئے بہتر فیصلہ کرنے والے ، پھر مجھے کیا ضرورت ہے اینے نتھے سے دہاغ پر زور ڈالنے کی۔''رمی نے شوقی اور معصومیت سے ناک سکیر تے ہوئے کہا، آ ذرا ہے مسکرا کرد میکھنے لگا، پھر آ ذر ہی کی خواہش پراس ہے کامرس کی فیلڈ اپنائی آگے اس کا ارادہ اس کمیونیکشن میں گریجویشن کرنے کا تھا، کیونکہ آذر کا خیال تھا کہ اس میں کافی ٹیانٹ اور Serse of humour بی جس کی وجہ سے وه نیوز اور ریورننگ کی فیلڈ میں اپنا بہتر من کیرئیر بناسکتی ہے،مسز جہانگیر کو ہمیشہ کی طرح اعتراض بوا\_

ہیکم کوٹروت جہاں سے اور زیادہ نفرت تحسو*س* ہوئی ان کے خیال میں اگروہ اس رہتے کو قبول کر لیتی تو حالات سازگار ہوتے جبکہ ان کے جیسے راحیل نے فیوٹن پڑھا کر اور بچھ عالیہ بیکم (مسز جہانگیر) کی ماں امداد ہے اپنا کر یجویش مکمل کیا نسمت نے یا دری کی ادر آج کل وہ امریکہ میں سکونت پذیر تھاا درا ب انہیں آ ذرکوا پیے شوہراور بیتی کی نظروں میں گرا کر ہی ان کی دل میں برسوں ہے جلتی آگ ٹھنڈی پڑسکتی تھی۔

''رمی تمہارا آگے کا کیا ملان ہے؟ کس کا مج میں اور کون سی فیلڑ میں ایڈ میشن لینا ہے؟'' رامین کی دوست مائزہ نے کوک کے ساتھ برگر کا بائث کنتے ہوئے پوچھا، وہ دونوں آج مارکس شیٹ

لینے اسکول آئی تھیں۔ '' مجھے کیا سوچنا ہے؟ متہمیں پتہ تو ہے میرے سالگرہ سے لے کراسٹڈی تک سب چھھ ا آ ڈریلان کرتے ہیں اب بھی وہی کریں گے۔'' رامین نے ازلی بے فکری سے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔

''اوه پارتم کب بڑی ہو گی؟ مجھی تو اپنی سوچ اور ببند کوجھی استعال کر لیا کرو بانا کہ آ ذر بھائی بہت ذہین ، قابل اور تمہار ہے بیپٹ فرینڈ ہیں مگر تمہاری اپنی بھی تو کوئی چوائس ہو گی تمہیں اب اینے قیملے میں آزاد ہونا جا ہے آخر ان کی این لائف ہے، وہ اپنابرنس سیٹل کرہے ہیں پھر سوچو،کل کوان کی شادی ہو کی ان کی قیملی ہے گی ، تو کیا وہ مہیں اس طرح ٹائم دے یا تیں ہے؟" مائر ہنے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ''اُوف او، بار پھر وہی کیکچر، تنہیں پنتہ ہے

کے میں آ ذر کے بغیر چھاہیں ، مجھےان پرخود سے جی از اده اعتبار اور مجروسه ہے وہ مجھے بھی مجھی

50 ( 1200

کا؟ "آذرآ جی لیخ پرصرف ری کی وجہ ہے جلدی گھر آ گیا تھا، خلاف تو تع آج لیخ پرمسز جہانگیر بھی موجود تھیں جو بظاہران دونوں سے بے نیاز ، مگر ان کا سارا دھیان ان دونوں کی گفتگو کی طرف تھا۔

''ہوں آج تو بس انٹروڈکشن تھا تھوڑی بوریت ہوئی مگر مائرہ کے ساتھ دفت گزرنے کا پیتہبیں جلااور ہاں ،آذر جھے آج آج آپ نے گفٹ سیٹٹر لے کر جانا ہے ،کل مائرہ کی سالگرہ ہے جھے اسے وش کرنا ہے۔''ری نے اپنی پلیٹ میں جکن رائس نکا لتے ہوئے کہا۔

''ارے نہیں ری آج تو مشکل ہے گریا ،تم الیا کرو مای کے ساتھ چلی جاؤ ، آج میری ضروری میٹنگ ہے ، میں بس تمہاری وجہ سے لیج برآ گیا تھا جھے آدھے گھنٹے میں آفس پہنچنا ہے۔' آذر نے جلدی جلدی منہ میں نوالے ڈالتے ہوئے جواب دیا ،مسز جہانگیر کن اکھیوں سے رمی کی طرف دیکھنے گیس جس کی آجھوں میں یائی بھر آیا تھا ان کا ری کے ساتھ جانے کا ارادہ تو نہیں آئی کھر تھا گر اس وقت ان کے ذہمن میں ایک خیال کونڈ ہے کی طرح لیکا ،انہوں نے سوچا رمی کوآذر کونڈ کی کے خال کی کے خال کی کھر سے کی کھر سے لیکا ،انہوں نے سوچا رمی کوآذر کے خلاف ورغلانے کی اجھا موقع ہے۔

''چلوری بیٹا! تم تیاروہ جاد آئے مامااور بینی خوب شاپنگ کریں گے بھر تمہارے فیورٹ آئے ماماور بینی آئے۔'' سنز آئسکریم بھی کھا ٹیس گے ۔'' سنز جہاں ہے جہا تگیر نے ری کو پیار سے جہالات ہوئے کہا۔
''اوہ رئیلی ماما! آپ آئی میرے ساتھ ٹائم کا Spent کریں گی !Spent کریں گی !Spent کریں گی !Spent کو تھوڑ ااداس ہو گئی اب ان کی بات سن کر خوش ہوگئی اور ان کی بات سن کر خوش ہوگئی اور ان کے تیار ہونے اوپر بھا گی۔
کے ماتھے پر پیار کر کے تیار ہونے اوپر بھا گی۔
''دیکھا آئے رائم کچھ بھی کر لووہ میری بیٹی

'' کیا ضرورت ہے اتنا د ماغ کھیانے کی ، اتی مشکل بڑھائی کرنے سارا رنگ روپ کملا جائے گا ہمیں کون ساتم سے نوکری کروانی ہے،تم ہی تو ہماری اکلوئی اولا داورتمام جائیدا د کی واریث ہو، سید ھے سید ھے آرٹس کے سبجیکٹ لو۔'' مگر پھریایا ہمیشہ کی طرح اس کی ڈھال ہے اور آ ذر کی دلیل کے آگے مسز جہانگیر کو ایک بار پھر تشکست کھالی پڑی اور اس طرح اس کا ایڈ ملیشن كامرس كالح ميس ہو گيا مائرہ نے بھى اس كے ساتھ داخلہ لیا، جس سے اس کو کا بج میں کافی سہارا ملاء کیونکہ آذر کے بعد اس کی واحد سی د وسنت صرف مائر وتھی اور اس دوستی میں بھی مائر ہ کا زیادہ ہاتھ تھاا ہے پریپ کلاس میں آنے والی یونی میل با ندهی، بردی بردی مجدری آنگھنوں اور سنہری کر کی ( محفظھ یا لیے ) بالوں والی ہیلڑ کی بہت بیند آئی تھی، Recess ٹائم میں اس نے ا پنالیج ماکس اس کے ساتھ شیئر کرنا جایا۔



ہے دیکھومیری ذراسی نگاہ التفات پر وہ پھول کی طرح کھل گئی اور تہہیں بالکل فراموش کر گئی۔'' مسز جہانگیر طنز میہ مسکرا ہث کے ساتھ آذر سے مخالب ہوئیں آذران کی تنگ نظری پر مسکرا کر رہ گنا ہے۔ گنا ہے۔

"مامی! میرا اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہمروال میں اس کا کزن اور دوست ہوں جبکہ آپ اس کی مال اور جنت ہے، میں آپ کی جگہ کمیں ہمی نہیں سے کہ جگہ کمیں ہمی نہیں ہیں آپ کی جگہ خواہش ہے، او کے ۔" بید کہہ کرآ ذر کو ہاں سے چلا گیا، تو مسز جہا نگیراس کے ازلی اظمینان پر بے سکون ہو کر رہ گئیں ان کا اسے زک پہنچانے کا سارا بیان دھرارہ گیا تھا۔

''ہونہہ انہی تو بیشر دعات ہے دیکھتی ہوں کب تک بید اظمیران اور اعتبار رقی پر قائم رہتا ہے، وہ حشر کروں گی کہتمہاری سات پشتی یاد رکھیں گی تمہاری سات پشتی یاد رکھیں گی تمہاری کے سامنے بکھیر کرر کھ دوں گی۔'' رقی کے آنے پر زبردی انہوں نے مصنوعی مسکراہا ہے چرے پر سجائی اور پھراس کے ساتھ دوانہ ہوگئیں۔

\*\*\*

آ ذرآج کل بے حدم عروف تھا، اسے اپنے شروع کئے گئے امپورٹ ایکسپورٹ کے برنس کے ساتھ ساتھ ماموں کے برنس کو بھی ٹائم دینا پڑر ہا تھا اس کی شب وروز محنت کی وجہ سے برنس سرکل میں اس کا نام اور کام دونوں مسحکم ہو رہے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ آج کل بیج لگاتا تو رات میں ہی واپس آتا، البتہ اس نے رمی کی شیح کالج ڈراپ کرنے کی ذمنداری خود لے رکھی تھی واپس میں وہ ہاڑہ کے ساتھ ہی کالج وین میں آو وہ اس میں کی فرمنداری خود اور رمی کی مجبت واتی تھی، اس طرح ہامی کی نفر ت اور رمی کی مجبت جھی جھاگر ہے تھے،

ماموں بھی اس کی کارکردگی ہے مطمئن ہتے ان کا ابھی دوسال مزید وہاں قیام کا ارادہ تھا، رمی نے حسب معمول انٹر میں بھی انتیازی تمبروں ہے کامیابی حاصل کی تھی اور طے شدہ بیان کے مطابق آگے ماس کمیونیلیشن میں مائرہ کے ساتھ دِا خلہ لے لیا تھا،شروع میں بیہجیکٹ اے بور لگا محمر پھر کرنٹ افیئر کیر پر وجیکٹ تیار کرنا ،مختلف ملکی و سیاس حالات بر سروے رپورٹ بنانا اور مختلف Celebrities کا انٹرویوکرتا ،ا سے کالی مزہ آنے لگا،مصروفیات کے باوجود آ ذر اس کی یر هائی سے غافل نہیں تھا اکثر اس کی پر پر سیسس بنانے میں ری کی مدد کرتا کیکن اب مائرہ کے ساتھ رمی بھی انٹرنبیٹ اور لائبر ریی ہے یہ بیفریس بك سرج كركے نوٹس وغيرہ بنانے لکی تھی ، آج ان کے کانج میں گن فینر تھا جس کی وجہ سے وہ آج آ ذر کے بچائے مائرہ کے ساتھ تھوڑی تاخیر سے كالج آئي تھي؛ تمام لڙ کياں کاني پر جوش تھيں ہر طرف رنلین آپل ، زندگی سے بھر پورشوخ و چیل شرارتی لڑکیاں گروپ کی شکل میں اسٹالز کے ساتھ نظر آ رہی تھیں مائرہ اور دوسری لڑ کیوں کی فر مائش پراس نے اپنی خوبصورت آواز میں ایک خوبصورت غزل'' گلا بی شام' سنائی، اس وفت آذرات لين آيا تھا كالج كيٺ سے اندر داخل ہوتے وفت اس کی نظر سامنے لڑکیوں کے حلقے میں دھانی کلر کے تھیر دار فراک اور چوڑمی دار میں ملبوس رمی آئی میں بند کیے سر بھیرتی اپنے دل میں ارتی محسوں ہوئی اسے این کیفیت پر خود جیرانی ہوئی اس کا دل تو پہلے ہی رمی کا تا بعج تھا اور اب اس کی دھڑ کن بھی رقی کے نام ہو گئی تھی ، وہ نے خودمی میں اس معصوم حسین پیکر کو د کھے گیا، آج بي ايسے پتہ جا كه اس كى جيموني سي ستوان ناک میں چمکتی ڈائمنڈنوزین اس کےمعصوم جاند

Seeffor

سے چہرے میں کیے جاندنی بھیرتی ہے،اڑ کیوں کی تالیوں کی پر جوش آ داز میں جہاں آ ڈر کی بے خودی ٹوٹی وہی رمی کی نظر بھی اس کی طرف پڑی۔

''ارے آ ذر آ ب اور یہاں؟'' وہ خوشگوار حبرت سے لڑکیوں کے گھیرے ہے لکل کراس کی طرف بڑھی۔

''ہاں بس کافی دنوں سے تمہیں ٹائم نہیں دے بارہا تھا،آج تھوڑی فرصت ملی انو سوچا آج کا دن اپنی جھوٹی سی دوست کے ساتھ گزارا جائے۔'' آذر نے اس کے خوبصورت صبیح جرنے کو حصار میں لیتے ہوئے جواب دیا اس کی بات س کر رمی کا چہرہ خوشی و مسرت سے مزید بات س کر رمی کا چہرہ خوشی و مسرت سے مزید دیگئے لگا۔

''ارے واہ شکر ہے آپ کومیراخیال تو آیا،

یا پانجی بہاں نہیں ہیں ماما کی اپی مصروفیات ہیں

جھے اندازہ تھا آج کل آپ پر دوہری ذمہ داری

جھے اندازہ تھا آج کل آپ پر دوہری ذمہ داری

جھے آپ بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔' آخر ہیں

مغلوب ہو کر کہا، تمام الرکیاں اب آذر کی طرف
مغلوب ہو کر کہا، تمام الرکیاں اب آذر کی طرف
مناوہ تھیں اور پچھ تو آپس ہیں اس کی طرف
اشارہ کر کے سرگوشی بھی کر رہی تھیں، ری کو پچھ
مائرہ کو اپنی واپسی کا بتایا اور آذر کے ساتھ گیٹ پار

''جی جناب پہلے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟'' آذرا بی بےاختیاری پر قابو پاچکا تھااب اس مخصوص دو تنانہ انداز میں اس سے شوق سے ان جس اتدا

ی پوچیدر ہاتھا۔ مہلے گنج ، پھر آئسکریم پھر، پھری وہو۔''

رمی نے سویتے ہوئے اپنا پاان بتایا ، آڈراس کے بچکانہ بن پرمشکرا کررہ گہا۔ ''ایک ہات کہوں آ ذر؟''

''ہاں کہو، بھٹی ہماری پرنسز رمی کواجازت کی کب سے نفرورت پڑھٹی'!' آ ذر نے معنویی حیرا تھی ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جو اب سر جھکائے اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ ''وہ…..وہ آپ آئندہ کا لج کے اندر مت آ ہے گا۔'' رمی نے نورا کہا۔

ہ ہے ہوں ہے ورہ مہا۔ ''ارے مگر کیوں؟'' آذراب واقعی اس کی ہات من کرچونک گیا تھا۔

ربس ایسے ہی، آپ نے دیکھا نہیں اور کیاں کسے آپ کی طرف پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھیں آپ کی طرف پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھیں آپ کی شاندار سحر انگیز شخصیت پر کمعث ہاس کر رہی تھیں تو مجھے اچھا نہیں لگا۔'' رک نے آپ ہوئے آپ دی کیفیت بیان کی آزر نے اس کی بے تکی بات پر پہلے چونک کراس کی طرف دیکھا پھراس کا قبقہہ بے اختیاری تھا۔ کی طرف دیکھا پھراس کا قبقہہ بے اختیاری تھا۔ ''اوہ ۔۔۔۔ ہا تو تم جیلس بوری ہو میری تعریف ہے۔'' آڈر نے اب مرے سے پوچھا۔

''ہاں ہورہی ہوں جیلس ، کیونکہ جھے اچھا نہیں گانا کوئی آپ کی طرف دیکھے آپ کے ہارے میں گفتگو کرے ، آپ پرصرف اور صرف میراحل ہے۔' ری کوخود بھی انداز مہیں تھا کہ وہ اپنی معصومیت میں کیا کہ گئی ہے ، آذراس کے مبیح چہرے کو فور سے مسکرا کر دیکھنے لگا، اسے اپنی تھوڑی دہر پہلے والی بے خود کیفیت یادآئی۔ میرا کی جا ہے کہ کہ کہ ان آئی ۔ خوش جلو اسے جو اس میں نہیں آؤں گا ہیں خوش جلو اس میں نہیں آئی گا ہیں۔

اولے چلو آئندہ میں ہیں آؤں گا ہی خوش چلو اب موڈ ٹھیک کرو۔' آ ذر نے اس کی جھوٹی سی ناک دہاتے ہوئے کہا تو رمی سب مجلول ہمال کراسے آج کی فن فیئر کی روداد سانے

Recifor.

لیں۔ ''ہوں میں نے بھی تنہاری شاعری سیٰ تھی۔''

''نے آذر پھر کیے گی میری آواز؟ میری آسب کلاس فیلوز میری تعریفیں کرتی ہیں بلکہ مار ہ کا تو مشورہ ہے کہ ہمیں ایف ایم جوائن کرنا چاہیے کیونکہ میری آواز ولہجہ میں بقول اس کے چاہیے کیونکہ میری آواز ولہجہ میں بقول اس کے اکا ور Controllivy ہیں میں نے میر کے میاتھ ما کو اچھا نہیں کے ساتھ ما تھ اس نے مسز کے ساتھ ما تھ اس نے مسز جہا نگیری ناراضگی کا خدشہ بھی ظاہر کیا۔

"مائرہ بالکل ٹھیک کہتی ہے ویسے بھی تم لوگوں کی سیجیکٹ ڈیمانٹر بھی ہے آج کل تو ایف ائم پر کافی پڑھے لکھے اور میلند کڑ کے کو کیاں آ رہے ہیں جونہ صرف اپنی آواز سے بلکہ اپنی وسیع معلومات كوخوبصورت اندازيين عام لوكول تك بہنچا کراہیے سامعین میں کائی مقبول ہورہے ہیں اب تو ایف ایم ہر جگہ سنا جاتا ہے، میں خور اکثر ڈرائیونگ کے دوران ایف ایم انجوائے کرتا ہوں میہ آر ہے الیس تو جاری فیملی فرینڈ زینے جا رہے ہیں میرا خیال ہے تمہیں ضرور اپنے ٹیانٹ كوسائے لانا جاہے رہى مامى كى بات تو تم فكر مت کرو انہیں صرف مجھ سے اختلاف ہے مکر جب ماموں کی سپورٹ حاصل ہوا گی تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہو گا۔'' آذر نے ہمیشہ ک طرح رمی کونسلی دی ، وه آج آزِر سے اپن بات شیئر کر کے مطمئن ہو گئی تھی جھی بھی وہ سوچتی ک اگر آذر اس کی زندگی میں نہیں ہوتا تو اس کی خواہشات، اس کی فر مائشیں کون بوری کرتا، ماما ہے تو اس کی ہمیشہ جان جانی تھی اور یا یا بہاں موجودایس تھ، پھرآذر کے ساتھ ایک بھر بوردن المرام و هلے كو الله و مال الى خالى

زاد کزن کو منظر بایا جواسلام آباد نه آئی تھی ای کا یہاں ٹرانسفر ہو جمیا تھا، جاب کی وجہ ہے اب اسے ان کے تھر ہی تیام کرنا تھا، را بین نے خوش کاا ظہار کیا، آذرتو سلام دعا کے بعد فوراً ہے روم میں چلا گیا، جبکہ رمی اسے کمپنی دینے بیٹو گئی، تر اس نے محسوس کیا کہ کرن اس کی باتوں میں دلچین نہیں لے رہی تھی لبذا وہ بھی خالہ وغیرہ کی خیریت معلوم کر کے اپنے روم میں آرام کرنے حلی گئی۔

#### 公公公

''ہائے آذر!''کرن نے آذر کے کمرے میں داخل ہوکر والہانہ انداز میں کہا، آذر جواجسی ابھی بیسوج کر لیٹا تھا گہتھوڑی دیر آرام کرکے آفس کے کام کرے گا اسے دیکھ کر بدمزہ ہو گیا، جواتی ہے تکلفی سے نہ صرف اس کے کمرے میں گھس آئی تھی بلکہ اب کرس پر بیٹھے اردگرد کا بڑی طائر انہ نظروں سے جائزہ لے رہی تھی۔

''ہوں تہمارا ذوق تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔' اس نے سامنے می ڈی پلیئر میں ایک می ڈی لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ آذر کو اپنی رائے بھی دین جابی، آذر کا پہلے حیرت اور پھر غصے سے برا حال تھا۔۔

''مس کرن! کسی کے کمرے میں آنے کے پچھ آداب ہوتے ہیں بغیر دستک دیے آپ کمرے میں تھس آئی اور اب بغیر میری اجازت میری چیزوں پر تبعرہ کررہی ہیں کس نے دیا بیت آپ کو؟'' آذر نے کی ڈی بلیئر آف کرتے ہوئے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔

''ارے آپ تو ایسے ہی ناراض ہورے ہیں، میں آپ کی مہمان ہوں بور ہورہی تھیں تو سوچا آپ سے گمپ شپ کی جائے ، سے جاب کی اف روٹین کے بعد بہت تھکا دے ہو جاتی ہے۔''

Seeffor.

کرن پراس کے غصے کا خاطر خواہ اڑنہیں ہوا تھا، آ ذر کواس ڈھیٹ لڑکی پر جی بھر کر غصہ آیا دل جاہا ابھی ہاتھ بکڑ کر کمرے سے نکال دیے مگر آ داب میز بانی آڑے آگئی۔

''میرے خیال میں ہمارے درمیان اتی بے تکلفی نہیں ہے ،رہی گپ شپ کی بات تو آپ رمی سے لگا ئیں وہ آپ کو کمپنی دین تو ہے۔'' آ ذر نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔

''اوہ رمی اس میں تو بچکانہ بن ہے گریجویشن کررہی ہے کیکن اس کی باتوں میں ابھی تک وہی بچپنا ہے اس کی کمپنی میں تو بندہ بورہی ہو جاتا ہے پہتے ہیں آپ کیسے اس کی ہے سرد پا باتیں برداشت کرتے ہیں۔'' کرن نے نخوت سے ٹاک چڑھاتے ہوئے اپی نضول رائے دی، جو آذر کی برداشت سے ہا ہرتھا۔

'' مس کرن! وہ آپ کی کزن ہے آپ کو اسے کے بارے میں ایسانہیں کہنا جاہے وہ آپ کو د کھے کر کتنا خوش ہورہی ہے؟ کالج سے آکر سارا وفت آپ کے ساتھ گزارتی ہے اور آپ اس کے بارے میں اتنی نضول سوچ رکھتی ہے جھے آپ کی ذہنیت پر انسوس ہورہا ہے۔'' آذرکو واقعی کرن کا انداز تکلم بہت برالگا تھا۔

رہی تھیں ، آ ذر الجھ کر رہ گیا مگر جلد ہی اس نے لایر داہی ہے اپناسر جھ کا۔

'' ''سوری! میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں اس طرح کی بے تکلفی پسندنہیں کرتا۔''

اور رمی آپ کے کمرے میں با اجازت جب چاہے گئیں جائے ، آپ کے کمرے میں با اجازت جب چاہے گئیں جائے ، آپ کے کمرے آپ کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرتی پھرے آپ کے ساتھ گھومے پھرے اور آپ اسے کالج ڈراپ کرنے جا کیں تو تب آپ کو برانہیں لگتا۔''کرن نے استہزائی انداز میں کہا، آ ذر کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، اس الٹرا ماڈران فیشن کی دلدادہ لڑکی کا پیٹ کے، اس الٹرا ماڈران فیشن کی دلدادہ لڑکی کا رمی کی معصومیت سے کیا مقابلہ۔

درمس کرن! آپ حد سے بڑھ رہا ہوں اس بیس آپ کے مہمان ہونے کا کھاظ کرد ہا ہوں اس کا مطلب بیہیں کہ آپ بلاسو ہے سی جوچا ہے بہواس کرتی جا میں ، رہی رمی کی بات تو اس کا سیری دوست ہے ہمارا بجین ایک ساتھ گزرا ہے جبہ آپ میری دوست ہے ہمارا بجین ایک ساتھ گزرا ہے جبہ آپ میری کرن کو اس سیس آپ کا کوئی تعلق نہیں ، آئندہ بھی بھی جھے سے بے تعلق کا کوئی تعلق نہیں ، آئندہ بھی بھی رمی کو اپنے آپ ہے کہ کر آذر لیپ ٹاپ کی طرف اب آپ جا سکتی ہیں مجھے اپ آپ کی طرف متوجہ ہوگیا ،سونے کا ارادہ تو اس لاکی کی بروپا ہو اس کو کی جسرو پا باتوں کی وجہ سے ملیا میٹ ہوگیا تھا، کرن اپن آئی متوجہ ہوگیا ،سونے کا ارادہ تو اس لاکی کی جسرو پا باتوں کی وجہ سے ملیا میٹ ہوگیا تھا، کرن اپن آئی متوجہ ہوگیا ،سونے کا ارادہ تو اس لاکی کی جسرو پا باتوں کی وجہ سے ملیا میٹ ہوگیا تھا، کرن اپن آئی ابن میٹ ہوگیا تھا، کرن اپن آئی ابن میٹ ہوگیا تھا، کرن اپن آئی گئی۔

ب رن پر میں موہ ہوا؟ سوئیٹ ہارٹ اتنے غصے
میں کیوں ہو؟ تم تو آذر کے ساتھ ڈنر پر جانے
والی تھی نال۔'مسز جہانگیر نے کرن کولاؤن میں
ادھراُدھر پاوک چنجے دیکھاتو وہیں چلی آئیں۔
دربس خالہ جانی رہے دیں، نہ جانے یہ
آذراہے آپ کو بھتا کیا ہے؟ پورے خاندان

2016 )) 55 ((Linux)

کیانو کرن ان کی دوراند نینی کی قائل ہوگئی۔ ''دواقعی آذر جیسا ہیڈسم ، پڑھا لکھا اور ذہین نوجوان تو پورے خاندان میں نہیں تھا اور پھر صاحب حیثیت اس کی اضافی خوبی تھی۔'' کرن کی آنکھیں ایک نے عزم اور حوصلے سے حیکنے لگیس۔

''لین خالہ جانی مجھے کیا کرنا ہو گا؟ وہ آذر تو ری کے علاوہ کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتا۔'' کرن نے بے جارگ ہے کہا۔

''بس نین جیسا کہوں، ویسا کرتے جاؤ، انشاءاللہ اس بار جین ہماری ہوگی۔''مسز جہا نگیر نے اس کا شانہ تقیمتیایا۔

\*\*\*

اکلے دن الوار تھا حسب تو تع سز جہانگیر بھی گھر برتھیں اور رامین اور کرن کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھیں، ری آج بہت خوش تھی کانی دنوں بعد وہ اس طرح ماما کے ساتھ ناشتہ انجوائے کر رہی تھی،ات میں آ ذر بھی عجلت بھر ہے انداز میں زیخ ارتمانظر آیا،اس کے لباس سے اٹھی کلون کی مہک نے کرن کو اپنے حصار میں لے لیا وہ اس کی طرف نے باک نظروں سے دیکھنے گئی۔ اس کی طرف نے باک نظروں سے دیکھنے گئی۔ اس کی طرف میں مای!' آ ذر نے کرن کو نظر انداز کرکے انہیں سلام کیا، ہمیشہ کی طرح سز جہانگیر نے سرم ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔

''ارے ری! کہاں کی تیاری ہے؟ تم کہیں جا رہی ہو؟'' اس نے اب ری کو بھر پور نظروں سے دیکھا جو بنک اورسلورایم راکڈری کے کاش سوٹ بیں نکھری نکھری سیدھا اس کے دل بیں از رہی تھی۔

''ہاں وہ آج ماما اور کرن نے شاپگ کا بروگرام بنایا ہے۔''رمی نے فرلیش جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ کے لڑے میری ایک نگاہ اتفات کور سے ہیں اور
آفس میں بھی سب میرا دم بھرتے ہیں، میں جس
سے بات کرلوں وہ اپنی خوش نصیبی بجھتا ہے اور یہ
آذر سب ہے کیا؟ آپ کے سہارے پر پلنے والا،
اللہ نے ذراسی اچھی شکل اور ذہانت کیا دے
دی؟ محترم کے پاؤں ہی زمین پرنہیں تکتے ، پچھلی
بار بھی چھٹیوں میں اس نے میری انسلٹ کی تھی
بار بھی چھٹیوں میں اس نے میری انسلٹ کی تھی
اور آج بھی آپ کے کہنے پراس کے پاس تمام
رجشیں بھلا کر گئی، مگر نواب صاحب کے مزاج ہی
نہیں مل رہے۔' کرن کابس نہیں چل رہا تھا کہ
نہیں مل رہے۔' کرن کابس نہیں چل رہا تھا کہ
وہ اپنی بے عزتی پر آذر کو خوب کھری کھری
سنائے صرف خالیہ کی وجہ سے وہ لحاظ کر گئی تھی۔
سنائے صرف خالیہ کی وجہ سے وہ لحاظ کر گئی تھی۔

''ارے مائی جاِئلڑ! حمہیں تو آذِر کے مزاج كاشردع سے بى بيت ہے تمہارے انكل اور رى کے ساتھ ساتھ خاندان والوں نے بھی اس کی تعریقیں کر کے سریر چڑھایا ہوا ہے تہمیں اس کے اس غرور کونتو تو ٹرنا ہے،تم مہیں جانتی کرن، میں جب بھی اس کو دیکھتی ہوں تو اس کی ماں کا چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے تمہارے مرحوم ماموں یعنی میرے بھائی کے ساتھ اس نے شادی ہے انکار کر کے بے عزتی کی تھی مانا کہ وہ تھوڑا مکڑا ہوا تھا مگر جواتی میں سارے لڑ کے ایسے ہی ہوتے ہیں، میری تو شدید خواہش ہے کہ امجد بھائی کے بینے راجیل سے ری کی شادی ہواور ہاں ، آ ذر کوتم معمولی انسان مت مجھو ، ابنا برنس ہے،اس کا باب بہت کچھ چھوڑ کرمراہے بس ایک بارا ہے حسن ادراداؤں کے جال میں اس کو بھنا لو پھر آذر کے ساتھ ساتھ اس کی دولت بھی تمہاری ہوگی اور پھرری کا رشتہ راحیل کے ساتھ کے کر دول کی بس مجھے تنہار ہے تعاون اور صبر کی ضرورت ہے۔ ' مسز جہانگیر نے اپنی ساڑھی کا الله درست کرتے کرن کواسے منصوبے ہے آگاہ

2016 )) 56 ([ 15



جهال آ ذرمسلسل مارن دے رہا تھا۔

''خالہ جائی ہے آپ نے کمیا کیا؟ اچھا خاصا موقع ل رہا تھا مجھے آذر کے ساتھ وفت گزار نے کا مگر آپ نے اس طرح مجھے روک کر اور رمی کو جانے کی اجازت دے کر بہت بڑمی نلطی کی ہے اس طرح تو میں بھی ہمی آذر کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکول گی۔'' کرن نے غصے سے بل کھاتے ہوئے کہا۔

''ارہے میں نے کہاناں، موقع محل دیور کو کھے کہ تھوڑ اصبر وحمل کی ضرورت ہے تہمیں پہلے رمی کو آذر کی طرف سے بدگمان کرنا ہوگا جب وہ اس سے دور ہوگئ تو تمہاراراستہ خود بخو د بنتا چا جائے گا۔''کرن نے نا بھی سے ان کی طرف د پیما مگر کے لئے اس کا شاپئگ پر جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا، اب اس کا شاپئگ پر جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا، اسے رمی اینے خوشیوں کے راستے کی سب سے اس کا شاپئگ رہی تھی مگر خالہ سے ساتھ کی سب سے بڑمی رکاوٹ لگ رہی تھی مگر خالہ سے ساتھ دیے بغیر وہ آذر کے بہتر وہ آذر کے بہتر وہ آذر کے بہتر کی ہی بہتر کا اس کے ساتھ دیے بغیر وہ آذر کے بہتر کی ہی بہتر یا ہا تھی۔

حسب تو تع میچ آ ڈر ہی جیتا تھا اس خوشی میں اس نے واپسی بر رمی کو گول کیے اور اس کی فیورٹ و نیلا آئسکر میم کھلائی ۔ا

''آذرگل مائرہ کی کال آئی تھی ،ایف ایم پر اسے آر ہے ایس کے لئے آڈیش ہے پلیز آج بایا اور ماما سے ضرور بات کرلیں تا کہ میں کل مائرہ کے ساتھ آڈیشن دے سکول۔'' گھروا ہیں پراس نے آذر کو اپنا وعدہ یاد دلایا، گھر آ کر آذر فریش ہونے چا گیا جبکہ رمی جہا تگیر صاحب کو کال کرنے گئی۔

'' ہیلو! السلام علیکم یا پا، کیسے ہیں آپ؟'' ''ارے میرا بیٹا، آپ کیسی ہو؟ ماما ٹھیک ''ہول، گرآئ تو میرا بید منٹن کا پیج تھا سوچا تہہیں تو پہر ہے ساتھ لیتا چلوں، تہہیں تو پہر ہے نال میری جیت کے لئے تمہاری حوصلہ افز ائی گئی ضرورمی ہے؟'' آذر نے جوس پینے کے ساتھ ساتھ اخیار بر بھی سرسری نظر ڈالی اس کی بات پر مسز جہا نگیر سے ساتھ ساتھ کرن بھی چے وتا ب کھا کر رہ گئی، کرن کو اپنے دل میں حسد کی چھارمی محسوس ہوگئے مصوس ہوگئے ۔۔۔

'' پھرابیا کرتے ہیں ہم پیج دیکھنے چلتے ہیں شاپنگ کا پردگرام پھرکسی روز رکھ لیتے ہیں کیوں خالہ جانی آپ کو اعتراض تو نہیں؟'' کرن نے ابنی حاسدانہ سوچ پر قابو پاتے لیجے کو خوشگوار ہناتے مسز جہا نگیر سے بھی تا ئید لینی چاہی۔

و الكنان و الكنائي الكنائي الكنائي و الكن

''ارے نہیں آڈر جھے تو شابنگ کا کوئی ایسا کر برنہیں ، آپ کا بھی میں کیسے مس کرسکتی ہوں؟ استے دنوں بعد تو آپ کھیل رہے ہیں ایسا کرتے ہیں ماما اور کرن شابنگ پر چلے جاتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ آپ کا بھی دیکھنے ، آخر میری دعاوُں کے بغیر آپ کیسے جیت سکتے ہیں۔'' رمی نے معصومیت سے فرضی کالر کھڑ ہے کرتے ہوئے کہا۔

''او کے چلو پھر ہیں باہر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، تم ناشتہ ختم کر کے جلدی آؤ۔'' اس سے مہلے کرن مزید پچھ کہتی مسز جہانگیر نے اسے آنکھ کے اشار سے سے منع کیا اور رمی نے ان کے پیٹانی پر بوسہ دیتے ہاہر کی طرف قدم بڑھائے

2016 )) 57 (Link

ہے ناں اور اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟'' جہا تگیر صاحب نے ری کی چہلتی آواز سن کر خوشی ہے

''یایا یہاں سب خبریت سے ہیں اور یڑھائی بھی اے ون جارہی ہے جھے اس مضمون یس بہت مزا آ رہا ہے سین miss you papa آپ واپس کب آئیں گے؟" رمی نے آخر میں اداس ہوتے ہوئے یو چھا۔

''انشاءاللہ اس سال عبد میں تم لوگوں کے ساتھ کروں گا۔''

"اوهReally papa ميس الجهي ماما كوجا کر بیخوشخری سنانی ہوں جب تک آپ آ ذر ہے بات كريں - "اس نے ابن طرف آتے آذركى طرف بون تھایا اور عجلت میں سز جہانگیر کے تمرے کا رخ کیا، آذراس کی جلد بازی پرمسکرا کر رہ گیا، پھر جہانگیر صاحب سے خیریت دریافت کرنے کے بعداس نے ری کے ایف ایم ریڈیو جوائن کرنے پر انہیں قائل کر ہی لیا۔

'' تھیک نے بیٹا، جیسے تمہاری اور ری کی خوشی ، بس جھے تم پر اعتبار ہے تم بھی میری بنی کے لئے غلط فیصلہ جمیں کرو کے مگر وہ اجھی بہت معصوم ہے،تم خود اسے آڈیشن کے لئے لے کر جانا اورا گراس کا انتخاب ہوجا تا ہے تو اسے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہو کی بائی تمہاری مامی ہے میں خود بات کرلوں گا مجھے امید ہے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہو گا۔Best of luck میرے ہے۔'' یہ کہد کر جہانگیر صاحب

رمی تو مایا کے مان جانے پر خوشی سے پھو لے تہیں سار ہی تھی اور جب مامانے بھی اسے ا جازیت دمی تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ و نیر! تمهاری ماما تمهاری دشمن نهیں

ہیں جھے تہاری خواہش سب سے زیادہ عزیز ہے اور ایف ایم ریڈیو جوائن کرنے میں کوئی عاریبیں بلکهاس طرح لز کیوں میں خود اعتادی اور گفتگو کا سلیقہ آتا ہے اچھا ہے تم اس طرح آذر کے علاہ وہ خود سے بھی کوئی فیصلہ کرنے کے فابل ہوسکو کی Wish you best of luck یری جان!' مسز جہانگیرنے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، ہمیشہ کی طرح آذر کے خلاف ماما کا روب اسے اچھا تو نہیں لگالین وہ ماما کا موڈ خرا بہیں كرنا جا ہى تھى للبذا خاموشى سے ان كوستى رہى ۔ Ok love you mama' میجیجے گامائر ہ اورمیرا آ ڈیشن کامیا ب ہوجائے۔'' 公公公

ا گلے دن اس کا آڈیشن تھا آذر اسے خور لے کرریڈیو اسٹین گیا تھا، وہ بہت تھبرا رہی تھی وہاں کائی لڑکے اور لڑکیاں آڈیش کے لئے آئے ہوئے تھے جواسے صلیے اور باتوں سے کافی بولڈاور براعتادلگ رہے تھے، کین آذر کی حوصلہ افزائی اور سلی سے اس نے آئے پیشن دیا جو کا فی احیما ہو گیا تھا، مائر ہاور اسے امید تھی کہ ان کی سلیشن ہو جائے گی ادر پھرا یک ہفتے بعد ہی ان دونوں کو كال آئن كمى شام تين جے سے يا ي تك ہفتے اور پیر کو Smile & dial نامی شوان دونوں نے مل کر کریا تھا اس سے پہلے وہاں ان دونوں کو ٹریننگ دی گئی ایف ایم کے ایڈمن سر عادل اور ما في عمله كافي معاون اور خوش اخلاق تها، ان دونوں کو یقین ہی ہیں آرہا تھا کہ جن آریے ایس کی وہ دیوانی تھیں ان کی آواز اور کہے کورشک سے سنا کرتی تھیں اب ان کے ساتھ جونیئر ز آر ہے ایس کے طور پر شوز کریں گی ، آذر قدم قدم پر ان كا رہنما تھا، وہال الف اليم ير اس كا ايك دوست بھی یروڈکشن مینجر تھا جس کی وجہ ہے ان

سینس ہی ہیں ہونہد' آذر نے اس سے بحث كرنا مناسب نهيس معجها ويسي بهي ميجهه اوكول ك عقل پر بردے بڑے ہوتے ہیں جنہیں وقت کی کوئی کاری عال ہی ہٹا عمتی ہے، پھر کرن کے نہ نه کرنے کے باوجود جلد ہی واپسی کی راہ لی ،جس کی وجیہ ہے کرن کا موڈ برستور خراب تھا جبکہ مسز جہانگیر کسی بارٹی میں گئی ہوئی تھیں، آذر نے كمرے میں أكراہے د كھتے سركو دبايا ،اس بے تکی لڑکی کی باتوں نے سر در دیسے پھیٹ رہا تھا پھر ا ہے رمی کا خیال آیا تو اس کے سلکتے ملکتے دل میں اس کا معصوم برمی بیکر شھنڈمی ملیٹھی بھوار بن کر ارّ ا،اس نے چھسوچ کرایف ایم آن کیا جہاں اس کی نرم میشی آواز جادو جگار ہی تھی وہ مسکرا کر اس کی دلفریب آواز کے سحر میں کھو گیا ، اس کے شو میں کافی کالرز ، کالزاورالیں ایم الیں کے ذریعے شاعری سنارہے تھے نہ جانے آذر کے دل میں کیا سائی اس نے بھی ایک خوبصورت شعرایے نام کے ساتھ مینڈ کر دیا جے ،اب رمی اپنی خوبصوریت تمبيم دل كوچيو لينے والى آواز ميں پڑھ رہى تھى ، آ ذر کے دل کی دھڑ کن ایک ٹی لے برشور مجانے

ہاتیں تیری الہام جادہ تیری آداز رگ رگ بیں ازتی ہوئی خوشبو تیری آداز شعر کے آخر میں آذر کا نام بڑھ کراس کی آئھیں جیرت وخوش سے بھٹ گئیں، آذر بند آئھوں سے اس کی جیران ساحر آئھوں کی کیفیفت کا اندازہ لگا کرمسکرادیا۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

دن ای طرح پرلگا کراڑتے چلے گئے اب آ ذر کا برنس کافی سیٹ ہو چکا تھااس نے رمی کے نام پر ایک ایار شمنٹ بھی خرید لیا تھا وہ کئی بارتصور کی آئکھ سے اس تھر میں رمی کو بھی کچن میں اس

د دنوں کو کا لی سپورٹ ملی اور بوں پہلاشو ہوا کے روش برآن ائیر ہوا جس نے سامعین کی ساعتوں میں رس کھول دیا جلہ ہی ان کے شو کونو جوانوں بین کانی مقبولیت حاصل ہوئی، اب رمی کافی مصروف ہو گئی تھی صبح کا کچے ، شام میں ایف ایم اس طرح آج کل اے کھر میں ہونے والی سازشوں کا پیتہ نہیں چل رہا تھا، کرن نے کئی بار آ ذر کوا بنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی مگر کبھی وہ اسے ڈانٹ دیتا اور بھی مامی کی بھا بھی سمجھ کر اس کی ہے باکی کونظرا نداز کردیتا، آج بھی صرف وہ مامی کے بیز وراصرار بران کے لجاظ اور مروت میں کرن کوئی و بو لے کر آیا تھا مگر اس کے ڈیپ کلے اور سلیولیس آسٹین سے اسے انجھن ہو رہی تھی، کئی لوگوں کو وہ اسیے حسن اور اداؤں کی نمائش کے لئے کھلی دعوت دے رہی بھی گئی من طے جملے اچھا لتے اس کے پاس سے کزررہے شے، مگر اس کڑی کوقطعی پر داہ نہیں تھی اے تو بس اس بات کی خوشی تھی کہ بالآخرِ آج آ ذر کی سنگت میں سفر کرنے کی آرز و بوری ہوگئی۔

مرح باہرآنے کا ارادہ ہوتو پلیز شریف لاکیوں والا لباس زیب س سیجے گا جھے شرم و حیاء سے عاری لاکیاں قطعی نا پہند ہیں رمی کو ہی دیکھ لیں آپ سے کئی چھوٹی ہے اور بقول آپ کے نامجھ، مگر اس کا لباس ہمیشہ نفیس اور بروقار ہوتا ہے، کم اس سے ہی کچھ کے لیس۔ "آذر نے کرن کو اس کا سارا موڈرمی کے ذکر برغارت ہوگیا تھا۔ اس کا سارا موڈرمی کے ذکر برغارت ہوگیا تھا۔ دو اوہ کم آن آذر ہروقت اس اسٹو پڈلاکی اسٹو پڈلاکی اسٹو پڈلاکی سے جھے کمپسیر نہ کیا کرو، وہ تو کہیں سے جھی خالہ جانی گئی باڈرن، بولڈ سے جو بیشن کا کوئی

2016 ) 59 (Line

کے لئے کافی بناتے جمعی اا وُنِح میں گپ شپ اللہ اور کرلیا تھا کہ اس بار مامول وطن واپس او نے تو وہ ہمبشہ کے لئے رمی کا ساتھ مامول سے ما نگ لے لڑا اس ہوگا اسے لئے رمی کا ساتھ مامول سے ما نگ لے گااسے لفتین تھا مامول کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور مامول کے آگے مای کی جمعی نہیں چل سکے گی وہ مامول کے آگے مای کی جمعی نہیں چل سکے گی وہ اپنے فیصلے پر بہت مطمئن تھا اس نے سوچا جب وہ اپنی محبت کا اظہار کر مے گا تو اس کا ردمل کی سے اپنی محبت کا اظہار کر مے گا تو اس کا ردمل کی ساہوگا، یہ سب سوچے وہ نیند کی وادی میں چلا گیا جہاں ری بھی اس کی ہمسفر تھی ،گر ا سے نہیں معلوم تھا کہ انجی تقدیر نے اس کی محبت اور خوشی کا امتحان لینا ہے۔

آذرا یک ہفتے کے لئے اسلام آباد برنس ٹور پر گیا ہوا تھاری کے فائن امتحانات ختم ہو کچکے تھ، جس کی وجہ سے وہ آج کل گھر میں فراغت کے مزے لوٹ رہی تھی آج بھی وہ سج ناشتے کے بعد لان میں بائپ لگا کر پودوں کو بانی دے رہی تھی کہ اسی وفت کرن ریڈ کی شرف اور جیز میں اس کے باس آئی، عام سے گھر بلو چلیے میں اپنے کر لی بالوں کو او نجی سی پونی شیل بنائے دو پھہ کمر کے گرد لیلئے پودوں کو بانی دیتی رمی کوکرن خور سے میں گھر کے گا

'' آخر اس لڑکی میں الی کیا خاص بات ہے؟ جس نے آذر جیسے ذہانت و جاہت سے محر پور شخص کواپنا گرویدہ بنائے رکھا ہے۔'' کرن نے نخوت سے ناک جڑھاتے سوچا۔

'' من بخیر کرن! کسی ہیں آپ بورتو نہیں ہور ہیں؟''رمی نے آداب میز بائی نبھائی اسے اپنی میہ مک جڑی سی کزن کچھ خاص پسند نہیں تھی ابتداء میں اس نے اپنی دوستانہ فطرت سے مجبور ہو گڑا کرن کی سے دوستی کرنی جاہی مگر اس کی

لا تعلقی اور ہے نیازی کی دبہ سے تیجیے بہت ٹی ویسے بھی آزر اور مائز ویکے علاوہ است کی خوص دوست کی نشر ورت نہیں تھی۔

روست کی نشرورت کیس تھی۔ ''' ہوں یہ جب آ ذریباں تھا تو بالکل ہور تہیں ہو رہی تھی مگر اب ..... خیر تمہیں ہے ہے رمی؟ آذر مجھے ی ویو لئے کر گیا تھا وہاں ہم نے ابک ساتھ خوب انجوائے کیا واپسی میں میرے منع کرنے کے باوجود آذر نے ڈنر کروایا، شاینگ کروانی He is a nice man یک کرن نے مالغہ آرائی کی حد کر دی تھی ری کواس کی بات یرا چنبھا ہوا کیونکہ وہ کئی ہار کرن کے ساتھے آ ذر کی یے نیازی اور لیا دیا انداز دیکھ چی تھی تاہم این از لی سادگی کے تحت اس نے کوئی خاص رڈمل کا اظہار مہیں کیا کرن جو بغور اس کے چرے کا جائزہ لے رہی تھی ،اسے خاصی مایوی ہوتی۔ ' ''گُرُ ایکی بات ہے میں تو پیچھلے دنوں بہت مصروف تھی آ ہے بھی اپنی آ فس ورک کی وجہ ے کالی تھک جاتی ہوں کی چلیس اجھا ہوا آذر نے میری جگہ آپ کو مینی دے دی وہ ہے ہی

الرائی بات ہے ہیں ہو جھے داول بہت مطروف تھی آپ بھی اپنی آفس ورک کی وجہ سے کانی تھک جاتی ہوں گی چلیں اچھا ہوا آذر نے میری جگہ آپ کو کمپنی دے دی وہ ہے ہی استے انجھ سب کا خیال رکھنے والے اور آپ اور آپ اور کھنے والے اور آپ اور آپ اور کھنے والے اور آپ اور آپ اور کھنے دائے اور آپ اور کھنے خوشی ہوئی۔' رمی نے سادگ سے خوال رکھا جھے خوشی ہوئی۔' رمی نے سادگ سے جواب دیا جس پر کرن اندر ہی کہ اسے بیان کر جیلسی موگر وہ آزر سے برگمان ہو کر اس سے نارائش ہو جائے گی مگر یہال تو یا نسرہی بلید گیا تھا وہ بدمز ہ جائے گی مگر یہال تو یا نسرہی بلید گیا تھا وہ بدمز ہ کی ہوگر اندر بڑھ گئی، رمی نے کند ھے اچکا کر دوبارہ بودوں کی طرف توجہ کر لی۔

ተ

'' آج میری سالگرہ ہے مائر ہنے مجھے وش کیا، بابا نے بھی گفٹ بھیج یہاں تک کہ ماما اور کرن نے بھی اپنی مصروفیت سے دفت نکال کر

نے پروگرام کے اختیام پر اسے ڈپٹا وہ بھی ہنس دی اس کی آ ذر کے ساتھ خود ساخنہ ناراضگی ختم ہو گئی تھی پھراس کی کال بھی آگئی۔

''رمی بھلا ایسے کیسے ہوسکتا ہے کہ میں تمہاری سالگرہ بھول جاؤں بس جناب ہم نے سوچااس بار میں بھی ذرانے انداز سے تمہیں وش کروں۔''

''اوہ I am so 'Thank you مفردانداز میں وش کرنا happy جھے آپ کا بوں منفردانداز میں وش کرنا بہت اچھا لگا۔'' رمی نے جہکتے ہوئے کہا، دل و دماغ پر چھائے یاسیت کے بادل حبیث بچکے

'' یا گل اڑ کی! مجھ سے بھی بد گمان مت ہونا اورسنو! آج تیار رہنا میں راہت آٹھ کے تک کھر بھنچ جاؤں گا پھر تمہیں ڈنریر لیے کر چلوں گا تمہارے لئے ایک سریرائز بھی ہے، مامی کو میں نے بہلے ہی اطلاع کر دی ہے۔'' وہ بہت خوش تھی مریرائز کاسوچ کراہے مجسس ہور ہاتھااس کا دل کہدرہا تھا آج اس کی زندگی میں مجھے انہولی ہونے والی ہے،اس نے آذر کے بہندیدہ رائل بلو کلر کا سوٹ زیب تن کیا جو یایا نے اس کی سالکرہ بر گفٹ کیا تھا، کا نوں میں سلور آ دیز ہے اورمیک اپ کے نام پرصرف آئی لائٹر اور پنک لپ گلوس لگایا با ؤں میں رائل بلوا درسلور اسٹریپ والی سینڈل پہنی جواس کے سفید کبوتر جیسے پیروں میں سج کئی اتنی سی تیاری پر ہی اس کی جھپ نرالی تھی مسز جہا نئیر نے اس کی نظرا تاری اے تھوڑی حیرت ہوئی کہ آج آذر کے ساتھ ڈیز پر جانے پر ماما كا موذ حسب خلاف خوشگوار تھا گر اس خوشی کے موقع پراس نے زیادہ کہرائی میں جانا ضروری تہیں سمجھا، کرن کی آج کوئی برنس میٹنگ تھی وہ اسے وش کر کے جا چکی تھی ، وہ آج کادن بہت ہی

مجھے وش کیا ، مامانے میری ببند کا کیک بیک کہا مگر آ ذر میرا اتنا اہم دن محمول گئے ، ایبا کیے ہوسکتا ے؟ میری معمولی معمولی باتوں کو با در کھنے دالے آج میری برتھ ڈے بھول گئے، کیا آ ذر واقعی بدل رہے ہیں؟ کیا واقعی وہ کرن کی طرف متوجہ ہورے ہیں؟" بیسب سوچ کررمی کے دل کو کچھ موا، وه خود این برلتی کیفیت تہیں سمجھ یا رہی تھی کل ہے کرن کی باتیں ول و وہاغ میں ہلچل میارہی تھیں اور آج آذر کا اس طرح اس کی برتھ ڈے بھول جانا ، اس کی آنگھوں میں تملین یانی اتر آیا ، وہ بار بار بے چینی ہے کیل فون چیک کر رہی تھی کہ شاید اس کی کوئی وش آئی ہو، اس کے Listeners نے بھی اسے شویس وش کیا تھا، الفِ الميم كي يوري تيم نے اس كے لئے سريرائز یازلی رھی تھی وہ ہے دلی ہے سب کی مبارکیاد وصول کرڑئی تھی اور شو میں آنے والے الیس ایم الیس پڑھرہی تھی جوزیا وہ تر آج اس کے سالگرہ کے حوالے سے تھی ، مائز ہ اس کی کیفیت کونوٹ کر رہی تھی مگر خاموشی سے سب ملا خطہ کر رہی تھی، ای طرح ایس ایم ایس بڑھتے پڑھتے اچا تک اس کی نظریں سامنے اسکر مین پر جگمگانے والے الیں ایم الیں پر جم کررہ گئی ،جے مائرہ نے بڑے چہکتے ہوئے انداز نیں پڑھا۔ جاند تاروں کا نور تجھ پر برسے

ہے،وے الداریں برطے ہو۔ ہر برسے چاند تاروں کا نور تجھ بر برسے ہر کوئی تیری چاہت کو ترسے تیری زندگی میں آئے اتنی خوشیاں کہ توں ہر عم پانے کو ترسے کہ توں ہر عم پانے کو ترسے آئین

'From your azer''

''دیکھا آذر بھائی نے تہمیں سربرائز وثل

گیا، کتنا خوبصورت دعائیہ شعر تھا؟ تم شیخ سے

گیا، کتنا خوبصورت دعائیہ شعر تھا؟ تم شیخ سے

آباری کتنا خوبصورت دعائیہ شعر تھا؟ تم شیخ سے

مائرہ

2016 ) 61 (Line

میں ایک قدم بھی آ گے نہیں بڑھ مکتی۔''ری نے ایک جذب کے عالم میں جواب دیا آ ذراسے دیکھے گیا ،خوشگوار ماحول میں دونوں نے ڈیز کیا۔ ''رمی!'' آج آ ذر کی پکار میں پچھانو کھا بن

''جی!''رمی بس اتنای کہہ تکی\_

''رمِی! میں نے اپنے بجین میں ماں باپ کا بیار تہیں دیکھا جمہیں معلوم ہے؟ میرے والدین كارودُ الكِميدُنث مينِ انتقال ہو گيا تھا اسِ وفت میں صرف چھ برس کا کم س بچیہ تھا سب لوگ ِ رو رے تھے میری طرف ترس جری نگاہ سے دیکھ رے تھے، بابا اور ماما آئکھیں بند کیے لیٹے تھے نہ ما ما مجھے کہانی سنار ہی تھی انہوں نے بجھے نو ڈلز بھی بنا کرنہیں دیئے اور بابا ، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہانے دوست کے گھر دالیس پر ماما کے ساتھ میرے لئے سائکل لے کرآئیں گے میں بہت خوش تھا مجھے بے صبری سے اپنی نئ بائی سائکیل کا انظارتھا جس میں Riding کرکے میں اینے دوستوں میں شو مارسکوں مگر میرا خواب چکنا چور ہو گیا بابا اور ماما زخموں سے چور پنیوں میں جکڑے گھر آئے بھر آہتہ آہتہ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے گھر اہمیں میرے سامنے سفید كيرُوں ميں لے گئے ميں روتا رہا، آوازي ديتا ر ہا مگر انہوں نے آئیس نہیں کھولی میں بھی الشميخہيں سويا تھا، مجھے اندھيرے سے ڈرلگتا تھا کیکن وہ تاریک رات میری زندگی کی برترین رات تھی جومیرے باما، بابا کے ساتھ ساتھ میری خوشیول کونگل گئی میں اس دن ڈراسہاروتا رہا مگر ماما بچھے سلانے کے لئے نہیں آئیں نہ ہی بابانے مجھے ماتھے پر پیار کرکے شب بخیر کہا، پھر دوسر بے دن تمہارے یا یا بعنی میرے ماموں آ گئے انہوں نے میرے ڈرے سے وجود کوایے گلے سے لگایا

خوشگوار انداز ِ میں منانا جا ہی تھی ، اسی وفت آ ذر ک کال آنے گی کہوہ باہراس کا انظار کررہاہے، وہ ماما کو عبلت میں بتا کر باہر آگئی، آج بورے ایک ہفتے بعد وہ آ ذر کو روبرو دیکھے کر کھل کرمسکرا دی، پھر آذراہے لیسی لے آیا، جہاں پہلے ہی سیٹ Reserve تھی ہوٹل کے پرسکون ماحول میں ہلکی موسیقی کے ساتھ سب کچھ بہت خواب ناك لك رباتها يهلي آذر كا آر دُركيا كيا جاكليث کیک سرخ ربن میں لیٹے کانا جس میں جلتی تعیں اس کے دل اور آئکھ کو بھی روش کر رہی تھیں اس کے بعد آ ذریے رمی کی پیند کا ڈنر آرڈر کیا، اب آذر بوی فرصت سے کری سے فیک لگائے اے دیکھرہا تھا، آج رمی کواس کی نظروں میں کھے انہونے جذبے رفص کرتے محسوس ہو رہے تھے اس نے اپنی دل کی دھڑ کن پر قابو یا تے بمشكل اس كى طرف نظرا تھا كرديكھا۔

'' کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا نظرلگائیں گے؟" آذراس کی بات برمسکرا دیا اورتھوڑ اساکہنی کے بل اس کی طرف جھکا

'' د مکھے رہا ہوں آرج میری رمی لٹنی بڑی ہو گئی؟ وه رقی جومیری انگلی بکر کرجلتی تھی ما شاءاللہ آج گریجویٹ ہوگئی ابنے ایم کی معروف آر ہے جس کے اتنے سارے قین ہیں اور وہ مجھ غریب كوڈنر کے لئے اعزاز بخش رہی ہے۔" آذر نے اییے مخصوص دھیمے انداز میں بات شروع کی تا کہ ری کااعتاد بحال ہو سکے۔

''جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں آج میں جو ميجه بهي هول صرف اور صرف يايا كي سپور اور آپ کی رہنمائی کی وجہ سے ہون میں جا ہے گئی جھی مشہور ہو جاؤں مرآب کے لئے وہی نادان ی دری رہول کی جو ہر بات اور ہرمشورہ آ ب ا التا المال عادی ہے جوآب کے بغیر زندگی

مبرے چبرے پر بوسد میا ویسائی بوسہ جیسے ہاہا دیا کرتے ہتے ان کی آئکھوں سے اشک رواں ہتھ ''

'آذر بیٹے آپ تو بہت بہادر ہو، آپ کے ماما اور بابا تو جنتی تھے اللہ ان سے بہت خوش تھا اس لئے انہوں نے اپنے پاس بلالیا ابوہ جنت میں بری اور شنرادہ بن کر رہ رہ رہے ہیں فرشتے انہیں جھولا دیتے ہیں، وہ آپ سے خواب میں ملئے آئیں گر آپ روؤ کے تو وہ آپ سے فواب میں ماراض ہو جائیں گے پھر بھی آپ سے ملئے نہیں گر آپ روؤ کے تو وہ آپ سے ملئے نہیں ماراض ہو جائیں گے پھر بھی آپ سے ملئے نہیں کے ملے ان کی طرف دیکھا۔

" میں رونا مجھول گیا تھا کیونکہ مجھے اینے ماما اور بابا سے مانا تھا، پھر ماموں مجھےاسے گھر لے كرآ كتے مامول نے مجھے ہميشہ بابا جيسا پار ديا میں نے مامی کے بہت قریب ہونے کی کوشش کی مکر وہ مجھ سے خود ساختہ نفرت کرلی رہیں جب انہوں نے میری ماما کے باریے میں فضول باتیں کی تو وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگی ، میرا دل عامتا کہ میں اینے ماما اور بابا کے گھر والیں جلا جاؤں ان کی تصویر ہے لیٹ کرروؤں ، اتنا روؤں کہ وہ وا بس آ جا نیں کیکن ماموں نے مجھے رونے سے منع کیا تھا کہ اس طرح ماما، بابا ناراض ہوجا نمیں کے پھر ایک دن ماموں نے بتایا کہ اللہ نے ان کے گھر میرے لئے ایک پیاری سی سی کی کی کا ہے جس کے ساتھ تم کھیلنا، باتیں کرنا، اس طرح میں تم پر اپناحق سجھنے لگا اب مای کی باتیں بری ہں لکتی تھیں میں اسکول سے آنے کے بعد سارا وقت تمہارے ساتھ گزارتا، میرا دل عابتاتم میری با توں کا جواب دو، جبتم قلقاریاں مارکر ہستی جھے تم پر بہت ہیار آتا میں اپن عاکلیث، الما المالية الماري لئ لي كرآتا، جبتم

نے کیمکی بار این تو تکی زبان سے مجھے'' آڈر' کہا وہ دن میرے لئے بہت ہی خوبصورت تھا پھرتم نے میرے ساتھ پہلا قدم اٹھایا، مای اکثر پاراض ہوتیں انہیں ڈرلگتا میں حمہیں گرا دوں گا مگریم تو الله کی طرف سے میرے کئے پیارا سا تحفہ تھی میں تمہیں کیسے کرنے دیتا؟ اور پھر میں تههارا جدم، تمهارا دوست اورجم راز بن كميا اور وفت کے ساتھ ساتھ سے دوسی، محبت جیسے آفالی جذ بے ہے آشنا ہو گئی، مگر جھے ڈرلگتا تھا، لہذا میں نے تم پر بھی اپنی محبت ظاہر ہیں کی میں بہت محتاط رہنے لگاء مرجتنا اس جذیے کو دبانے کی کوشش کرنا اتنا ہی محبت اپنی تمکنت کے ساتھ میرے دل کے ایوان پر براجمان ہو جاتی بالآخر میرا دل جہاری محبت کے آگے ہار گیا۔" رمی جو اس کی یا تنس سحر زدہ سی کیفیت میں سن رہی هی اس کے د کھ بر آنکھوں سے اشک روال تھے بظاہر اتنا كامياب اورمطمئن نظرات في والاستحص اندر سے کتنا رکھی اور ادھورا تھا ہیا نکشاف ہی اس کے لئے ملم نہ تھا کہ آخری بات پر اس نے حیرت سے چونک کر آذر کی طرف دیکھا جو حمری ساحر آ نکھوں میں محبت کا ایک جہان آباد کیے اس کی طرف ہی دیکھر ہاتھا۔

رے میں بھرم ای اینا ہاتھ آگے کرو۔'' پھرخود ہی اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈائمنڈ رنگ بہنادی،ری تو جیرت سے گنگ رہ گئی۔

''بینمہاری سائگرہ کا گفٹ اور میری محبت کی پہلی نشانی ہے۔'' آ ڈر نے تبییر لیجے میں بتایا،
رمی سے تو مار سے جیرت کے کچھ بولا ہی نہیں گیا وہ بھی آ ذرکو، بھی اس رنگ کو جیرت سے دھور ک رہا تھا وہ جوسو جا کرتی تھی کہ آ ذرکی آگر شادی ہوگئی تو وہ اس کے بغیر کیسے رہے گی اور آج آ ذرا سے اپنی اس کے بغیر کیسے رہے گی اور آج آ ذرا سے اپنی

جا ہت کا مان بخش رہا تھاوہ اس کی محبت کے ست رنگی چنزی اوڑ تھے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔

''بتاؤ رمی! میرمی دوست بننے کے ساتھ ساتھ عمر بھرکی ہم سفر بنیا پیند کروگ؟''

''وہ آ ذر جھے کھے ہم ہم ہم آ رہا آپ مجھے سے ۔'' شرم سے اس کی سے ۔۔'' شرم سے اس کی آ وازنکل ہی ہمیں رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر جھائے قوس و قرح کے رنگ اور ہاتھوں کی سفر میں اس کی گواہ تھی کہوہ بھی محبت کے سفر میں اس کی ہم سفر ہے۔

سفر میں اس کی ہم سفر ہے۔ ''بس جھے تہارا اقر ارا در ساتھ جا ہے باقی ماموں کو بھی یقینا اس فیصلے سے خوش ہوگی رہی مامی کی بات تو انہیں ماموں منالیں گے،تم بتاؤ متہبیں تو کوئی اعتراض نہیں؟''

دونوں ہاتھوں میں چھپالیا وہ شوخ وہم میں جھپالیا وہ شوخ و چہرہ چپل سے دونوں ہاتھوں میں چھپالیا وہ شوخ و چپل کالا کی جوا بنی ہر بات بلا جھبک اس سے کہہ دین تھی آج یوں شر مائی شر مائی نئے اور انو کھے روپ میں دل کے قریب لگی ، آذر کولگا آج اس کی زندگی ممل ہوگئی ہے واپسی میں اس نے اسے گرے دلا میں اور یوں اس کی سالگرہ کا دن شجہ بید محبت کا یادگار دن بن گیا ، اس نے مائرہ تجد بید محبت کا یادگار دن بن گیا ، اس نے مائرہ سے بھی اپنی خوشی شیئر کی۔

''اوہ! ہیں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ دال ہیں کہتی تھی کہ دال ہیں کے کالا ہے ایسے ہی وہ تہار نے باؤی گارڈ نہیں ہے رہے تھے اور اب دل کے بھی مالک بن گئے اپنی ویز میری دعا ہے کہتم ان کی سنگت میں ہمیشہ خوش رہو۔'' گر اس کی خوشیوں کی مدت بہت مختصر تھی ابھی تو دل کی زمین پر آذر کی محبت کی کونیل بھونی تھی ابھی تو اس نے دوسی کے ساتھ کونیل بھونی تھی ابھی تو اس نے دوسی کے ساتھ کونیل بھونی تھی ابھی تو اس نے دوسی کے ساتھ

پر دھڑ کنا شروع ہوا تھا ابھی تو اس کی آنکھوں کے دیپ نے خوش نما روش خواب دیکھنے شروع کیے ستھے بیا حساس کتنا خوش کن تھا کہ آذر تا زسیت اس کے ہدم اور اس کا ہم سفر رہے گا، مگر بھول کھلنے سے ہملے ہی محبت کی زمین کو اس کی ماما کی آذر کے ساتھ خود ساختہ نفرت اور کرن کی ضدنے بنجر کردیا۔

#### 公公公

آ ذر نے جب سے ابنادل اس کے سامنے کھول کر رکھا تھا اور اس میں پنیتی محبت کا مان رمی کوسونیا تھا وہ ہوا دُں میں اڑنے گئی تھی محبت کی خوش رنگ تنلی ہر دفت اس کے شہدا گیں چہر ہے ہوا یا رکھتی تھی کیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ان تنلیوں کے رنگ استے کیچے ہیں جواس کا مقار اور اس کی محبت سب مجھ اڑا مان ، اس کا اعتبار اور اس کی محبت سب مجھ اڑا میں گی۔

بہار کے اوائل رتوں کے دن سے رهوب سے پیتی زمین بر بادل رحمت بن کر برسا تھا، سورج کی تیش سے جھلتے کھولوں نے اداس کا لباده اتاركر بهار كانيا بيرامين ادرُ هليا تها، هر طرف سبزه بی سبزه اور هر یالی هی جیسے آج کل رمی کا دل آذر کے خوش کن خیال سے محبت کے ہنڈ و لے برجھول رہا تھا،اب وہ آؤر کے سامنا كرنے نے بچکیاتی تھی، آذر بھی اس كی جھجك كو محسوس كررباتها، چونكه كالجحتم موچكا تهالهذا اب رمی گھریر ہی رہ کر فارغ او قات میں کو کنگ شوز سے نتی نتی ریسپیز نوٹ کرکے اسے بنانے میں بلکان نظر آتی، جس کی وجہ سے خانساماں کی شامت آئی ہوئی تھی، یا پھر آذر کے کمرے کی ڈ سٹنگ اور سیٹنگ کرتی نظر آتی ، کرن پیرسب دِ مَکِهِ کُرِخُوتِ سے ناک چڑھا کررہ جاتی ، آج بھی کن میں صلی مجھ بنار ہی تھی ، جب اینے پیچھے کسی

کی آہٹ سنائی دی۔

''ارے فانسامال چیا! آپ آئی جلدی آ گئے؟ لائیں کہال ہیں ونیلا اینسز اور کریم ، مجھے آج آذر کے لئے بیڈنگ تیار کرتی ہے، وہ آفس سے آتے ہی ہوں گے۔'' رمی نے عجلت میں Egy beater سے انڈا بھینٹتے ہوئے کہا۔

''اوہ نے انھیب، ری پرنسز مابدولت کے لئے کچن میں مسی جان ماری کررہی ہیں واؤ،آج تو مارے باک جاگ گئے۔ ' آذر نے پھے سے اس کی بونی ٹیل تھینچتے ہوئے مینتے ہوئے کہا، ری تو آذر کی آوازس کر ہی چونک گئی اس کے برق رفتاری سے جلتے ہاتھ اور زبان دونوں کو بریک لگ گئے تھے،آذر نے Beater ایں کے ہاتھ سے لے کر رکھا اور اے تھبرائی تھبرائی کیفیت میں فرصت سے دیکھنے لگا، موسم کی مناسبت سے سبر اور زر د کنٹراس کے پھولدار کاپٹن کے سوٹ میں خود بھی بہار کا حصہ لگ رہی تھی ناک میں بڑی نوزین ہمسام ہے پھوٹیے والے اسنے کی وجہ سے مزید لشکار ہے مار رہی تھی ، اس کے سنہری کر لی بال یونی سے نکل کر ادھر ادھر معصوم دہانے کے گرد بھرے اس کے چہرے کو مزید کول بنا رہے تھے عادت کے مطابق وہ نظریں جھکائے اپنے ناخن سے کھیلنے لگی ، آذراس

کی آیک آیک حرکت سے مخطوط ہور ہاتھا۔
''کیا ہوا بھئی؟ تم جھے سے کترانے کیوں گئی
ہو؟ نہ ہی اسے دن سے میرے پاس آئی نہ
آسکریم کی فر ماکش، نہ ہی اپنے شوز کے بارے
میں کشمی میٹھی ہاتیں اور تو اور اسے دنوں سے
اپنے فیورٹ شاعر کا کوئی نیا کلام بھی نہیں سنایا۔''
آ ذرینے اس کے معصوم نازک سے دہانے کواپنے
آخرانے اس کے معصوم نازک سے دہانے کواپنے

''نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ، آج کل آپ بہت مصروف ہے نال ، تو بس ، اور آپ کو بیہ بتانا تھا کہ نیوز کاسٹر ز کے لئے آڈیشن ہورہے ہیں میں اور مائر ہ ابلائی کرنا جاہ رہے ہیں۔''رمی نے تھوڑ اجھےکتے ہوئے جواب دیا۔

'' گڑبالکل کرو، کب ہے آڈیشن؟'' '' آڈیشن تو تین دن سے چل رہے ہیں مگر میری وجہ سے مائرہ بھی ابھی تک نہیں گئی۔'' '' ارے کیوں بھی ، مجھے بتانا تھا ناں، میں خود لے کر جاتا۔'' آذر نے تھوڑا جیران ہوتے

پڑ پیات ''وہ بس آپ ہے مشورہ نہیں کیا تھا ٹا ل۔'' رمی نے دھیمے سے جواب دیا۔

''وہی تو پوچھرہا ہوں ،تم نے مشورہ کبول نہیں کیا؟ اتن اہم ہات اورتم استے سرسری انداز میں بتا رہی ہو، اگر آج بھی میں خود نہ آتا تو تم نے تو ہاتھ نہیں آتا تھا، نہ ہی جھے بتانا تھا پھر یہ سولڈن چانس نکل جاتا۔''اس نے رمی کی طرف تھوڑ ہے تاراضگی ہے دیکھا۔

'' وہ بس ایسے ہی آپ کوبھی تو ٹائم نہیں مل رہا تھا۔'' رمی نے گزور ساعذر پیش کیا، آذرا سے ہاتھ تھام کرڈا کننگ چیئر پر لے آیا۔

''ہاں اب بتاؤ کوئی برابلم ہے! یار میں وہی تمہارا دوست آذر ہوں جس سے تم اپنی ہر بریشانی، ہر مسئلہ اور بلا جھجک کیا کرتی تھی جس نے بغیر تہمیں کوئی کام کرنے کی عادت نہیں، تو اب یہ جھجک، یہ گریز کیا معنی رکھتی ہے؟'' آذر نے اپنے اسے مخصوص دوستانہ انداز میں بات کی جس سے ری کوتھوڑ احوصلہ ہوا ادر اس کا پرانا انداز والی لوٹ آیا۔

''اوکے دعدہ کرد،تم دہی میری نرانی والی ری بن کر مجھ سے ملوگ، دہی شوخ، چنجل،

DECEMBER 1

کھاکھایاتی رمی بھے وائیں جائے، ورند میں اپنے آپ کو مجرم مسمحتونگا کہ میں نے اپنے دلی جذبات تم پر عمیاں کر کے اپنی بھوٹی سی نٹ کھٹ دوست کو کھودیا ہے۔''

روم ہے ہیں آ ذر اللہ نہ کر ہے، میں تو مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں ہمیشہ، وہ تو مائر ہے ہا تھا کہ جب تک پاپا سے بات کر کے ہاری آئیج منٹ نہیں ہو جاتی تو ججھے آپ سے تھوڑ اگر میز کرنا چا ہے آپ کے سامنے بالا دھڑ ک آ نے میں اب تھوڑ امحاط ہونا چا ہے اور ..... 'اس نے کہتے انگی دانتوں میں دبالی آ ذر بغوراس کی با تمیں س ماتھا۔

''اور ساور کیا کہا تھا مائرہ نے؟'' آڈر نے اسے مزید ہولنے کے لئے اکسایا پھرخود ہی اس کی بات آگے ہو ھائی۔

''اور اس نے بیہ کہا ہو گا کہ تمہیں اچھے،
اچھے کھانا بنانا سیکھنا جا ہے کیونکہ ہم مردول کے
دل کا راستہ معدہ سے ہو کر گزرتا ہے وغیرہ
وغیرہ۔'' آذر نے مشکراتے ہوئے بلکے بھیکے انداز
میں کہا۔

میں کہا۔ ''جی جی ہالکل اس نے یہی کہاتھا گراآپ کو کیسے پتہ جلا؟'' آذراس کی معصومیت پھڑھل کر منسا۔

'' ہاڑہ کی بی ہے تو میں نمنے لوں گا جس نے ہاری تعفی بری کو کچن میں اپنے خوبصورت چہرے کو کملانے بھیج دیا، سنوسہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ،تم ویسے ہی میرے دل کی ملکہ ہو، سمجھ آئی؟ میری ناسمجھ دوست، مائرہ نے تم سے شرارت کی ہوگی اور تم بھی ناں ، بے وتو ف۔'' شرارت کی ہوگی اور تم بھی ناں ، بے وتو ف۔'' آذر!''رمی نے اس کے بیوتو ف کہنے پر احتجاج کیا۔

رید یوکی آر ہے ہو، اورا خوبی او آدشی با کستانی
یوتی آب کے شوز کی دیوانی ہے جس میں میں فیا کہ فاکسی بات بھو
فاکسیار جمی شامل ہوں اور تعمین اتنی کی بات بھو
نہیں آنی بھا وہ مائزہ کیا اے فیائسی کے لئے
کھانے بناتی ہے؟ جواس نے مجبین سے اور مشورہ

''ارے ہاں، بہاتو میں نے سوجا ہی جیسے۔'' رمی نے اپنے سر پر ہاتھ ہارتے ہوئے کہا۔ ''لیکن پھر جھی آپ کے لئے جھے کو کنگ کرنا اجھا لگتا ہے، میرا دل جا ہتا ہے میں آپ کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کروں۔'' رمی نے جذب ہے آسمیس بند کرتے ہوئے کہا، آذراس کی محبت پر خوش ہوگیا۔

''او کے مادام! کھر تو ہم خوش نصیب شوہر ہوں گے جس کی وانف اپنے خوبصورت ہاتھوں سے مزیدار کھانے بنا کر خود کھلائے گی جیسے ابھی یہ بیڈنگ مجھے آپ بنا کر کھلانے وال ہیں۔' آذر نے تھوڑا شرارت سے جھکتے ہوئے کہا۔ '' آذر!'' رمی کی تو اس کی غیر متوقع بے یا کانہ بات پر مارے جیرت کے آنکھیں ہی نکل

''او کے او کے میری سوئیٹ کی دوست میں فراق کررہا تھا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ،تم اپنا کام جاری رکھو، جب تک میں شاور لے کر پیکنگ کرلوں جھے آج رات گیارہ ہج کی فلائیٹ سے ارجنٹ لا ہور پہنچنا ہے ، وہاں جاپان ہے آئی لے اور جنٹ لا ہور پہنچنا ہے ، وہاں جاپان ہے آئی نے گھڑی دیکھتے ہوئے اصل بات بتائی۔ نے گھڑی دیکھتے ہوئے اصل بات بتائی۔ ''کیا آپ پھر جا رہے ہیں؟ میں بور ہو جا دی ہیں؟ میں بور ہو جا دی ہوئے کہا۔ جاکس گی ہے دی کرن کرن صاحبہ، انہیں بھی تہماری کک جڑی کرن کرن صاحبہ، انہیں بھی تہماری کک جڑی کرن کرن صاحبہ، انہیں بھی

سمپنی دینا، بیجاری بورہو جاتی ہے۔'' ''کون بور ہو جاتا ہے۔'' اس وفت کرن نے وہاں اپنی انٹری دی آ ذرا ہے دیکھ کر جی بھر کر

'' میں نے تو ازراہ نداق سے بات کہی تھی مگر محتر مد ٹپک پڑیں اور اب نہ جانے اس بات کو کیا رنگ دیں گی۔'' آذر نے دل میں سوچا، ری نے آذر کی بات دہرائی۔

''ادہ سو، سوئیف ، آذر تو ہے ہی کیئر نگ اینڈ لونگ اسے میراکتنا خیال ہے Thank you کرنا نے ادائے دار بائی - azer dear! اسے اینے شواڈر کٹ بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہا، آذر جی ججر کر بدمزہ ہوا۔

''شیور و بیکم'' ری کے لحاظ میں اسے کہنا پڑا، پھر اس نے وہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت جانی، اس طرح اپنی خوش نما یا دوں اور باتوں کے جگنوتھا کروہ ایک ہفتے کے لئے لا ہور روانہ ہو گیا۔

\*\*\*

آج ایف ایم پرکوئی شونہیں تھا، مائرہ بھی ایک ہفتے کے لئے اپنی نانو کے گھر گئی ہوئی تھی، دونوں کا آڈیشن شاندار ہوا تھا اوران کی سکیشن بھی ہوگئی تھی ہوگئی تھی ہوگئی تھی ہوگئی تھی انہیں ایکلے مہینے سے نیوز چینل جوائن کرنا تھا جب تک پچھ فراغت تھی، پچھ دیر تو وہ ٹی دی چینل سرچ کرتی رہی، پھراس سے جلد ہی بور ہو کر اس نے آذر کے کمرے کی تفصیلی صفائی کرنے کا سوچا، بیہ سوچ کر وہ آذر کے کمرے میں انگلش میگزین کی ورق گردانی کررہی جھولتی کسی انگلش میگزین کی ورق گردانی کررہی تھی ساتھ ہی انگلش میگزین کی ورق گردانی کررہی تھی ساتھ ہی انگلش سوگئی براس کے پاؤں تھرک اس موجودگی غیرمتوقع تھی، رمی تو اسے وہاں دیکھ کر جیران رہ گئی انگلش مونگ پراس کے پاؤں تھرک اس کے علاوہ اسے وہاں دیکھ کر جیران رہ گئی انگلش مونگ براس کے پاؤں تھرک کے علاوہ اسے وہاں دیکھ کر جیران رہ گئی

کسی کو آذر کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ ابھی اس کی عدم موجودگ میں اتن بے تکلفی کے ساتھ، ری کواچنہا ہوا اس نے بے بقینی سے کرن کی طرف دیکھا اس وقت کرن کی نظر بھی اس پر بڑی۔

''ارے آؤ آؤری!''خلاف تو تع اس نے خوشگوار موڈ سے ری کو اندر آنے کی دعوت دی، ری انجی تک بے نقیق اس کے ری انجی تک بے نقین کی کیفیت میں تھی اس کے بلانے برآگے برتھی۔

'''اس کو جھے ہیں آریا تھا کہ کس طرح اس کی میں؟''اس کو جھے ہیں آرہا تھا کہ کس طرح اس کی موجودگی کے بابت دریا فت کرہے۔

''ہاں میں تو اکثر آفس ٹائم کے بعد یہاں ریلیس کرنے آئی ہوں، آذر نے جھے اجازت دی ہے کہ میں جب جاہوں اس کی بک اوری وی بلیئر وغیرہ استعال کر سکتی ہوں You وی بلیئر وغیرہ استعال کر سکتی ہوں know آذر کی ملیشن بہت عمدہ ہے آؤتم بھی انجوائے کرو۔' ری تو اس کی بات سن کر بی جیران رہ گئی، آئی بے تکفی اور بجین کا ساتھ ہونے کے باوجود رمی نے بھی اور بجین کا ساتھ ہونے کے باوجود رمی نے بھی اس طرح بھی آذر کی پرسل باوجود رمی نے بھی اس طرح بھی آذر کی پرسل بوجود رمی کے استعال نہیں کیا تھا۔

''' آذر نے خود آپ کوا جازت دی ہے؟'' ری نے حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے بوچھا۔

' ال ڈئیر! اس میں حیرانی کی کیا بات
ہے؟ دیکھانہیں تم نے کل جانے سے پہلے بھی
تہہیں میرا خیال رکھنے اور کمپنی دینے کا کہدرہا
تھا، اسے میرا بہت خیال ہے، بچھلے دنوں جب تم
این دی ڈنر اور لونگ ڈرائیو پر لے کر گیا، یہ
دیکھو مجھے گولڈ کا برسلیٹ بھی گفٹ کیا۔''کرن
نے اپنی دودھیا نازک کلائی اس کی طرف کی،
جس میں واقعی نازک گولڈ کا برسلیٹ جگارہا تھا

جو آ ذر نے نہیں بکہ کرن کے باس نے اسے گفٹ کیا تھا، آج کل باس اس پر بہت مہر بان سخے جس کا کرن خوب فا ندہ انھار بی تھی اور بالکل انجی ابھی ابھی اس کے شیطان د ماغ میں بید خیال آیا تھا، کرن کا لہجہ سرسری تھا گر اس کی ایک ایک جنبش رامین کے چہرے کے تاثر ات برتھی، رمی تمام با تیں من کر بے بینی کی کیفیت میں تھی اس کے چہرے پر حزن و ملال کے ملے جلے رنگ سے جہرے پر حزن و ملال کے ملے جلے رنگ سخے، کرن کوایک انجانی خوشی ہوئی ۔

''او کے آپ انجوائے کریں جھے پچھ کام ہے۔' وہ صرف اتنا ہی کہہ کی ، آج کرن کا دل بہت خوش تھا آخر کار اس نے رمی کے دل میں آذر کے خلاف برگمانی کا پہلا نتج بو دیا تھا اسے یقین تھا آنے والا وقت صرف اس کا اور آذر کاوہ گاری نام کا ہو کا نٹا جلد ہی نگل جائے گا، یہی سب سوچتے وہ خود بھی گنگنانے گئی، رمی اینے کمرے میں واپس آکر بے دم بستر پرگرگئی ابھی تک وہ گم میں واپس آکر بے دم بستر پرگرگئی ابھی تک وہ گم میں واپس آکر بے دم بستر پرگرگئی ابھی تک وہ گم میں واپس آکر بے دم بستر پرگرگئی ابھی تک وہ گم

''کیا آ ذر کرن کو پسند کرتے ہیں تو پھر میرے ساتھ اظہار محبت مجھے ربگ پہنانا، سبب کیا ہے؟ کیا وہ مجھے بے وتوف بنا رہے ہیں، میری سادگی اور اعتبار کا مذاق اڑا رہے ہیں۔' رمی نے غائب د ماغی سے سوچا اس کی نظراپ ہا کیں ہاتھ کی تیسری انگی میں جگمگاتے ڈائمنڈ رنگ برتھہر گئی، جس بر آ ذرکی محبت اور چاہت کا مس ابھی بھی موجود تھا۔

''نہیں ۔۔۔۔ آ ذرصرف میرے ہیں وہ جھے کمھی دھوکہ نہیں دے سکتے اگر انہیں کرن اتن ہی پند ہوتی تو وہ مجھے سے کیوں اپنی چاہت کا اظہار کرتے ، وہ بڑی آسانی سے کرن کو اپنا سکتے تھے، ما مالو خود اپنی بھانجی کو اتنا چاہتی ہیں انہیں کرن کی

پسند ہے کوئی افتر اض بھی نہیں ہوتا بقینا ہے کرن و کوئی سازش ہے، وہ نہے زی کرنے ابنا رستہ معاف ان کی طرف سے بدگان کرکے ابنا رستہ معاف کرنے کے لئے بیہ سب کھیا حرکتیں کروں کی لکین میں آذر ہے ان با تول کا فرکز ہیں کروں کی وہ بریشان ہو جا کیں گے اور کرن کا کیا ہے؟ میں ان کی باتوں کو آئنور کروں گی تو خود بخو و آئند ؛ ان کی ہمت نہیں ہو گی، اس طرح نفنول بکوائی کرنے کی ویسے بھی عید میں چیہ مبینے رہ گئے ہیں کرنے کی ویسے بھی عید میں چیہ مبینے رہ گئے ہیں حائے گا۔ بیہ سب سوچے اس کے ول مفاطر کو کائی حائے گا۔ بیہ سب سوچے اس کے ول مفاطر کو کائی فضا چھائی تھی تو صاف ہوگئی، پھر اس نے بابا کو مال ملانے اور ان سے گپ شپ لگانے کا سوجا۔

公公公

آج جہا تگیر صاحب نے مسز جہا تگیر سے نون پر بات کی تھی جس کے بعد سے وہ کس ممبری سوچ میں ڈو بی ہوئی تھی ان کے بیشانی پرسوچ کی ممبری لگیریں تھیں وہ کافی دیر سے نسی غیر مرکی نقطے پر نظریں جمائے کسی انجھن میں تھیں ان کی خاموشی کوکرن کی جہکتی آ داز نے تو ڈا۔

"اوہ خالہ جان آپ یہاں بیٹی ہیں اور ہیں آپ کو پورے گھر ہیں تلاش کررہی ہوں آج ہیں اتا شکر رہی ہوں آج ہیں اتی خوش ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی بالآخر آج رمی کے معصوم ذہن میں آ ذر کے خلاف نفرت کا ذہر بھر دیا ہے ہیں اب کامیا بی ہمارے بہت قریب ہے۔ "کرن نے ان کے گلے میں بہت قریب ہے۔ "کرن نے ان کے گلے میں بائیں ڈالتے چھہاتے ہوئے کہا، اس کی بات بائیں گرمنر جہا تکیر چونکی اور تا بھی سے اس کی بات طرف دیکھنے لگیس کرن نے آج ری کے ساتھ طرف دیکھنے لگیس کرن نے آج ری کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگوانیس بتائی۔

2016 ) 68 ( 15-15

''ہوں دری گڈ اب دیکھتی ہوں کس طرح میری معصوم بیٹی اس کیے حال میں کھنستی ہے مہلے اس کے باپ نے جہانگیر کی بہن آ ذر کی مان کو میرے بھائی کے خلاف شادی کرنے ہے انکار یر اکسابا اور اب وہ مجھے رمی کے ذریعے فنکست دینا جا ہتا ہے، اگر اس کا باپ درمیان میں نہ ہوتا تو میرا بھائی ثروت جہاں کی جائیدا د کا دارث ہوتا بہرحال اب دوبارہ یہ حال کامیاب نہیں ہونے رول کی اب وقت کی لگامیں میرے ہاتھ میں ہیں ، اس بار تنگست میرے حصے میں تہیں آئے کی، بلکہ ٹروت جہاں کے بیٹے کے حصے میں صرف رسوائی اور بدنا می آئے کی ، وہ میری بیٹی کو ورغلا كرميرے خلاف نہيں كرسكتا، اس بارتيں جہا نگیر کی ایک نہیں چلنے دوں کی انہیں میری بات ما نن ہوگی آخر میں ری کی ماں ہوں اِس پرمیرا بورا حق ہے، میں اس کا جتنا بھلاسوچ سکتی ہوں اتنا کوئی اور نہیں سو ہے گا۔'' رمی جو پایا سے بات كر كے اپني ماما كے ياس آر رہي تھى دروازے كے ہینڈل پر ہی اس کا ہاتھ ساکت رہ گیا جیسے جیسے وہ ا پنی ماما کی زہر میں ڈونی ما تنبی سنتی جارہی تھی اس کے چرے کارنگ کھے کی طرح سفید پڑتا جارہا تھا، اسے اندازہ مہیں تھا کہ اس کی مال کے دل میں آ ذراور پھیھو کے خلاف اتناز ہر بھرا ہے کہوہ اپنی برسوں کی جلتی انتقام کے آگ میں اپنی بیٹی ی خوشیوں کو بھی مجسم کر دینا جا ہی ہیں کیا انہیں ری کی آنکھوں میں آذر کی محبت کاعکس نظرِ نہیں آتا؟ ري ميں مزيد سننے كا حوصله بيس تھا، وہ كرتی روتی این کمرے میں آ کر بند ہوگئی اور آ ذراور بایا کویاد کر کے رونے لگی۔

ووسنو کرن! انجمی تمہارے انکل کا نون آیا ماری آذر سے کرنا جا ہے ہیں ان

کے خیال میں آ ذر سے زیادہ رامین کے لئے کوئی بہتر نہیں ہوگا، وہ رمی کے مزاج کو بمجھتا ہے اور ان کا خیال ہے اس طرح رمی ہماری بیٹی ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔'' مسز جہانگیر نے جہانگیر صاحب کے اراد ہے اور فیصلے سے کران کو آگاہ کیا۔

''کیا....؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ استے دنوں تک آپ مجھے آذر کے نام پر بے دقوف ہناتی رہیں اس وجہ سے میں نے اپنے باس کے پروپوزل سے بھی انکار کر دیا۔''کرن نے غصے سے اونجی آواز میں کہا۔

''آہت! کول ڈاؤن ڈئیر، بیان کا قیملہ ہے گر میں نے کہا تال، اس بار جیت میرامقدر ہے گر میں نے کہا تال، اس بار جیت میرامقدر میری اگلوتی بٹی صرف اور صرف تمہارا ہے اور ری میرے بھینے کی ذرر کی میں شامل ہوگی میرے ہوتے ہماری دولت پرمیرے دقمن کا بیٹا راج کرے، ایسا میں ہونے دول گی۔'' مسز جہا تگیر نے مرکز نہیں ہونے دول گی۔'' مسز جہا تگیر نے مرحی کہا۔

''خیر اب تم میرا آگے کا بلان سنو، اب سوئیٹی ریتمہاری ذہانت اور صلاحیت پر شخصر ہے تم جتنازیادہ بہتر انداز میں اس پر ممل کروگ کامیا بی اتن جلدی ہماری توقع کے عین مطابق ہوگ۔' کیر مسز جہانگیر کرن کے ساتھ مل کر آئندہ کے انتخال کر آئندہ کے در لئے تانے بانے بنے گئیں ان کے در خیز ذہن کے استے زبر دست خیال کوئن کر کرن خیز ذہن کے استے زبر دست خیال کوئن کر کرن کی آئیس خوش ہے دیکے گئیں، اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکرا ہمت تھی۔

''زبردست فالہ جانی! You are اپنی genious اس طرح نہ صرف میں آ ذر ہے اپنی ہے جزتی کا بدلہ لے سکوں کی بلکہ رمی بھی اس سے نفرت کرنے گئی گی اور سے بدگمان ہو کر اس سے نفرت کرنے گئی گی اور

اس کی زندگی سے خود بخو دا لگ ہوجائے گی۔'
''لیں مائی ڈئیر اب آگے کی ذمہ داری
تہماری ہے۔''مسز جہانگیر نے اس کے شانوں کو
'تقبیتھیا تے ہوئے کہا، جبکہ کرن کا ذہن اس
منصوبے پڑمل کرنے کی ترکیبیں سوچ رہاتھا۔
منصوبے پڑمل کرنے کی ترکیبیں سوچ رہاتھا۔

آج رامین کی طبیعت می سے بوجھل تھی اسے اپنادل خالی خالی محسوں ہوریا تھا، کافی دنوں سے آ ذر سے بات بھی نہیں ہو تکی تھی، کسی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا وہ آج ناشتے پر بھی نہیں آئی تھی، شیخ سے مسز جہا نگیرا پی این جی او کی مین شیخ میں کئی ہوئی تھیں، اسے اس بات کی خبر مین گئی ہوئی تھیں، اسے اس بات کی خبر اس کا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا، پچھ دیر اس کا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا، پچھ دیر اس کا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا، پچھ دیر اس کا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا، پچھ دیر اس کا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا، پچھ دیر اس کے مائرہ سے ادھرادھرکی ہا تیس کی مگر جلد ہی اس کے مائرہ سے ادھرادھرکی ہا تیس کی مگر جلد ہی اس کے مائرہ سے ادھرادھرکی ہا تیس کی مگر جلد ہی اس کے مائرہ سے ادھرادھرکی ہا تیس کی مگر جلد ہی اس کے مائرہ سے اور اور پایا نے اسے مختلف مواقع پر اکتاب کی ان تمام دیتے ہے۔ انہیں کھول کر دیکھنے گئی ان تمام دیتے ہے۔ انہیں کھول کر دیکھنے گئی ان تمام دیتے ہے۔ انہیں کھول کر دیکھنے گئی ان تمام دیتے ہے۔ انہیں کھول کر دیکھنے گئی ان تمام دیتے ہے۔ انہیں کھول کر دیکھنے گئی ان تمام دیتے ہے۔ انہیں کھول کر دیکھنے گئی ان تمام دیتے ہے۔ انہیں کھول کر دیکھنے گئی ان تمام

چیز وں سے اس کی خوشگواریاد سی لبغی تھیں۔
منح سے وہ رمی کانمبر ٹرائی کر رہا تھا، مگر وہ
بند جارہا تھا مجبوراً اسے ہامی کواپی آمد کی اطلاع
دینی بڑی، شام آٹھ ہے آذرگھر میں داخل ہوا تو
گھر میں مکمل خاموشی کا راج تھا، ورنہ اس وقت
رمی یا تو کچن میں کسی نت نئ ڈش برطبع آز مائی
کرتی ہوئی نظر آتی یا پھر لاؤ نج میں ٹی وی دیکھی
پائی جاتی، اسے جیرت ہوئی کیہ وہ اس کے
پائی جاتی، اسے جیرت ہوئی کیہ وہ اس کے
استقبال کے لئے بھی موجود نہیں تھی ورنہ اسے
یقین تھا کہ مامی سے اپنی واپسی کا پہتہ ہونے پروہ
یقین تھا کہ مامی سے اپنی واپسی کا پہتہ ہونے پروہ
تو قع کرن بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، آذر کو پچھ
اچنجا ہوا وہ رمی کے کمرے کی طرف بڑھے لگا

Section

اس کے لائے ہوئے گفٹ کے ساتھ سلے گاتو وہ یقیناً خوش ہو کی اے اندازہ تھا کہ وہ اس ہے ناراض ہے کیونکہ وہ ایک ہفتے کی بجائے بورے يندره دن بعد واپس لوثا تھا اور مصروفیت کی وجہ سے جاہ کر بھی اس سے بات مہیں ہو ملی تھی شاید اسی ناراضکی کی دجہ ہے وہ کمرے میں بندھی اس کے خفا، خفا ناراضکی ہے چھولے چرے کا تصور كرتے ہوئے وہ مسكرا كر اينے دھيان ميں تمرے کی طرف بڑھا جیسے ہی اس نے دِروازہ کھولا اس کے قدم وہی دہلیزیر جم گئے اور آ نکھیں یے بیتنی ہے اندر کا منظر دیکھنے لگیں ، کرن اتنی یے تکلفی ہے اس کے بیڈیر براجمان بھی اس نے بھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا اس کے ماتھے کی شکن میں اضافہ ہوا، اینے غصے پر بمشکل قابو پاتے ہوئے سرخ چرے کے ساتھ وہ آگے برھا کرن بے خبر سور ہی تھی تھوڑا ساحبھکتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا۔

''کرن سنگرن اٹھو۔''کرن نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں ، آ ذر نے اس کی نیند سے بوجھل سرخ آنکھوں اور بے باک جلیے سے نظریں جرائیں۔

''اوہ آذرتم آ گئے؟ میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی تھی۔'' کرن نے جمائی روکتے ہوئے بمشکل کہا۔

''سیسی کیا بکواس ہے؟ اور تم اس طرح میں کیا کررہی ہو؟ ڈھیف اور بے باک تو تم تھی ہی گر اتی غیر اخلاقی حرکت کا مظاہرہ کروگی میں نے بھی بیسوچا بھی نہیں تھا، ایک غیر الر کے کے کمرے میں اس طرح اس کی عدم موجودگی میں بغیر اجازت منہ اٹھائے جلے ارام فرمانا، آنا،اس کے بیڈ پر اتی بے تعلقی ہے آرام فرمانا، متہیں اندازہ ہے اس کے کیا نتائج نکل کے

ہیں۔'' آ ذر کا بس نہیں چل رہا تھا اس لا پرواہ لڑکی کا گلہ دیا دے۔

''اوہ کم آن آذِرتم نے خود ہی فون کر کے مجھے کہا تھا کہ میرے کمرے میں انظار کرنا ، میں سب سے میلے آ کرتمہارا چرہ دیکھنا جا ہتا ہوں۔" " كياسكيامين، مين في كب كما لكتاب تم ایسے حواسوں میں ہمیں ہو، نکل جاؤ بے ہورہ لڑکی ، انجھی اور اسی وفت میرے کمرے سے ، اس سے بہلے میرا حوصلہ جواب دے جائے اور میں ایبا کوئی انتهائی قدم اٹھا لوں جو مہیں ساری زندگی پچیتانے برمجبور کردے۔ '' آذرنے اس کا ہاتھ اسینے آہنی بازوؤں میں جکڑ کر باہر نکالنا جاہا، آ ذر کے برہم تیور دیکھ کرایک میل کے لئے کرن بھی خا ئف ہوگئی ،مگر پھر کمال ہوشیاری سےخود کو بیڈیر کرا کرآ ذرکوایے اوپرایک جھٹے ہے جھکے پر مجبور کر دیا ، آ ذراس صور شحال کے لئے بالکل تیار نہیں تھا، اس وفت سنر جہانگیر کمرے میں داخل ہولیں ان کے چیچے ہی رمی بھی آ ذر کے کمرے ہے آتے شور کی آوازین کرآ گئی تھی اور اب ایدر کا منظر دیکھیراس کی آئیمیں جیرت اور بے بیتنی ہے ساکت تھیں ، کرن نے جلدی سے ای وقت

خودگوآ ذرہے چھڑایا۔

"جھوڑ واسے، میں کہتی ہوں ذکیل انسان میہاری جرات کیے ہوئی؟ میرے گھر میں میہاری جرات کیے ہوئی؟ میرے گھر میں میرے گھر میں میرے گھر کی میرے گھر میں میرے گھر کی مزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا، ارے جہا تگیر دیکھوآ کر، تمہارا سے بھا بچھا جس پرتم نے زندگی بھراعتبار کہا، یہ سپولیا جسے تم نے دودھ بلاکر پالا، آج تمہارے گھر کی عزت کی دھیاں بھیررہا بالا، آج تمہارے گھر کی عزت کی دھیاں بھیررہا بہوئی کو کہاس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکی۔ "بہن اور بہوئی کو کہاس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکی۔"

سہی، ہمی ان کے باز دول سے جاگی۔
''آئی آذر کا فون آیا تھا اس نے کہا تھا
جھے تم سے ضروری بات کرتی ہے، میرے آنے
سے پہلے تم میرے کمرے میں انظار کرنا اس کا
انظا کرتے کرتے نہ جانے کب میری آئھ لگ
گئی اور مجھے اس کی آمدکی خبر نہیں ہو تکی جب
میری آئکھ کی تو رہے تھے پر ۔۔۔۔ 'نہ کہ کرکرن رونے

''شن آپ، جسٹ شف آپ، مکار، بد کردارلز کی تمہاری جھوٹی اداؤی کا مجھ پر جادو ہیں چل سکا تو تم نے آج بیگاؤٹا گیم کھیلا، تمہیں شرم آئی جا ہے، اس طرح آئی نسوانیت کے پندار بول رہی ہے میں ایسا بھی سوچ بھی ہیں سکتا، میرے لئے اس کی عرف بالکل رمی کی بی طرح میرے لئے اس کی عرف بالکل رمی کی بی طرح

"شن اپ ذلیل لوسے، خردار جو ای گندی زبان سے میری معصوم بیٹی کا نام بھی لیا، ارے جھےتم پر کتنا اعتبار تھا تمہاری مال سے لاکھ عداوت کیجے ، مگر ہمیشہ رمی کے معاملے میں تم پر بھروسہ کیا، بھی تہارے ساتھ اس کے آنے جانے پر یابندی مہیں لگائی، مگرتم اسے گرے ہوئے کردار کے مالک ہو گے اس کا میں سوج بھی ہیں سکتی تھی ارے بد بخت مہیں میری ہی بھابجی ملی تھی ایے شیطانی نفس کی تسکین کے لئے۔"سزجہانگیرنے پھنکارتے ہوئے کہا۔ "بس مامی! اب میں اینے کردار کے ہارے میں مزید ایک لفظ مہیں سنوں گا، یہ ..... بیر لڑ کی میں سازش اور جھوٹی ہے۔'' رمی جواب تک ہے بھینی کی کیفیت میں منہ پر ہاتھ رکھے سب مجھ د مکھرہی تھی اس سے مزید وہاں کھڑ ہے ہونا محال ہو گیااس نے واپسی کے لئے قدم بڑھائے۔

2016 ) 71 ((الناسان

''ستولڑ کے! اب تمہارا سارا ڈرامہ حتم ہو گیا،تم نے خود پر جواحیمائی کا خول جڑ ھارکھا تھا آج وہ جن کیا ہے اب ری تم پر بھی اعتبار ہیں كرے كى اور جہانكير كوتمہارے كارناہے كا يت چلاتو سوچونمہاری عزت کیا رہ جائے گی ، ان ک نظروں میں دوکوڑی کے ہوکررہ جاؤ کے ،الہذا ہم سب کی بھلائی ای میں ہے کہتم کرن سے شادی كرنے کے لئے راضی ہو جاؤ باقی سارے

معاملات میں خود ہینڈل کر لوں گی، میں وعرہ کرتی ہوں تہارے ماموں کو اِن تمام باتوں کا بالكل پية نہيں لگنے دوں گی ری کوبھی میں مہمجھالوں کی اور اس طرح میری بھا بھی کی عزت بھی بحال ہوجائے گی ، میں اینے بہن اور بہنونی کے سامنے

سرخروہ وجاؤں کی اور اگرتم نے ایسالہیں کیا تو سوچو، آج اس کمرے تک بات محدود ہے کل

سارے خاندان میں تمہاری جک ہنسانی ہوگی۔''

آ ذرجس کا دھیان ری کے رویئے میں الجھا ہوا تفاان کی بات برچونک کرانہیں دیکھنے لگا جہاں

ایک فاتحانہ چمک تھی۔

''او ہ اب میں مجھا ،تو بیساری پلاِننگ آ پ دونوں کی ملی بھگت تھی تا کہ میں آپ کی اس بد كردار بھائجى سے شادى كرلول ـ " آذر نے طنزید بنتے ہوئے بظاہر ڈری مہی کرن کی طرف اشاره کیا۔

"اس لڑی ہے شادی کرنے ہے بہتر ہے کہ میں اینے آپ کوختم کر لوں ، ایسی لڑ کی جو صرف اور صرف این مادی اور نفسانی خواهشات کی تنگیل کے لئے اپنی نسوانیت اور اینے کر دار کو اتنی بستی میں گراسکتی ہے اس کی شکل پر میں تھو کنا مجھی پیندہیں کرتا۔'' آذر نے عصیلے انداز میں جواب دیا۔

'' رکوری! کیاتم بھی ..... <u>جھے</u> غلط سمجھ رہی ہو؟ تم تو اپنے دوست، اپنے آذر کو اچھی طرح جاتی ہو، مہیں پتر ہے میں ایسی گھٹیا کری ہوئی حرکت بھی نہیں کرسکتا۔'' آذر کی آواز میں ایک مان تھا، ری کے باہر کی طرف بڑھتے قدم رک

"ارے ری نے خوداین آئھوں ہے سب مچھ دیکھا ہے خبر دار جو میری بیٹی کی معصومیت سے مزید فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ، رمی ہیٹا میں ای کئے آ ذر کے ساتھ تمہاری دوئی کے خلاف مھی دیکھ لی نا انتم نے آج اس کی اصلیت اس کے شفاف چہرے کے پیچھے کتنا گھناؤنا اور شیطانی روپ یوشیدہ ہے کس طرح اس نے تمہاری کزن کی عزت پر ..... و ہ تو اگر میں بروفت پنه آ جاتی تو پیته جمیں کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ، کرن تو کسی کومنہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی ، اللہ کاشکر ہے اس نے اس خبیث انسان کے نایا ک ارادوں سے میری کی کومحفوظ رکھا۔'' مسز جہانگیر نے سہی ہوئی کرن کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے ری کی طرف پیار بھرے انداز میں دیکھا، آ ذربھی امید بھری نگاہوں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، ری جس کا و جود برف کی طیرح منجمند ہو چکا تھا بغور این ماں کی باتیس من رہی تھی پھراس کی نظر آ ذریر پڑی اور پھر مزید ایک لفظ بھی کہے بغیر وہ دوڑتی ہوئی اینے کمرے میں آکر بندہوگئی۔

ی آذر نے رمی کی آنگھوں میں جو اجنبیت دیکھی تھی وہ اس کا سارا مان ،غرور اپنے ساتھ بہا لے گیا تھا آذر نے بے بھینی سے دروازے ک طرف دیکھا جہاں سے ابھی ابھی رمی اس ک دوست، اس کی ہم راز اس کی اولین محبت اور آخری عامت اس کا لفتین و اعتبار این یاؤں 

کرن کے ساتھ ساتھ مسز جہا نگیر نے بھی چونک کراس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر چٹان کی طرح تختی تھی اور جواپنے ارادوں میں امل نظر آرہا تھا۔

''معان سیجے گا سز جہا گیر! مجھے اندازہ انہیں تھا کہ آپ اپنی عدوات میں اس حد تک جا سکتی ہیں کہ اپنی ہی بھا تجی کو چارے کے طور پر استعال کیا، اگر آپ نے رمی کی طرح کرن کوبھی این بیٹی سمجھا ہوتا تو آج اپنی اٹا کی تسکین اور بدلے گی آگ بجھانے کے لئے اس کی عزت کو داؤ پر لگا کر اتنا گھٹیا ڈرامہ نہیں کرتیں، مجھے داؤ پر لگا کر اتنا گھٹیا ڈرامہ نہیں کرتیں، مجھے بشرمندگی ہورہی ہے آپ کی سطی اور سازشی سوج پر۔' بیا کہ کہ کرآ ذرو ہاں رکانہیں بلکہ لیے لیے ڈگ بھر تے نہ صرف اس گھر سے بلکہ ری کی زندگی سے بھی ہمیشہ کے لئے نکانا چاا گیا۔

ساری رات ده سرگول میں بے مقصد گھومتا رہا، بار باراس کی نگاہوں میں ری کا چبرہ گھوم رہا تھا جس کی آنگھوں میں کتنی بے یقینی و بے اعتباری تھی

اک ذرا می رجش سے شاخ کی ذرد مہنی پر پھول بدگانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں زندگی سے بیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں فاصلے کی اینٹوں سے اینٹ جڑنے گئی ہیں ان ذرا می رجش سے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں خواب ٹوٹ جاتے ہیں معذرت کے لفظوں کو روشی نہیں ملتی دوست دار لیموں ہیں سلوثیں می بڑتی ہیں دوست دار لیموں ہیں سلوثیں می بڑتی ہیں دوست دار لیموں ہیں سلوثیں می بڑتی ہیں دوست دار لیمون ہیں سلوثیں می بڑتی ہیں دوست دار لیمون میں سلوثیں می بڑتی ہیں دوست دار لیمون میں سلوثیں می بڑتی ہیں دوست دار لیمون میں سلوثیں می بڑتی ہیں دوست دار ایمون میں میں سلوثیں میں بڑتی ہیں دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست دار ایمون دارغ

اسے چین نہیں لینے دیے رہا تھا دوسری طرف ری کی نفرت سہنے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا ہے ہی سے وہ اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا وہ لمبا او نیچا مرد جو شاید اپنے ماں باپ کی موت پر بھی اتنانہ بیں رویا تھا آج اپنی محبت کی موت پر آنسو بہار ہا تھالیکن اس کے آنسو یو نجھنے والا کوئی تہیں تھا۔

ایک اندهری خوفناک تنہارات وہ کی جب
اس کے ماں باپ اسے اکیلا جھوڑ کر چلے گئے
سے اور آج یہ تنیا سردرات تھی جوابک بار پھراس
کی خوشیا نگل گئی تھی بالآخروہ اپنے شل ہوتے جسم
کو تھیٹنا اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچا جواس نے بڑی
جا ہت ہے ری کے لئے سجایا تھا، آج اس کے
جا ہت ہے ری کے لئے سجایا تھا، آج اس کے
خواب اور اس کے اربان کا نداق اڑا رہی تھی،
اس نے بے بسی سے خود کو بیڈ پر گرا دیا اور دل کو
بیند میں ڈو بے سے پہلے جو آخری سوچ اس کے
نیز میں ڈو بے سے پہلے جو آخری سوچ اس کے
نیز میں دکھ یائے گا۔
ذہن کے برد سے پر آئی تھی وہ یہ کداب وہ ری کو
کو بیند میں دکھ یائے گا۔

اگلی صبح بولی سوگوارتھی، ری اب تک اینے کمرے میں مقفل تھی ، سنز جہا نگیر کورمی کی ہرگز پرواہ نہیں تھی ، ان کا خیال تھا کہ اس طرح ایک ہار کھل کررولیٹا ہی اس کے لئے بہتر ہے ایک ہار وہ آذر کی بے وفائی کا سوگ منا لے گی تو زندگی اس کے لئے شہل ہو جائے گی ، مگر بیان کی خام خمالی تھی۔ خمالی تھی۔

خوش مزاجی مشہورتھی ہماری سادگی بھی کمال تھی ہم شرارتی بھی انتہا کے شھاب شجیدہ تھی بے مثال ہیں شوخ چیل سی رمی جو اب سنجیدہ وستین رامین کے سانیچ میں ڈھل گئی تھی اس نے خاموشی کا لبادہ اوڑ ھ لیا تھا مسز جہا تگیر سے بھی

اس کا کم ہے کم سامنا ہوتا ان کی اپنی سوشل مصروفیات تھی کرن بھی آفس ہے آنے کے بعد خلاف معمول زیادہ تر اپنے کمرے میں وقت گزاری میا پھر بھی مجھار سامنے پارک میں جلے جاتی ،ری کا سامنا ہونے پروہ نظریں جرالیتی۔ جہر ہی جہر ہی جہر ہی ہے۔

رامین ماضی کے بھول تھلیوں میں کھوئی تھی جب آسان کے سرمئی آنجل میں بلھر ہے ستاروں نے تھک کرآ تکھیں موندلیں اور سفیدی کے آثار نمودارہوئے تو اسے دفت گزرنے کا احباس ہوا، اس کی آئیمیں اور چمرہ دونوں آنسوؤں سے تر تے وہ پوری رات بے آواز رولی رہی تھی، اس کے آنسو جواتنے دنوں سے اِس کے دل پر کر رہے تھے آج انہیں جھیل جیسی آنکھوں سے رواں ہونے کا موقع مل گیا ،اس نے اپنی انگلی کی پوروں ہے آنسوصاف کیے، جاند کوشاہ خادر نے بادلوں میں چھیا کرخوداہیے روش ہونے کا پیتە دیا تھاری نے وضو کر کے نماز اداکی اور پھر دعا کے لئے ہاتھ این کراس مالک حقیق ہے حال دل بیان کرنے کلی جوشہ رگ سے بھی قریب ہے جو ماؤں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہے جواپنے بندوں کو بھی تکایف میں نہیں دیکھ سکتا، جولب ہلائے بغیر ہی ا ہے بندوں کے دل کی بات س لیتا ہے۔

''اے اللہ مجھے حوصلہ اور صبر دے ، تو جانتا ہے میرے رب، میں مجبور و بے بس تھی ایک طرف وہ خص تھا جس نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی میرا بمدرداور راہ خصر بنارہا اور دوسری طرف وہ ستی جس کے قدموں میں تو نے جنت رکھ دی ہے میری ماں اور ان کا مان تھا، لہذا میں نے محبت اور ممتا میں ہے ممتا کا مان رکھا کیونکہ یہ تیرا تھم ہے کہ ماں باپ کی عزت و تکریم تمام تیرا تھم ہے کہ ماں باپ کی عزت و تکریم تمام

ہے میں نے اس شخص کو دل جان ہو جھ کر نہیں تو ڑا، بجھے معلوم ہے وہ سچا اور باکر دار ہے، میں کمھی اس سے برگمان نہیں ہو سکتی ، یا رب میر ہے دل کوسکون دے اور بجھے معاف کر دے۔' الله سے ہم کلام ہوکر دعا کے بعد دل کوتھوڑا قرار آیا تھا، اس نے رات بھر ایک ہی کروٹ بیٹھے اپنے شل ہوتے جسم کو بمشکل سہارا دیا اور تھک کر شکل سہارا دیا اور تھک کر سکھیں موندلیں۔

### 公公公

اس کی آنگھ کی گئے تیز تیز بولنے اور پردہ سرکانے پر روشن کی کرن کے کمرے میں آنے سے کھلی تھی، رمی نے کسلندی سے آنکھیں کھول کردیکھا تو مائز ہ کودیکھ کرجیران رہ گئی۔

ردم ؟ اس وقت، اتن شیج؟ خیربت تو ہے؟ "رامین نے اپنے کرلی بالوں کوسمیٹ کر کی بالوں کوسمیٹ کر کی بالوں کوسمیٹ کر کی بین قید کرتے ہو تھا، مارہ نے بغور اس کی طرف دیکھا، مرخ سوجی ہوئی آئیمیں ہے آرای اور سیجے کی چفلی کھا رہی تھیں چہرہ بھی اداس اور سوگوار لگ رہا تھا اس نے تاسف سے رمی کی طرف دیکھا، اپنی اس بیاری دوست پر اسے مطرف دیکھا، اپنی اس بیاری دوست پر اسے بھر پورائر کی صرف چھ مہینے ہیں ہی شمع کی ماند بھر پورائر کی صرف چھ مہینے ہیں ہی شمع کی ماند بھر پورائر کی صرف چھ مہینے ہیں ہی شمع کی ماند بھر اس کے مان ور آپ کی اطلاع کے لئے بھر فرض ہے کہ من کے مان ور آپ کی اطلاع کے لئے رات بھرائن می کاسوگ مناتی رہی جو آپ کے خود کو رات بھرائن می کاسوگ مناتی رہی جو آپ کے خود کی دیگھا کی دھرا ہے۔ "مائرہ نے اس کو ڈ بیٹے ہوئے دات کو ڈ بیٹے ہوئے دیا گا کیا دھرا ہے۔ "مائرہ نے اس کو ڈ بیٹے ہوئے د

غصے سے کہا۔
''مائر ہ! کم از کم تم تو الی بات مت کرو، تم تو میری ہم دم اور ہم راز ہو، تم جانتی ہو ہیں دوراہے پر کھڑی تھی ایک طرف می کی ممتا بھرا مان تھا تو دوسری طرف آذرکی محبت جھے کسی ایک کو

Segilon.

نتخب کرنا تھا اور ہیں نے وہی فیصلہ کیا جومیرے اللّٰہ کا بھی تھم ہے بینی مال جیسی جنت پر محبت قربان کر دی، بتاؤ ہیں نے برا کیا؟ ہیں محبت کا ہاتھ تھا م کرا ہے مال کے مان کوملیا میٹ کر دی ، ان کی متا کو پاؤل تے مال کے مان کوملیا میٹ کر دی ، ان کی متا کو پاؤل تے مال کے مان کوملیا میٹ کو گلے لگا گیتی تو کیا خوش رہ پائی نہیں مائرہ مجھے اپنے فیصلے پر تو کیا خوش رہ بائی نہیں مائرہ مجھے اپنے فیصلے پر کوئی بجھتا وانہیں۔' رمی نے خوداعتا دی اوراز کی سکون سے جواب دیا۔

"وه سب تو تھیک ہے مگر بعد میں تم آذر بھائی سے مل کر ان کی بدگمائی تو دور کر سکتی تھی، سہیں اندازہ ہے تمہاری اس بے اعتادی نے ان کی ذات کوئس طرح ریزہ ریزہ کر دیا ہے، پرسول ملے تھے مجھے وہ محص جس کی و جاہت اور ذبانت کی دنیا کن گاتی ہے جوایے ارادوں میں ائل اور کردار کا یکا ہے جس نے آج تک کوئی چ تہیں ہارا اے محبت کے تھیل میں تمہاری بد گمانی نے شکست دیے دی اور جانتی ہوئم اب بھی وہ صرف تمہارا ہو چھ رہے تھے اہیں اب بھی صرف تمہاری فکر ہمہارا خیال ہے، جاؤری منالو الہیں، اس ہے مہلے وقت تمہارے ہاتھ سے ریت کی طرح نكل جائے۔ "بيكه كر مائرہ اسے سوچ ك ا یک نئی ڈورتھا کر چلی گئی ، اے لیقین تھا اسِ ک دوست کی خوشیال اور محبت ضرور واپس ملے گی ، بس اے مناسب وفت کا انتظارتھا، اس نے آ ذر كوتمام حقيقت، رمى كے دل كى كيفيت اس كى مجبوری سب کچھ بتا دی تھی جس کوئن کر آ ذر مزید ڈسٹر بہوگیا تھا۔

آج مسز جہاتگیر خلاف معمول جلدی اٹھ گئیں تھیں وہ کرن سے آج فائنل بات کرنے والی تھی اس کے دیے اسے الزینے سے اتر کی اٹھ میں کیری الزیتے ہوئے نظر آئی اس کے ہاتھ میں کیری میک بھی تھا مسز جہاتگیر نے اسے جیرائگی سے دیکھا۔

''ارے سوئیٹی ایراتی صبح صبح کہاں جانے کا ارادہ ہے؟''

خالہ جاتی میں واپس جا رہی ہوں میں نے اپنا ٹرانسفر واپس اسلام آباد میں کروالیا ہے، ماما کا نون آیا تھاوہ میرے بغیرا داس ہورہی ہیں اور ویسے بھی جھے یہاں رک کراب کیا کرنا ہے، جس کی وجہ ہے میں نے آپ کے کہنے میں آ کر اینے آپ کوا تناینجے گرایا این عزت کو داؤ پر لگایا جب وه عص ہی مہیں رہا تو اب مزید یہاں میرے قیام کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ، آذر نے میری آنگھیں کھول دی ہیں واقعی ایک لڑگ ہوتے ہو بے مرف آپ کی باتوں میں آ کرآپ کے دکھائے رہلین خواب کے جھانسے میں آگر میں نے اپنی نسوانیت کو بھی گردی رکھ دی،شرم آلی ہے جھے این آپ سے، این وے، جھے آب سے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم قسمت کے آگے زبردی مہیں کر سکتے ہوتا وہی ہے جو جارے مقدر میں ازل سے لکھ دیا جاتا ہے، اللہ نے آ ذرکورمی کے لئے ہی بنایا ہے وہ اگر میر اہو بھی جاتا تو کیا فائدہ جب اس کے دل میں میری کوئی عزت اور محبت تہیں ہوئی ، آپ ہے بھی گزارش ہے کہ اپنی نام نہاد انا اور ضد کو جھوڑ کر صرف اور صرف این بین کی خوشیوں کے بارے میں سوچیں ، کہیں ایبا نہ ہو بہت دہر ہو جائے اور پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے۔" کرن نے یاسیت سے تھہرے تھمرے کہے میں کہا، سز

READING

جہاتگیرتو اس کی باتیں س کر ہی پریشان ہو گئی تھیں۔

''تم .....تم باگل ہوگئ ہو جواس طرح مجھے حصور کر جا رہی ہو میں اتن جلدی ہار ماننے والی نہیں، میں نے کہا ناں میرا وعدہ ہے اس بار کامیانی ہماری ہوگی۔''

نزدبس خاله جانی بس اب میں مزید آپ کی باتوں میں آگرخود کونہیں گراسکتی اور نہ ہی اینا و قار مجروح کرسکتی ہوں ، وہ تو آ ذرا تنے مضبوط کر دار کاشخص تھا اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس دن .....' بیسوچ کر ہی کرن کوجھر جھری آگئی۔

ر این وے میں جارہی ہوں میری باتوں برغور صرور بیجے گااور ہاں میں نے اپنے باس سر خاور کا پرو بوزل قبول کرلیا ہے ان حالات میں یہ پرو بوزل بھی شاید میر ہے والدین کی نیکی کا اجر ہوں آپ ساری کدورت بھلا کرمیری شادی میں شرکت کرنے ضرور آ میں گی۔' یہ کہہ کر کرن شرکت کرنے ضرور آ میں گی۔' یہ کہہ کر کرن وہاں سے روانہ ہوگئی اور رمی ان تمام باتوں کوئ برخور کی طرف کر اپنے دل پر مزید ہوجھ لئے کمرے کی طرف برخوائی ہوگئی ہے بدلڑی! جو اس برخوائی ہوگئی ہے بدلڑی! جو اس طرح مزل سے قریب بہنچ کر لوٹ رہی ہے طرح مزل سے قریب بہنچ کر لوٹ رہی ہے طرح مزل سے قریب بہنچ کر لوٹ رہی ہے اس سے جانگیر کو میں ساری ما تیں بنا کر آئیس مجبور اس سے جانگیر کو میں ساری ما تیس بنا کر آئیس مجبور اس سے جانگیر کو میں ساری ما تیس بنا کر آئیس مجبور

ارے جہانگیرکو میں ساری باتنی بتا کر انہیں مجبور کر دیتی کہ وہ آذر کو واپس لے آئے اور کرن کے شادی کرنے مجبور کرے بھے یقین تھا کہ وہ ان کی بات ہر گر نہیں ٹالتا،ارے مجھے کیا؟ خودہی این کی بات ہر گر نہیں ٹالتا،ارے مجھے کیا؟ خودہی این کی بات ہر کر نہیں کا ہاڑی ماری ہے اور اینے سے دو گئی عمر کے باس کا رشتہ بھی قبول کر لیا، خیر ابھی دو گئی عمر کے باس کا رشتہ بھی قبول کر لیا، خیر ابھی میں مجھی آخری شطر نج کی بازی میرے ہاتھ میں ہے۔'' کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے امریکہ میں راجیل کی انہوں نے امریکہ میں راجیل کا نمبر ملایا۔

''ہیلورا حیل کیسے ہو بیٹا؟'' ''میں ٹھیک ہوں پھیھو، آپ سنا میں آج کیسے یاد کر لیا؟'' راحیل نے ان سے نون کی

ہابت بوجھا۔ ''ارے میں تو تمہیں ہروفت یاد کرتی ہوں گرتم نو امریکہ جاکر مجھے بھول ہی گئے۔''مسز

رم وہ رہی ہوں سے ہوئی ہا۔ جہانگیرنے کہج میں اداس سموتے ہوئے کہا۔ ''ارے ہیں چھچھو، آپ کو پنة تو ہے یہاں کی لاکف کتنی ٹف ہے شبح سے رات تک کام کرو جب کہیں جا کر گزارہ ہوتا ہے۔'' راحیل نے صفائی دی

'' خیر یہ بتاؤتم اگلے ماہ تک واپس آ سکتے ہو۔''مسز جہانگیرنے اصل مدعابیان کیا۔ '' کرن بھی وی خبریہ جداتی بھاری تر مشکل

''کیوں پھپھو؟ خیریت اتی جلدی تو مشکل ہے آب بنا میں سب نھیک تو ہے ہاں؟''
رمی کا نکاح کرنا ہے اس کے بعدتم اسے اپنے ساتھ امریکہ کے جانا تا کہ آذر جیسے آسیب سے چھٹکارا ملے۔'' انہوں نے اکتائے ہوئے کہے میں جواب دیا۔

''میں اور رقی سے شادی؟ کیا ہو گیا ہے کھیجو وہ کھیجو اب کو، وہ میری چھوٹی بہن ہے، کھیجو وہ صرف اور صرف آذر کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے بلیز ان دونوں کے درمیان دائی جدائی نہ ڈالیس۔''راحیل نے رسانیت سے سمجھایا۔

"میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا بس تم آنے کی تیاری کرواس کی ماں کی وجہ سے میرا بھائی ملک عدم سدھار گیا ،تم در بدر ہو گئے اور میں اس کے بیٹے کوا پنا داماد بنالوں بھی نہیں۔"

" " بھی آپ ابھی تک ماضی کی باتوں کو سینے سے لگا میں بیٹھی ہیں اب تو بابا اور ماما بھی اس دنیا میں نہیں رہے اور آپ انجھی طرح جانتی

**Vection** 

ہیں بابا صرف اور صرف اپنی وجہ سے مریں، انہوں نے ساری زندگی میری ماں کو سکون کا سانس کینے نہیں دیا، ساری زندگی بغیر کوئی ذمہ داری اٹھائے گزار دی، شراب نوشی کی ہجہ ہے ان کے پھیپھروے جواب دے گئے اور ٹی بی کی وجہ ہے ان کا انتقال ہوا ، پلیز اب آ ذر کی والدہ کو بخش دیں، وہ خوش قسمت تھیں کہ انہیں ہاہا جبیہا شریک حیات نہیں ملا ور ندان کی زندگی بس میری ماں کی طرح سسکتے گزرتی۔'' راحیل نے انہیں احساس دلانا جايا\_

" بس رہے دو، نہ جانے اس لڑکے نے ایما کیا جادو کر دیا ہے ہرکوئی اس کی مال کے گناہ پر بردہ ڈال رہا ہے اور اس کی خصلتوں کے گن گا ر ہا ہے، تم بس جلد از جلد واپسی کی تیاری کرو۔' مسزجہا نگیر نے اس ازلی ہٹ دھرمی سے کہا۔ " و مجتبي على الحال مهيس ألم سكتا اور رمي ے شادی کے لئے تو ہر کر مہیں ، ہاں اگر رمی کی شادی آذر سے ہوئی تو میں خوشی خوشی شر کت

کروں گا و یسے جھی میں نے یہاں شادی کر کی ہے اور میری ایک بیٹی بھی ہے میں اپنی لائف میں خوش ہوں، مانتا ہوں آپ کا مجھ پر بہت احسان ہے آ ہے کی وجہ سے ہی آج میں اس فابل ہوا ہوں مگر پلنیز میرا ایبا کوئی امتحان مت کیں جس پر میں پورانداز سکوں۔'' بیکہ کرراحیل نے سلسلہ منقطع کر دیا، سز جہانگیر ابھی تک بے لیٹینی کی کیفیت میں ریسیورتھا ہے بیٹھی تھیں۔

'' کیا راحیل نے شادی کر لی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرن مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور اب راحیل بھی ....ان اینوں کی خاطر میں نے ساری زندگی اینے سسرال والوں سے عدوات رکھی جہا تگیر کو بھی ہمیشہ ان کی بہن کا طعنہ دیتی رہیں ، و انقام کی وجہ سے بختہ مثل بنائے رکھا

اور اور رمی میری بنی ، آ ذر کے ساتھ کتنی خوش رہی تھی ہر جا۔ تلی کی طرح اڑتی بھرتی اس کی رہنہائی میں کامیابیاں حاصل کرتی گئی اور میں نے اینے بہن بھائنوں کے خاطر اپنی بنی کی آنکھوں میں مھے آ ذر کے عکس ہے بھی نظریں جدالیں ،میری فاطراس نے اپی میت کی قربانی دی، جیم مہینے میں ہی وہ مرجھا کررہ کئی ہے اور آج میرے اپنے مجھے میری غلطیوں کا احساس دلا رہے ہیں، جھے بالكل تنها حصوِرْ ديا۔'' مسز جها نگير و ہی اپنا دل بکڑ كر بيھتى چلى كىنى ،اى كىھے جہائلير صاحب في اندرقدم ركھا۔

''عاليه..... عاليه بيلم، كيا هؤا؟'' جهاتكير صاحب آ محيّے انہيں سہارا دینے کے لئے بو ھے ای وقت رمی بھی مایا کی آواز س کرا ہے کمرے سے آنے لکیں مگر اندر لاؤج کا دل دہلانے والا منظر دیکھ کر وہ اینے حواس کھونے کئی، جہا تگیر صاحب جو بہلے ہی بیوی کی دجہ سے تھبرا گئے تھے اب بینی کی حالت دیکھ کر بالکل ہی ڈھے گئے، انہوں نے جلدی جلدی آ ذرکو کال ملائی ، آ ذرتو ہی دردنا ک خبرس کر ہی حواس با خند ہو گیا ، عجلت میں اس نے گاڑی کی جانی موبائل اور دالٹ اٹھایا اور ریش ڈرائیونگ کرتے جہانگیر ولا پہنچا، جہانگیر صاحب ڈرائزر کی مدد سے ہے ہوش وخرد سے بیگاندان دونوں کا وجود گاڑی میں ڈال رہے تھے آ ذِر فوراً ان کی مدد کوآ کے بڑھا، ڈاکٹروں کی دو تعصفے کی مشقت اور ان کی دعاؤں سے رمی کو ہوش آ گیا تھااس کا نروس بریک ڈ اوّن ہوا تھا۔

اگر برونت ٹریٹنٹ نہدی جاتی تو اس کے د ماغ کی رک سینے کا خدشہ تھا ، ہوش میں آتے ہی اس نے جو چہرہ اینے سامنے دیکھاوہ بابا اور آذر كا تها، ات سالول بعد باب كوسامة وكم كررى ہے فابوہو گئی ،ان سے لیٹ گراس نے اپنے اندر

ڈ اکٹر سے اس کا انوال ہو جھ ریا تھا، جھ مہینے میں و و کتنا بدل گیا تھا، اس کی خوش کیا ہی ،خود اعتماری اور ابنائل کی خاندان کے تمام کر کے تنلید کرنے کی کوشش کریتے ، چبرے برر ہے وال محصوص زم مسكراہ ہے الفتائي و بٹاشت سب وقت کے بے رحم باتھوں تاہ ہو گئے تھے وری نے کرب سے ا تکھیں موید لیں ، اب وہ مسکن دواؤں کے زیر اٹر سور ہی کھی مائز و کورخصت کرکے آ ذر ، جہا تگیر صاحب کے ساتھ ، سز جمائلیر کے کرے س آماءان کے مازو میں تکی ڈرپ آ ہستہ آ ہستہ ان کی رگوں میں داخل ہو کر انہیں زندگی کی طرف واپس لا رہی تھی، جہانگیر صاحب اور آ ذر نے کرے سے انہیں دیکھا، ان کی ضدء بہت دشری ا ورغر ورنے انہیں کہی کانہیں جھوڑ اتھا، انتقام کی آگ میں جلتے جلتے آج وہ خود شکستہ مال ہو گئ الکیس ، چوہیں تھنے کے جدالہیں ممل بیوش یا امر وِهِ بِالكُلِّ خَامُونُ مُحْيِنٍ وَأَيْكُ الَّيِّيَ جَامِدُ خِصْوَتَى جُو سی بڑے طوفان کے کز رنے کے بعد ہ مول پر حیما جانی ہے سکن و وطون ن اسے ساتھ سب پیجھ بہا کر لے جاتا ہے، جیسے اب ان کا واں و لکش خال اور ہرطرے کے جذیبے سے عاری تھے یا ر کا سارا معظمه اورغرور حبعاگ ک طرح بیتی گریته جما نئیرصاحب نے تاسف اور زکھ سے اس نے نصف بہتر کودیکھا،ان رو دنوں میں آذر نے جش عرح ان كا خيال ركعا توا، اگر ان كاسرًا بير بيني بوته تو شايدا ي طرح حق يدريت ازانه كرست بتراتمير صاحب کوایے بحائج پر میے سے زیاز محسوں ہوا وہ اس بڑھانے میں ان کا بر زوتھ۔ کھرشنٹ ہونے کے جدبھی وہ مسل مز جما تمير كي خيال ركد را تي ير التي الير باقدل سے بیک اب کے لئے ہے: زز

جمع سارے دکھ، سارا کرب ان کے شیق کند توں پر اشک کی صورت مہا دیا، آ ذر بھی اسے بورے جمیر مہینے دو دن بعداس لڑکی کوافریت سے دیکھ رہا تھا دہ کامنی سی لڑکی صرف اپنی ماں کی جھوٹی اٹا، ضد اور انتقامی جذیے کے بھینٹ جڑھ گئی تھی جہا تگیر صاحب بھی اس کی خشہ حالی دیکھ کر رو بڑے شھے۔

المجال الب ماما کسی ہیں؟ میں ان کے بغیر البیں روسکتی بابا، انہوں نے جو جابا میں نے وہی کہا، پھر کیوں وہ جھے سے روٹھ گئی؟ بابا پلیز ان کو کہیں اپنی رمی کی خاطر زندگی کی طرف لوٹ آئیس ۔' رمی نے روتے ہوئے تو نے بچو نے خسہ لیجے ہیں کہا، اس کی آواز مسلسل رونے سے خسہ لیجے ہیں کہا، اس کی آواز مسلسل رونے سے کھرا گئی تھی آذر سے می منظر نہیں دیکھا گیا، وہ کمرے سے باہر کوریڈور میں چاا گیا مگر اس کی ساری توجہ اندر موجود وجود پر بھی جو اس کی متاع ساری توجہ اندر موجود وجود پر بھی جو اس کی متاع ساری توجہ اندر موجود وجود پر بھی جو اس کی متاع ساری توجہ اندر موجود وجود پر بھی جو اس کی متاع ساری توجہ اندر موجود وجود پر بھی جو اس کی متاع ساری توجہ اندر موجود وجود پر بھی جو اس کی متاع ساری توجہ اندر موجود وجود پر بھی جو اس کی متاع ساری توجہ اندر موجود وجود پر بھی جو اس کی حصار نہیں جا اس کو کھونے کا اس میں حوصار نہیں ہیں۔

''اب وہ بہتر ہیں ہینے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر اللہ کاشکر ہے، ہر دفت آ ذر کے بہنچ ہر اب اس کی جان خطرے ہے باہر ہے، میرا تو حوصلہ ہی جواب دے گیا تھا میں جوات عرصے بعد گھر لوٹا تھا، اچا تک ملنے والی اس اندو بہنا ک صور تھال نے میر ہوا تھا، اللہ میں اسلیے بچھ نہیں کر سکتا تھا۔'' میں اسلیے بچھ نہیں کر سکتا تھا۔'' ماہا کی خیریت س کر رمی کے دل کو بچھ قرار ہوا، ماہا کی خیریت س کر رمی کے دل کو بچھ قرار ہوا، اب اس کا دھیان آ ذر کی طرف تھا جو ابھی ابھی مائز ہ اور ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا، مائز ہ نے ساتھ لا یا ہے رمی کے مربانے رکھا اور مائز ہ نے ساتھ لا یا ہے رمی کے مربانے رکھا اور اس کی نظر ساتھ کھڑے آذر پر گئی بو اس کی نظر ساتھ کھڑے آذر پر گئی بو

Section

میڈلین اور ڈائٹ کائے کہ رکھز سب کر کے ڈمیر

داری تھی، رمی بھی آ ہستہ آ ہستہ تعجت یا ب ہور ہی تعمی ، ان دنوں آ ذرا پنا برنس اور دیگر مصروفیات ترک کے نسرف جہا تگیرواا کو دفت دے رہا تھا۔
حرب حرب جزیہ

آج رمی کچی بہتر محسوں کر رہی تھی، کمرے میں لیٹے لیٹے وہ اکتانے تکی تھی البذا ملازمہ کے سہارے وہاما کے کمرے میں آگئی۔

'' ما اکسی ہیں آپ؟ اگر آپ کو کھے ہو جاتا تو ہیں بھی زندہ ہیں رہتی ما ا، جھے آپ کی زندگ سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں۔' اس نے روتے ہوئے مسز جہا تگیر کے باتھوں کو چو ما، مسز جہا تگیر گی آ تکھیں اس کی محبت پر بھیگ کئیں، انہوں نے رمی کوخود سے لیٹا لیا ، انہیں بہۃ جا! تھا کہ ان کی بنی ان کی دجہ سے موت کے دہانے سے وائیں لوئی ہے۔

ری میری جان ،میری زندگی <u>ج</u>جے معاف كر دو بينے ، ميں نے نەصرف خود ير بلكه تم يراور آ ذر برجھی بہت طلم کیا میں نے بمیشدتم او گوں کی خوشی آور محبت بر این انا اور اینے گھر والوں کی مبت کور جے دی مرکزن اور راحیل نے جھے کی کا آئينه دڪھا ترميري آنڪھيں ڪول دي جي ڀ' اي وقت آ ذر دواؤں اور جوس کا شاپر کئے کمرے میں داخل ہوا، سز جہا تلیر نے ندامت سے اس کی طرف دیکھا،شکن ز د دلباس میں وہ برسوں کا بيارا درشمكن زره لك ربا تحاءان دو بغتول ميں اپنا آرام سکون بھاائے شب وروز جس طرح اس نے ان کی خدمت کی تھی وہ انہیں شرمندگی وعرق ندا مت کے سمندر میں ڈبوئے جارہی تھی ، ووٹر کا جو ہمیشدان کے عمّاب کا نشانہ بنار ہا، ہروفت اس کے اس کی شریف اور بے قسور مال کی تفحک و توجن كرنا اور ز ہر كلي طنزيه باتيم كرنا بيسو ي 

ہوگی، نسرف اپنی انا کے زعم میں اس کی محبت و خلوش کو دھتاگارٹی رہی اپنی تمکنت وغرور کو الم اونبی رکھا، صرف اس ہے بہر نہیں، بکہ اپنی سکی بھا بھی کو مہر و بنا کر اس کے مضبوط کر دار پر کیچڑ امپیالی اس میرا تنا گھٹیا اور رکیک الزام انگا ہا تی دو اس کے سامنے خود کو معافی سے قابل کھی نہیں سمجھ رہی تھیں ، آذِران کے قریب آیا۔

ازر نے دواؤں کا بیک سائیڈ میل آپ کُا'' آذر نے دواؤں کا بیک سائیڈ میل پر دکھتے ہوئے بوجمل تحکیے انداز میں بوجیا، بس اس کے اتنا بوجھنے کی در تھی کہ مسز جہا تلیر نے اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے، ان کی آتھوں سے انٹیک ندا مت ردان شجے۔

اگرچہ میں نے بچین سے تمبادے ساتھ جون نے با سلوک ورویہ رکھا تمباری پاکباز مال کے کردورکو ابنی کم ظرف اور کھٹیا باتوں سے طنز ہتحقیر کا نشانہ ہنائے رکھا، تمباری ذات اور کردار ہرجس طرب الزام تراشی کی این سب نارواسلوک ہرجی سطانی الزام تراشی کی این سب نارواسلوک ہرجی سطانی مرحوم ماں کی عبت کا واسطہ ان کے معد نے بچھے مرحوم ماں کی عبت کا واسطہ ان کے معد نے بچھے مرحوم ماں کی عبت کا واسطہ ان کے معد نے بچھے مرحوم ماں کی عبت کا واسطہ ان کے معد نے بچھے مرحوم مان کی عبت کا واسطہ ان کے معد نے بچھے محافی طاب کی آذر کے ساتھ رمی کا دل بھی ان محافی طاب کی آذر کے ساتھ رمی کا دل بھی ان

**Scatton** 

ادر مائیں بیڈوں سے معانی ماتئے انہی نہیں گائیں۔ ' یہ کہہ کر آذر نے ان کے بندھے ماتھوں کو کھول کرخود سے لگالیا ہسز جہائیراس کی اعلیٰ ظرفی کی دل سے فائل ہو گئیں، بدگانی کے بادل حید کھوں کی داھوپ کی جبکہ سکھوں کی جبحاؤں نے لے لی تھی اب جہائیرولا میں بھر سے خوشیوں کا بسیرا تھا، مسز جہائیر رمی میں بھر سے خوشیوں کا بسیرا تھا، مسز جہائیر رمی وہ اس طرح استے برسوں کی کوتا ہی کی تلافی کرنا وہ اس طرح استے برسوں کی کوتا ہی کی تلافی کرنا وہ اس طرح استے برسوں کی کوتا ہی کی تلافی کرنا جا تھی ہوں اس طرح استے برسوں کی کوتا ہی کی تلافی کرنا جا تھی ہوں ہوا بھی تک و یہے ہی خاموش اور سجیدہ مزاج کھی جوا بھی تک و یہے ہی خاموش اور سجیدہ مزاج کھی اس کے اندر آذر کا سامنا کر نے کی ہمت نہیں تھی

 $^{\circ}$ 

آج بھی مائرہ اس کے باس اے سمجھانے آئی تھی۔

''یار! ایسا کب تک چلے گا، اب تو سب
پھوٹھیک ہو چکا ہے، آنٹی بھی اپنے رویئے پر
آذر بھائی ہے معاتی مانگ چکی ہیں مگرتم ابھی
تک ان سے پیخی پیخی ہو جب کے قصور بھی تہمارا
تھا، تہمیں اندازہ ہے وہ صرف تہماری ایک آواز،
ایک پکار کے منتظر ہیں، پلیز رہی توڑ دو ہیہ بنازی کا خود ساختہ خول اور آذر بھائی کو ان کی
مجت وخلوص کی اتنی ہوئی سز امت دو، ایسا نہ ہووہ
تہماری پکار کا انتظار کرتے کرتے تھک کرا بی راہ
بدل لیں۔' مائرہ کی آخری بات پر اس نے
بدل لیں۔' مائرہ کی آخری بات پر اس نے
جونک کراس کی طرف دیکھا۔

''ہاں ری! میں سی کہدرہی ہوں ،کیاتم ان کے بغیر جسنے کا تصور کر سکتی ہو، تہماری حزن و ملال میں فروق ہوں آج بھی ان کے عکس ہے آباد میں ، تہمہیں یاد ہے جب میں اس دن سیح تم سے اللہ ایک تھیں تو تم نیند میں آ ذر بھائی کا نام لے میں آئی تھیں تو تم نیند میں آذر بھائی کا نام لے

> جھے آواز دے دیا اگرز ندگانی کے دکھ متہبیں آزار پہنچا کیں کوئی جلتی ہوئی ساعت ،کوئی بجھتا ہوالمحہ تمہارے دل پردستک دے لؤہم کویاد کر لیٹا جھے آواز دے دینا

آذرائے لیب ٹاپ برکوئی کام کر رہا تھا رہی کو دیکھ کر اسے تھوڑی خیرانی ہوئی گر اپنی حیرائی کو فاہر کے بغیر وہ بظاہر اپنے کام میں مصروف رہا مگراس کی ساری توجہ اور خس ساعت اس کی طرف تھی، جو عادت کے مطابق سر جھکائے اندرونی گھبراہٹ کے زیر اثر اپنی میں آذر کے لیوں پر بے ناختوں سے کھیل رہی تھی، آذر کے لیوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ریک گئی جسے اس نے کمال ساختہ مسکراہٹ ریک گئی جسے اس نے کمال ہوشیاری سے چھیالیا۔

2016 ) 80 ([15

Geeffon

'' آذر!'' بالآخر اس نے اسے پکارا، آذر جو کب سے اس پکار کا منتظر تھا ہے ساختہ اس کی طرف تھو ماہ

''ہاں کہو، کیا بات ہے اور آج تم نے میرے کر ہے میں آنے کی کیے زحمت کر لی تمہاری نظر میں تو ہیں ایک ہے اعتبار سا بندہ ہوں۔' آ ذر نے اس کے گزشتہ روئے پر چوٹ کی رمی کی آئیس اس کے اجنبی رو کھے لیج پر شمکیین پانی سے بھرنے لگیں، اس نے دھندلی آئکھول سے آ ذر کی طرف دیکھا اب آ ذر کا حوصلہ بھی جواب دے گیا تھا مزید تک کرنے وہ رمی کو دونوں بازوؤں کے ارادہ ترک کرکے وہ رمی کو دونوں بازوؤں سے آئیس کے ارادہ ترک کرکے وہ رمی کو دونوں بازوؤں سے آئیس کے ارادہ ترک کرکے وہ رمی کو دونوں بازوؤں سے تھا مے اپنے مد مقابل بیڈ پر لے سے ترمی سے تھا مے اپنے مد مقابل بیڈ پر لے سے ترمی سے تھا مے اپنے مد مقابل بیڈ پر لے سے ترمی سے تھا مے اپنے مد مقابل بیڈ پر لے سے ترمی ہوا۔

'' ہاں اب کہو، کیا کہنا ہے؟ میں ہمہ تن گوش ہوں۔'' رمی اس کے شوخ کہیج پرغور کیے بغیر شروع ہوگئی۔

گی اور بے خیالی میں ہی آ ذر کے جلتے تیتے دل کو شخنڈک وقر ارآتا گیا ، جب دل ہلکا ہوا تو اس سے ایکدم الگ ہو کر اپنی بے اختیاری پر آئکھیں جرانے لگیں۔

"او کے رمی! جھے تم سے کوئی گلہ نہیں شاید ہے سب کچھ ہماری قسمت میں اس طرح لکھا تھا، مائرہ نے جھے تمہاری مجبوری، تمہاری ہے ہی مائرہ نے جھے تمہاری مجبوری، تمہاری ہے ہی میں کر تر ہے دی، تم نے میری تر بیت و محبت کا بان رکھا اور محبت کی جگہ باتوں سے باخبر ہونے کے بعد میری تم سے باتوں سے باخبر ہونے کے بعد میری تم سے دل باتوں سے باخبر ہونے کے بعد میری تم سے دل باتوں سے باخبر ہونے کے بعد میری تم سے دل باتوں سے بو شجھتے ہوئے محبت سے کہا، کے تر بیب لگی تھی۔" آذر نے اس کے آنسوائی انگلی کی بوروں سے بو شجھتے ہوئے محبت سے کہا، رمی رونا مجول کر اس کی طرف د کیکھنے لگی جہاں اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہان آباد تھا، اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہان آباد تھا، اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہان آباد تھا، اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہان آباد تھا، اس کی آنکھوں ہونا محسوں اسے دنوں بعد اسے اپنا دل پرسکون ہونا محسوں اسے دنوں بعد اسے اپنا دل پرسکون ہونا محسوں

ہوں۔ ''تو آپ نے مجھے معاف کر دیا نال۔'' اس نے معصومیت سے اپنی سرخ ہوتی ناک کو سکیرتے ہوئے یوجھا۔

"ہوں مرایک شرط ہے؟"

''وہ کیا؟''رمی نے بے ساختہ ہو چھا۔ ''وہ یہ کہ جھے اپنی وہی شوخ چچل مسکراتی کھلکھلاتی زندگ سے بھر پور رمی جاہیے جو ہر وقت میرا دیاغ کھاتی رہتی تھی۔''رمی نے آخرمی بات برائے گھور کردیکھا۔

ن اب لگانال اب ہوگی نا بات اب لگانال میں اپنی رمی سے بات کر رہا ہوں تشم سے یار تمہاری روتی بسورتی شکل دیکھے کرمیر اارادہ بدلنے لگاتھا۔''

«کیمااراده؟"

**Realion** 

تھا گرتمہاری آ واز تو س سکتا تھا اوراس دن تم نے ٹا بی پر اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا تو بیس خود پر اعتبار کھو بیشا اور تمہیں ایس ایم ایس کر دیا و یہے بھی تم پر چھائے جمود کو تو ڑ نے کے لئے ایسا کرنا ضروری تھا مجھے مائرہ کے ذریعے تمہارے بارے بیس ایک ایک رپورٹ ملتی تھی کہ محترمہ میرے فراق میں آج کل اداس شاعری اور پیٹنگ کرنے گئی ہیں۔' آ ذر کم بیمر لیجے میں کہتے ہوئے آخر میں ایک مشوخ ہوا، رمی کو مائرہ کی دوتی پر فخر محسوس ہوا واقعی آ ذرکی جدائی میں مائرہ نے جس طرح ہر بل اس کا ساتھ دیا، اس کا مائرہ نے جس طرح ہر بل اس کا ساتھ دیا، اس کا جذبات سے مغلوب ہو کر مائرہ کی طرف دیکھا تو جذبات سے مغلوب ہو کر مائرہ کی طرف دیکھا تو جذبات سے مغلوب ہو کر مائرہ کی طرف دیکھا تو اس نے اسے مسکرا کر گلے لگا لیا۔

''جی جناب آپ و آپ دونوں کی طرف سے صلح کی خوشی میں آپھی می ٹریٹ ہوئی چاہیے اور ہاں آپ دونوں کے لئے گذینوز ہے ابھی ابھی بابدولت کوآپ ڈیٹ ملی ہے کہ انکل اور آئی عید کے فور آبعد یعنی صرف دومہینے بعد سال نو میں آپ دونوں کو ہمیشہ کے لئے محبت کی زنجیر یعنی شادی کے بندھن میں باندھنے والے ہیں تاکہ آپ کو پھرکوئی جدا نہ کر سکے، تو آذر بھائی اس سال نو کے آغاز پر آپ تربانی کا بکرا، میرا مطلب ہے رمی کو اپنے یلے ہمیشہ کے لئے باندھنے کے لئے تیار ہو جا کیں۔'' آذر نے اس مطلب ہے رمی کو اپنے بیلے ہمیشہ کے لئے مائدھن کی بات پر مسکرانے پراکھا کیا جبکہ رمی اسے گھور کر رہ گئ تھی مگر آج تو شاید مائرہ کورمی کے غصے کی مطلق پر واہ ہیں تھی۔

'''اور ہاں سال نو کے آغاز کے آئیش شو میں آپ دونوں میرے شومیں پرفیکٹ کیل کے طور پرشرکت کر رہے ہیں۔'' مائر ہ تو سب مجھ ''ین کہ جھے تہاری محبت سے دستبر دار ہو جانا جا ہے ویسے بھی لڑکیوں کی کی تھوڑی ہے۔' آ ذر نے کن اکھیوں سے اس کے چہرے کے ناٹر ات کا جائزہ لیتے اسے بھڑ کانا جاہا۔ ''کیا۔۔۔۔کیا پھر سے کہیے؟ جان لے لوگی

" کون سا وعده؟" رمی نے جرت سے

" " " اربے وہی نئی نئی ڈشز بنا کرتم اپنے بیارے پیارے نازک ہاتھوں سے مجھے کھلاؤ کی۔''

" آذر!" رمی کی اس کی اتن ہے ہا کی پر چہرہ سرخ ہو گیا اس سے پچھ بولا ہی نہیں گیا، اس وقت مائرہ نے انٹری دی۔

''میرا خیال ہے اندر کا موسم کافی خوشگوار ہو
جکا ہے، شکر اللہ اللہ کر کے کفرٹوٹا، آذر بھائی یفین
کرس بیتو آپ کے ہجر میں غم کی تفییر بنی پھرتی
مقی ہروفت الف ایم بردگھی شاعری سناتی ۔''
''مائرہ کی بچی مہمیں تو میں بتاتی ہوں اور
الف ایم سے یادآیا ہے۔' اس نے آذر کی طرف
مڑتے ہوئے کہا جو ان دولوں کی نوک جھوگ
سے مخطوظ ہور ہا تھا۔

'' بی کول جو بین نے محبت کے حوالے سے ٹا بیک رکھا تھا اس بین وہ گمنام تی آپ نے کیا تھا تال ؟''رمی نے تفقیق انداز بین پوچھا۔
کیا تھا تال ؟''رمی نے تفقیق انداز بین پوچھا۔
'' ہاں۔'' آ ذر کا ہر جستہ جواب آیا تھا۔
'' ہیں تمہارا ہر شوسنتا ہوں تم کو د کھی بین سکتا

2016 ) 82 ( 15

مہلے ہے ہی سوچ کر بیٹی تھی اس کی بات پر رمی مسلمسا کررہ گئی جبکہ آ ذراس کے آئیڈیا کوسرا ہے بغیر ندرہ سکا۔

''واؤ زبردست آخر رمی کے پرستار کو ہمی اس معلوم ہونا چاہے اس کے چاہبے والے ہمی اس سے کس طرح کم نہیں۔' ان دونوں کی بات پر رمی وہاں سے غصے میں واک آؤٹ کر گئی، پیجیے اس مائرہ اور آذر کی خوش سے بھر بور قبقہہ سنائی دیا تو رمی کے لبول پر بھی خوبصورت مسکرا ہے تھہر اور آذر کی خوش خوبصورت مسکرا ہے تھہر اور کئی، جبکہ لاؤ نج میں مو جود مسئز جہاتگیر نے مسکرا کی ، جبکہ لاؤ نج میں موجود مسئز جہاتگیر نے مسکرا رواں رواں اللہ کے حضور شکر گزار تھا، انہوں نے رواں رواں اللہ کے حضور شکر گزار تھا، انہوں نے ایک ، جھوٹی انا، ضد، غرور اور نفرت کو محبت کی ، جھوٹی انا، ضد، غرور اور نفرت کو محبت کی عام ہت کے دیا ہے۔ میں مطاقت نے زیر کر لیا تھا اب ہر طرف صرف محبت و عام ہت کے دیا ہے۔

公公公

شادی کی تیاری میں وفت گزرنے کا پیتہ ہی ایک مہر سے آخری ہفتے کی آیک سردسری شام میں رمی کو حسب روایت پہلے اور ہرے جوڑے میں آذر کے نام کی حنالگا کر مایوں ہٹھا دیا گیا ،جس میں مائر ہنے خوب برٹھ چڑھ کر حصہ لیا اور رمی کی دوست کے ساتھ ساتھ آذر کی بہن ہونے کا بھر پورجن ادا کیا۔

مسز جہا تگیر نے اپنے تمام ار مان دل کھول کر پورے کیے انہوں نے رمی کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ آذرکی ماں کا کردار بھی بخو لی ادا کیا، جس کی وجہ سے آذر کے دل میں بچپین سے ماں کی محرومی کی وجہ سے پننے والی حسرت ان کی ممتا بھری چھاؤں سے دور ہوگئی تھی، کرن اور راحیل بخری چھاؤں سے دور ہوگئی تھی، کرن اور راحیل نے بھی شادمی میں خوشی خوشی شرکت کی، کرن نے الیے گزشتہ رو نے پرآذراور رمی سے معافی ماگلی،

دونوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے اس سال کی معاف کر دیا تھاء ہے ہی قسست نے اس سال کی مجبت نخ بسند کہر میں لبٹی آخری شب میں ان کی محبت واپس لوٹا دی تھی ، لبذا انہیں کران سے کوئی فنکوہ نہیں تھا، مائزہ نے اپنی البذا انہیں کران سے کوئی فنکوہ کا انہیں تھا، مائزہ نے اپنی البنان کے مطابق سال نو کا انہیں شوان دونوں کے اعزاز میں رکھا تھا، کا انہیں شوان دونوں کے اعزاز میں رکھا تھا، کا انہیں ایم الیس کی بھر مارتھی ہرکوئی سال نو کے امنکوں اور امید بھر سے دن کے آغاز پر خوش کی مبارکباد بھی دے رہے سے اور ان کی آئندہ خوشکوار از دواجی زندگی کے لئے دعا کو تھے، رمی اور آذر مسکرا کرشکر ہے کے ساتھ ان کی پرخلوس اور آذر مسکرا کرشکر ہے کے ساتھ ان کی پرخلوس میں میں کو وصول کر رہے تھے۔

''بی تو سامعین، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکر میہ آخر میں آج میں شو کے آئیشل گیسٹ آزر بھائی سے میسوال کرنا چاہوں گی کہ ان گی لفطر میں محبت کیا ہے؟'' مائر ہ کے سوال ہر آذر کے موال ہر آذر کے مسال کرری کی طرف دیکھااور پھراس کی تمبیمر محبت میں ڈونی آواز مائیک سے نکل کر ہوا کے دوش برتمام حساس دلوں کی دھڑکن بن گئی۔ دوش برتمام حساس دلوں کی دھڑکن بن گئی۔

''میر کی نظر میں محبت ایک ایپا پودا ہے جس کی آبیارمی اعتبار کے بانی سے ہوئی ہے کیونکہ یہ محبت کرنے والوں کے دلوں پراگٹا ہے اوراس پر وفا کے کھلنے والے پھول ان کی زندگی کو مبکائے رکھتے ہیں۔''

''ویلڈن!' ہار ہ نے اسے سراہا۔ ''محبت خوبصورت انداز میں آپ نے محبت کی تعریف کی ، ہاں تو سونیٹ سی رامین ، شو کے اختیام پر آپ اپنے سامعین سے پچھ کہنا چاہیں گی؟''اباس کار خ رمی کی طرف تھا۔ چاہیں گی؟''اب اس کار خ رمی کی طرف تھا۔ ''سب سے پہلے میں آپ کا اور ایف ایم کی پورمی فیم کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے

Recilon.

ہمارے لئے آج کا دن اللیشل بنایا اور اینے تمام سننے والوں کا شکر سے جنہوں نے پہلے دن جب میری آواز اس اسٹوڈیو کے مائیک سے نکل کر ہوا کے دوش پر ان کی ساعتوں کی نظر ہوئی تب ہے اب تک میری ہمت افزائی کی مجھے سراہا، جھے پند کیا اور میرے ساتھ ہمقدم رہے اور این پیاری سی دوست مائر ہ اور میرے کزن جواب میرے ہسبینڈ بھی ہیں ان کی دوئی اور محبتوں کی وجہ سے میں نے رمی ہے آر ہے رامین تک کاسفر خود اعتمادی سے طے کیا، میں ان کی محبتوں کی قرض دار ہوں جوتا زندگی ادائہیں کر علی '' ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ شو کا اختیام ہوا سر عادل اور تمام ایف ایم کی قیم نے ان کے اعز از میں ڈنر کا اہتمام کیا تھاجس سے فارغ ہو کر آ ذر سب سے ملنے کے بعد ماہر بارکنگ سے گاڑی نکالنے چلا گیا جبکہ رمی اب مائرہ کا شکر سہ ادا کر

''مار و میں تمہیں ان دو ہفتوں میں بہت مس کروں گی جس طرح تم نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا میر ہے دکھ کھ میں میرا سابیہ بن رہی میں مار و سے تمہاری مشکور ہوں ۔'' رمی کی آ تکھیں بھیگ گئی تھیں، مار و نے بھی نم آ تکھوں سے اسے کھے لگایا، اسے خوشی تھی کہاس کی دوست کی روشی ہوئی محبت اور آ تکھوں کی شوخی واپس لوٹ آئی ہوئی محبت اور آ تکھوں کی شوخی واپس لوٹ آئی آ سانوں کی وسعت میں بچھ دھونڈ نے میں کھویا آ سانوں کی وسعت میں بچھ دھونڈ نے میں کھویا ہوا تھا اس کے لبوں پر وہی مخصوص نرم اور مطمئن ہو یہ مقابل کو شخیر کر لیتی تھی، رمی میں میکان تھی جو یہ مقابل کو شخیر کر لیتی تھی، رمی میں میں میکان تھی جو یہ مقابل کو شخیر کر لیتی تھی، رمی میں میکان تھی جو یہ مقابل کو شخیر کر لیتی تھی، رمی میں میکان تھی جو یہ مقابل کو شخیر کر لیتی تھی، رمی میں میکان تھی جو یہ مقابل کو شخیر کر لیتی تھی، رمی میں سے اسے دیکھے گئی۔

'' کیا ہوا سز؟ کیا بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں انظر لگانے کا ارادہ ہے؟'' آ ڈرنے جیبوں کا ایک ہوئے شوخی سے اسے چھیٹرا،ری

اس کی بات س کر جھینپ گئی و داس سے و دور سے ا تنا بھی بے خبر زین تھا ہتانا و ہ تبھی ہی تھی ،گر پجر ا ہے اسی خصوص ہے نیازی والے انداز میں حوالہ دیا

''اہ ہ خوش ہمی بہت ہے جناب کو۔'' ہاہاہا آ ذر کا قبقہہ ہے ساختہ تھا۔

''ارے ڈینز جس کی تم جیسی من موشی صورت والی پیاری سی دوست اور مسز ہوتو خوش فہمی تو بنتی ہے تاں؟ و لیسے بائی داویے ہم بنی مون پرلندن جارہے میں تاں؟'' آ ذرینے اسے ایک بار پھر ہولنے پر اکسایا کیونکہ اندین اسے تا پسند تھا۔

''جی نہیں پیرس۔'' رمی نے بھولے پھولے منہ کے ساتھ بے ساختہ کہا جس پر آ ذر کے لبوں میں دبا قبقہہ بے ساختہ تھا اب رمی کی سکے لبوں میں دبا قبقہہ بے ساختہ تھا اب رمی کی اس میں شامل ہوگئی تھی آ سان کی وسعت پر چمکنا سال نو کا بار یک روشن جانہ اور اس کے جمر مف میں سرگوشی کرتے ستارے بھی ان محبت کرنے والے دلوں کی دائی خوشیوں کے لئے محود عا تھے، میہ نیا سال رمی اور آ ذر کے لئے ملن اور خوشیوں کا بیغا م لے ملن اور خوشیوں کا بیغا م لے ملن اور خوشیوں کا بیغا م لے ملن اور خوشیوں کا بیغا م



# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety







(616)

ہر پاپ کی طرح و قارصا حب کوبھی اپنی بیٹی سے محبت تھی ، شینا تھی اینے باپ سے بہت محبت کرتھی، وفارصاحب نے شینا کی بھی کوئی ہایت رد نہ کی تھی حتی کہ وہ عمر سے شادی کرنا جا ہتی تھی جو ان کے سب سے برانے اور طاقتور حریف کا بیٹا تھا، بیٹی کی خوشی کے لئے وقار صاحب نے برائی ومتنى حتم كى اور چيمبرآف كامرك كى سب سے اہم سیٹ مٹینا کے سسرفارو تی صاحب کیے لئے خالی کر دی تھی ، هینا اپنے ہنی مون پر پیرس کئی ہوئی تھی جہاں اسے باپ نے انقال کی خبر ملی وہ اسی وفت روتی دھوتی واپس آھئی، ھینا کواس گھڑی سےاس لیے بھی انسیت تھی کہ جب و قارصا حب نے اس کھڑی کوخریدا تھا تو وہ بھی ان کے ساتھ لندن میں موجود تھیء شائیگ مال میں جب وہ وقار صاحب کے ساتھ شائبگ کررہی تھی تو ان کی نظر اں گھڑی پر بڑی، ریسٹ کلر کی گھڑی جس پر کولڈن چھول ہے ہوئے تھے کولڈ پلیٹڈسو ئیاں اور ہندے تھاور قیمیت دو لا کھھی مگر جواس کی سب سے خاص بات تھی کہ وہ طلوع آفاب اور غروب آفای کے اوقات میں خوبصورت میوزک تھی بطلوع آفیاب کے دفت اس کی آواز الی ہوتی تھی کہ جیسے کسی باغ میں جیج کے وفت بہت سارے برندے اپنی آواز میں چیجہا رہے ہوتے اور غروب آفاب کی الی کہ جیسے پرند نے اینے کھروں کو لوشتے وقت اللہ کی حمد و نثنا میں مصردف ہوں ، و قار صاحب نے اسے نوراً خرید لیا اورلونگ روم میں ایسی جگه لکوایا که جہاں کہ کھر کے ہرکونے سے اس پر نظر پڑ سکے، شروع میں جب بير كمري طلوع سحر نيس ميوزك بمعير تي تقي او وقار معاحب کی نیند ڈسٹر ہوئی پھراپیا ہونے لگا کہاں کی آ وازس کرو قارصا حب اٹھ کربستر پر

شینا نے بری طرح روتے ہوئے چکیوں کے درمیان اینا ناک صاف کیا جس سے کانی مضحکه آمیز آوازنگل سامنے دایےصوفے پر ہیسی ہوئی شینا کی بھابھی رانبہ نے نا کواری سے پہلو بدلاوه اس دفت صرف پہلو ہی بدل سکتی تھی کیونکہ اس وقت وہاں بیٹھنا اس کی مجبوری تھی ورنہ وہ اييے سسرال والوں كوذره بحربھي خاطر ميں ندلاتي تھی، رانیہ کے ساتھ والےصوفہ پرمسز وقار بیتی ہو نیں تھیں ، سب اس وقت اس ہال نما سیٹنگ ردم میں بلیٹھے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کب وكيل صاحب آكروقارصاحب كي وصيت يراه كر سائيس بهورى تهورى در بعد هينا مائع بإيا كانعره بلند کرتے زور وشور سے رونے میں مشغول ہو جاتی تھی، اس کا نیا نویلا دولہا عمر اسے جیب کرانے میں مصروف تھا، شینا کارونا وصیت کے ا نظار میں بیتھی رانبہ کولو تا گوار گزیر ہی رہا تھا،مسز وقار کے اعصاب بھی بری طرح جنجھنا رہے تھے وہ بار بارا ہے پیار سے پچکارتے ہوئے خاموش كروا ربى تقى مكر شينا بار بار اين باب كي كوئى بات یاد کرتے ہوئے بری طرح سے کی کررونا شروع كرديق سامنے لكے ہوئے وال كلاك نے بارہ یج کا اعلان کیا ہینا نے کھڑی پر نظر ڈالی اور

روی سے ایک اللہ بابا کتنے شوق سے یہ گھڑی الندن سے لائے تھے، ماما میں یہ گھڑی لے جادک شاید بجھے سلی ہو جائے کہ بابا میرے آس باس بیں۔ "مسز وقار، رانیہ اور عمرا تحقے ہوئے۔

میں۔ "مسز وقار، رانیہ اور عمرا تحقے ہوئے۔

دونا بند کر دوگی تو لے کر تہبیں سکون ملتا ہے اور تم رونا بند کر دوگی تو لے وقار نے تو ملازم اکبر کو آواز دے تو ملازم اکبر کو آواز دے کر کہا۔

دے کر کہا۔

سعید احد نہر کے کنارے اپی سائیل برجا رہے تھا کہ اسے دور سے کوئی چیز جملتی ہوئی نظر آئی وہ نورا سائکل سے اتر کر وہاں گیا تو اس کو ایک کھڑی نظر آئی کھڑی بالکل ٹھیک وفت بتارہی تھی اور د میکھنے سے بھی بہت قیمتی معلوم ہوتی، صرف اس کا ایک کنارا ذرا نوث گیا تھا مگر اس کے باوجود بھی کھری کی دلکشی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، سعیداحمہ نے کھڑی اٹھالی اور اپنی کریائے كى دوكان ميں لے جاكر لكا لى تھى ، سيداحدكى وحدت كالونى كے ايك محلّه ميں دوكان تھى جوسعيد احمد کے بیا م بچوں بیوی اور بوڑھے ماں باپ ک كفالت كأواجد سهارا تفاء سعيد احمدكي دوكان بجمه خاص نه چلتی تھی وہاں اور بھی بہت سی دو کا نیس تھیں اور سعید احمر کی دوکان کے سامینے رقیق کا جزل اسٹورتھا جس کی خوب سیل ہو تی تھی ، رفیق اپنی دوکان میں بوے فخر سے بیٹھتا تھا اس نے كافى دفعه سعير احدكواين دوكان است يحيخ كاكها بقااور مذاق ارُأيا تفاكيه

''تم جو ہر مہینے لوگوں سے ادھار لے کر دوکان میں مال ڈلواتے ہوائی سے تو تم پر قرض ہی جڑھالیا،میری مانوتو دوکان مجھے فروخت کر دو اورخودا بنی سائنگل پر بیٹھ کرردی اسٹھی کیا کرواس دوکان سے زیادہ کمائی کروگے۔''

سعیداحداس کی باتیں من کرشرمندہ ہوجاتا تھا، آج بھی سعید مال خرید کے لار ہاتھا کہ کھڑی نظر آئی اس نے کھڑی کواشالیا اورسوچا کہ اس کو بین آئی اس نے کھڑی کواشالیا اورسوچا کہ اس کو بین آئی دوکان پرلگاؤں گا، سعید کی خوش متی کہ رفتی کوچار ہانچ دن کے لئے اپنی سالی کی شادی سکے سلسلے بیس جہلم جانا پڑا، اس کی دوکان شاید مہلی دفعہ اتنے لیے عرصے کے لئے بند ہوئی تھی، معید نے لیے بند ہوئی تھی، معید نے لیے جا کر کھڑی کو دوکان کی دیوار پرلگا معید نے جا کر کھڑی کو دوکان کی دیوار پرلگا دیا اورخرید ہے ہوئے مال کوسیٹ کرنے لگا، اس

کروٹ بدلنے لگ جاتے تھے، آہتہ آہتہ آہتہ انہوں نے بحر کی نماز پڑھنی شروع کر دی اور جب گھر میں ہوتے تو اپنے کمرے کی بجائے سینگ روم بیٹھنا پہند کرتے تھے،ایک دودفعہ اس سینگ روم بیٹھنا پہند کرتے تھے،ایک دودفعہ اس تبدیلی کی وجہ سزوفار نے پوچھی تو وہ بولے کہ۔ تبدیلی کی وجہ سزوفار نے پوچھی تو وہ بولے کہ۔ منہوں نے کہ جیسے انہوں نے محسول ہوتی ہوئے گزار فرندگ نضول مقصد کے چھپے بھا گئے ہوئے گزار دی اور اللہ کی عبادت اور انسا نیت کے مقاصد کو یکھی اہمیت نہ دی۔ ، کھی اہمیت نہ دی۔ ،

\*\*\*

کھری وقار ہاؤس سے فاروقی سیلس میں منتقل ہوگئ تھی شینا نے اسے تھیک سیٹنگ روم میں اس حَكَد لَكُوايا تھا جہاں اس كے يايا نے لكوايا تھا در اعتراض کرنا جا ہاتو ساس نے سے کہہ کر جیب کروا دیا کہ دونتین ہفتوں کی بات ہے بای کاعم نھول جائے گی تو اتر دا دیں گے مگر جو کھڑی دو تین ہفتوں کے لئے لگائی کئی تھی اسے کے ہوئے چھ ماہ ہو گئے فارونی صاحب کی جب بھی نظر اس کھڑی پر پڑتی تھی تو ان کو وقار صاحب كابرنس مين ان سے ايك قدم آ مے رہنا بادآ جاتا تھاوہ .....وہ رقابت جو بظاہرتو بچوں ک شادی کی وجہ سے کم ہو گئی تھی پھر دوبارہ سے آتش پکڑ لیتی تھی مرے ہوئے بندے پر تو زندوں کا زورنہیں چاتا اس کئے سارا نزلہ اس اس کھڑی پر كراايك مبح آفس فكلتے ہوئے إنہوں نے اپنے ملازم کواس کھڑی کواتار نے کا تھم دیا اور آفس جائے ہوئے اس کونہر میں اچھال دیا کمڑی نہر میں تو نہ گری نہر کے ساتھ اکی جماڑیوں میں گر منی، زمین برگرنے کی وجہ ہے اس کا ایک کنارا ا پُوٹ میا تھا، لیکن ضرب لکنے کے یاد جود ممک چل 

300000

بن ای کی نیک آدمی کے ہاتھ سے جس سے بی ساری برکت ہے یہ مجھ لیں کہ جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں تھیں سعید خود بھی ہیہ ہی سمجھتا تھا کہ ب سباس کھڑی کی بدولت ہے یا چے دن بعد جب ریق نے آ کر دوکان کھولی تو وہ سعید کی دوکان پر کے رش کو دیکھ کر جیران رہ گیا کہ کہاں وہ اس دو کان کوخر بدنے کا سوچ رہا تھا اور کیسے آج کل اس دو کان برسیل ہور ہی ہے، رفیق بھی فوراً جا کر دوکان کے گئے مال خربید لایا جس میں سکے والے چیسوں کا ڈھیرتھار <sup>قیق</sup> کی دوکان <u>پہل</u>ے کی طرح ہی چل رہی تھی مگر حسد میں اس ہے سعید کی دو کان کا رش برداشت تہیں ہور ہا تھا اس نے سوجا کہ ایسا کیا اس کے پیچھے ہے ہو گیا ہے کہ سعید کا ستارہ چک اٹھا ہے جلد ہی اس کوسعید کی دوکان میں لکنے والی گھڑی کے متعلق لوگوں سے علم ہو گیا، ریق نے سوجا بیسب اس کھڑی کی کرایات ہیں ، اس نے محلہ کے دوآ وارہ لڑکوں سے کہا کدوہ ان کویا چ یا چ سورو پیدرے گااگر وہ سعید کی دو کان کی کھڑی کو چوری کر کے اہیں دور مجینک آئیں، ان دونوں لڑکوں نے موقع یا کرنتین حار دن کے اندر اندر اس کھڑی کو ایس صفائی ہے سعید کی دوکان سے چوری کیا کہ سعید کو پینہ ہی نہ چل سکا کہ کھڑی آئی کہاں ہے اور کئی کہاں۔  $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

جمال صاحب ایک ادهیرعمر کے بہت سو بر اور نفيس انسان نضيء جمال صاحب ايك بينك میں اچھی پوسٹ پر تھے، جمال صاحب کے بینک نے ایک الی جگہ پر برائج قاسم کی جہاں آبادی خاصی مم تھی بلکہ بیاکہ اچاہے کہ اہمی آباد ہوئے اسے ایک سال ہوا تھا، اس جگہ پر برائج کھولنے میں بہت رسک تھا ہے برائ کامیاب بھی ہوسکتی تھی، یا نہیں ہوتی اور اگر کامیاب ہو جائے تو

دن بازار میں ایک نیاچیس کا پکٹ آیا تھا جس میں سے یا چے رویے کا سکہ یا دس کا نوٹ نکلتا تھا جس نے بچوں کی توجہ فورا ہی سعید کی دوکان کی طرف کروا دی قدرت شاید آج سعید بر کل کر مہربان می مائے کی تی کے ایک برانڈ نے نی اسکیم شروع کی مار کیٹول میں لگائے گئے ان کے شالوں سے یی کے ڈیخریدنے پر چیس فیصد کی بچیت کے علاوہ ہر ڈ بے کے ساتھ ایک کو بن دیا جائے گا جس کوسکریج کرنے پر انعام نکاتا تھا جیے جائے کا مگ، نمک کا پکٹ، تیبل میش، شیشہ کا گلاس اور اس طرح کے اور چھوٹے انعامات تھے اس بازار میں سعید کی دوکان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے آگے کا نث یاتھ کافی چوڑا تھااس کئے جائے والوں نے اپناٹال ایک ہفتہ کے لئے سعید کی دو کان کے نث یاتھ پر لگا ديا، اب تو سعيد كي دوكان پرلوگوں كاخصوصاً بچوں اور عورتوں کا تانتا بندھ کیا جس نے بھی بازار ہے کچھ خریدنا ہوتا تھا وہ سعید کی دوکان کا ہی زیادہ تر رخ کرتا انعامی اسکیم کی وجہ ہے لوگوں نے دو دومہینوں کے لئے بی کے ڈیے خریر لئے چیس کے پکٹ میں سے نکلنے والے سکے نے تو اسکول کے بچوں کارش لگا دیا تھا، جی کہ محلے کے محمروں میں آنے والے مہمان اور رشتہ دار بھی اس تی کوخر بدنے آتے اور دو جار چیزیں سعید کی دوكان سے خريد ليتے تھے، اب تو محلے ميں بھائی سعید با جا جا سعید کی دوکان کے قصے تھے کہ جب سے وہ کھڑی دوکان پر لگی ہے جاجا سعید کے تو وارے ہی نیارے ہو محیے ہیں پھے لوگوں کا خیال تھا کہاس کھڑی کے ساتھ کسی نیک بندے کی دعا ہے کہ جہاں گلے وہ مالا مال ہوجائے کوئی کہنا کہ و کوئی نیک روح اس کھڑی میں رہتی ہے جس کی المرابعة الم بینک دالوں کے دارے نیارے ہوجائیں، جال صاحب کے بینک دالوں نے اس برائج کے بیڈ کافی دستے جور پران کو چنا تھا کیونکہ بینکنگ میں ان کا کافی وسیع تجربہ تھاان سے کہا گیا تھا کہا گردہ ان کی برائج کو کامیا ہی سے چلا دیں گے تو ان کی ریائر منٹ جوا گلے سال متوقع تھی اس میں تین سال کی توسیع کر دی جائے گی، جمال صاحب سال کی توسیع کر دی جائے گی، جمال صاحب ہوتھا اور ایک بیٹی جس کی شادی انہوں نے دو ہوتھا اور ایک بیٹی جس کی شادی انہوں نے دو سال پہلے کر دی تھی ہی جی گھر میں ایک وہ تھاور دوسری ان کی بیٹی جس کی شادی انہوں نے دو دوسری ان کی بیٹی جس کی شادی انہوں نے دو دوسری ان کی بیٹی جن کے ساتھ ان کی دوسری ان کی بیٹی جن کے ساتھ ان کی طرف راوی چین ہی چین کی مثالیں دی جاتی تھیں، ان کی طرف راوی چین ہی چین کی مثالیں دی جاتی تھیں، ان کی طرف راوی چین ہی چین کی مثالیں دی جاتی تھیں، ان کی طرف راوی چین ہی چین کی مثالیں دی جاتی تھیں، ان کی طرف راوی چین ہی چین کی مثالیں دی جاتی تھیں، ان کی طرف راوی چین ہی چین کی مثالیں دی جاتی تھیں، ان کی طرف راوی چین ہی چین کی مثالیں دی جاتی تھیں، ان کی طرف راوی چین ہی چین کی مثالیں دی جاتی تھیں، ان کی طرف راوی چین ہی چین کی مثالیں دی جاتی تھیں، ان کی طرف راوی چین ہی چین کی مثالیں دی جاتی تھیں، ان کی طرف راوی چین ہی چین کی مثالیں دی جاتی تھیں۔

بینک کے افتتاح سے ایک شام پہلے جمال صاحب گھر جارے تھے كدراستے ميں برى طرح ٹریفک جام تھا اس ریش میں تھنیے ہوئے ان کو آدها گفنیه موچکا تفا مگرار نفک کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تپ رہے تھے کیونکہ ان کے موہائل کی جار جنگ بھی حتم ہو تنی کھی بوں ہی إدھر أدھر نظر كھماتے ہوئے ان کی نظر فٹ باتھ بریجی ہوئی کہاڑ ہے کی ایک دوکان پر بڑی جس کا مالک دولڑکوں کے ساتھ بحث میں مفروف تقیا لگ رہا تھا کہاڑے من پسند رم لینا جارہے ہیں لیکن پرانی چیزوں کا مالک ان كوكم رقم دے رہا ہے لڑتے بعند تھے كہ كھڑى بھى لازی لواور قیت بھی ان کی بسند کی دولڑکوں نے شاید کھڑی چوری کی تھی میہ کھریلو مجبوری کی وجہ ہے جے رہے تھے، جمال صاحب کے دل میں نہ۔ مانے کیا آیا کہ انہوں نے ان لڑکوں کو اشارہ كرك إس بالايا اوراس كمرى كو ہاتھ ميں لے كر ديكھا ان كويد كھر كى بہت فيمتى اور جاذب و کی سینکروں کے اندر آنگھوں نے اس کمٹری کو

بینک میں اینے کرے میں لگانے کا فیصلہ کیا اگر جہاں کا ایک کنارا ٹوٹ گیا تھا جس کوان کے خیال میں سی چیز سے چھیایا جا سکتا تھا، انہوں لڑکوں سے اس کی قیمت ہو چھی جو ان لڑکوں نے ڈ ھائی سو بتائی جمال صاحب نے ان کو یا یج سو بكرا دي لاك خوش سے اچھلتے ہوئے علے کئے ، بیں منٹ اورٹر یفک میں تھینے رہے کہ بعد جب وه گھڑی سمیت گھر پہنچے تو تھر میں غیر معمولی خاموشي تھي يہلے ان كو بيكم صاحب لان ميں بي مل جانى تھيں مگرآج وہ دہاں ہيں تھيں جمال صاحب ٹر یفک جام کی وجہ ذہنی طور پر بہت تھک کئے تھے اینے کمرے میں جا کر چھ دریے کے لئے صوفے پر سر نکا کر بیٹھ گئے مگر بیٹم صاحبہ جوان کے گھر آنے کے بعد فورا جائے کے کر پہنچ جاتی تھیں، نہیں آئیں کچھ در کے بعد جمال صاحب خور ای فریش ہوکر جب سیننگ روم میں پہنچے تو بیکم ایک صوفہ پر چیکے بیٹھی نظر آئیں جمال صاحب نے سلام کیا تو بیلم نے درشت آواز میں سلام کے جواب کی بجائے پوچھائیبل پر کیا پڑا ہے؟ جمال صاحب نے دیکھا تو مٹھائی کا ڈبہ تھا جمال صاحب نے بنتے ہوئے کہا۔

سا مب سے ہوتے ہوتے ''کس خوشی میں۔'' بیکم صاحبہ نے چبا چبا کر جواب دیا۔

''میری بہن کی بیٹی کومل کررشتہ طے ہو گیا ہے اس خوش میں۔'' جمال صاحب نے ڈب کھولتے ہوکہا۔

''دیاتو خوشی کی بات ہے آپ منہ پھلا کر کیوں بیٹھی ہیں بس۔' جمال صاحب کا ہنسا تو قیامت و غصے میں بولنا قیامت و غصے میں بولنا شروع ہوئیں تو جمال صاحب کے ایکے پھیلے شروع ہوئیں تو جمال صاحب کے ایکے پھیلے تین سب کوسا کئیں، بیگم صاحب بھی ٹھیک تھیں پھیلے تین مہینے سے جمال صاحب کو بتا رہی تھیں کہ اس کی مہینے سے جمال صاحب کو بتا رہی تھیں کہ اس کی

بہن کے قون پرفون آ رہے ہے کہ اگر وہ کول کا رشتہ لینا جا ہے ہیں تو جلدی کریں، کول کے بہت سارے رہتے آ رہے ہیں اگر اس کے بایا نے کسی اور رہننے کے لئے ہاں کر دی تو وہ کچھ تہیں کرسکیں گی ، آج اس سلسلے میں انہوں نے بہن کے گھر جانا تھا مبح کھر سے نکلتے بھی انہوں نے یاد کروایا تھا جب جمال صاحب کا فون جار جنگ نہ ہو کی وجہ سے بند ہو گیا تو وہ بہی سمجھیں گے وہ ان کونظر انداز کر رہے ہیں ہیکم صادبے اس لڑائی کے بعد جمال صاحب سے بات چیت بند کر دی بورا ہفتہ لگا جمال صاحب کو بیکم کومنانے میں مگر پھر بھی ابھی تک وہ محک سے راضي شهر نيس عيس \_

محکوی جمال صاحب کے آفس میں سیح حمیٰ ھی، جمال صاحب کائی وہمی طبیعت کے آدی تھے، جب بیکم سے لڑائی ہوئی تو ان کے دماغ میں بیہ بات آئی کہ بیداس کھڑی کے سبز قدم تو تہیں ، سیکن پھر بات جب مل کئی تو د ماغ سے بھی نكل كئى، براچ كوشروع بوئے دو ماہ ہو كئے تھے کہایک دن ہیڑا مس سے نون آیا کہ دوروز کے بعد ہیڑا مس سے ایک ٹیم آئے گی جونی برائے کی کار کر دگی کو بھی چیک کر ہے گی اور اس دن تی جابز کے سلسلے میں انٹر دیوز بھی ہوجا تیں گے۔

فون سننے کے بعد جمال صاحب بہت مرجوش ہو گئے ان کو یقین تھا کہ انہوں نے نی برائج كو جاانے كے سلسلے ميں جومحنت كى ہان کی کارکردگی کوضرورسراہا جائے گا انہوں نے اس میڈنگ کی تیار ہوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی تمام عملے کو بھی میٹنگ کے لئے خاص بدایات سمیں، میٹنگ کے روز جمال صاحب مقررہ وقت پر کھر سے نکلے مرکھر سے تعوری دور مجنے ہول سے کہ گاڑی کا انجن بند ہو گیا ، بہت کوشش کی کہ گاڑی

Section

**ተ** 

شارٹ ہو جانے گر ہے سود چند را تکروں سے

دھ کا بھی لگوایا گر کا وی ش ہے مس نہ ہونی ، اوھر

میٹنگ شروع ہونے کا ٹائم ہو گیا تھا دفتر سے فون

یر فون آنے کے اتفاق سے می این جی بند ہونے

کی وجہ ہے کوئی رکشہ میکسی بھی نہیں مل رہی تھی آخر

كار دفتر سے ايك آ دى ان كوائي موثر بائلك بر

لينے آیا شومتی قسمت کہ جمال صاحب اہم فائل

ا بنی گاڑی میں بھول آئے، مچر دوبارہ آفس کا

ملازم ان کی فائل کوگاڑی سے لینے آیا ہوں میٹنگ

دو ڈھائی محنشہ لیٹ شروع ہوئی اسکلے دن جب

جمال صاحب آفس مہنچے تو ان کو ہیڈ آفس سے

ا یک ای میل موصول ہوتی جس کا خلاصہ بیہ تھا کہ

جمال صاحب اب بوڑھے ہو بچئے ہیں اس لئے

ان کی ریٹائر منٹ مقررہ وفت پر ہی تھیک رہے گی

اور ان کی بجائے کسی جوان اور مرجوش بندے کو

ہائر کیا جائے گا جو اکیسویں صدی کے تقاضوں کو

مجمعتے ہوئے برایج کور فی سے ہمکنار فر مائے اس

ای میل نے جمال صاحب کے بلڈیریشر کو بڑھا

دیا وہ ہے چینی سے اٹھ کر آفس میں چکر لگانے

کے کہ اچا تک ان کی نظر سامنے دیوار بر کھے

ہوئے وال کلاک ہر برای وہ کی اسٹھے یہی ہے

متحوں جس دن سے میری زندگی میں آئی میرے

ودفنكور فتكور " وه چلاتے ہوئے ایخ

" فکورمیرے آفس سے اس کمٹری کوا تارو

اور جا كر كجرے كے ڈرم ميں كھينك كرآ و اگر

مجمے یہ بنتہ چلا کہ کمٹری تمہارے یا تہارے کسی

رشتہ دار کے کمریس ہے تو وہ تہاری نوکری کا

آخری دن ہوگا، سا ہے کہ مجرے کے ڈرم میں

بہت سارے معاملات خراب ہو گئے ہیں۔

آف سے نظے اور گارڈ کوآ واز دی۔

2016 90

ي مينکنا "

تھا کہ وہ مال اور جھوٹے بھائی کے یاس اڑتا ہوا منے اور دیکھا سکے کہ اس کو ایک خزانہ ملا ہے، ہدایت نے لے جا کر کھڑی کو جھونپروی میں کیڑے کے ساتھ باندھ کرائے دیا ، اس ک مان اور جھوٹا بھائی بھی گھڑی کوریکھ کر بہت خوش ہتھے كدانبول نے زندگی میں بہلی دفعہ ایك بیتی چنے ا پن جھونیز ی میں لگائی تھی ، گھڑی کی قسمت و ہاں آ کر کھبر گئی، یہاں اس کواس کی قیت ہے کوئی نہیں تول تھا، کوئی ایسے خوش قسمت، منحوس، بد شکون نہیں سمجھتا تھا کسی کو ایسے دیکھ کر ایپ بیارے کی یا دشمن کی یا د نہ آتی تھی، یبال ہیات کے لئے بھی فالتو ندمھی ، یبال کسی کواس سے حسنہ نه قفايهال ونت كو دولت منجعا جاتا تعانه كه كتني دولت ایک وقت میں بنائی جا سکتی محمی، بیسوحیا جاتا يهاں اس كمرى كو وقت مجھتے تھے و ہوفت جو سرجث محوزے برسوار ہوتا ہے اور بحالاً آما جا ا ے سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہے سی میں ہمت تو میرے ساتھ چلے ،ای وقت نے انسان کوتحت پر بھی دیکھا ہے اور تختہ بربھی ، بیہ بھاک رہا ہے، دوڑرہاہے،اس بات سے بے برواہ ،وکر کہ کوئی اے کیا محتاہے۔ 女女女

| ٠٠٠٠<br>ن | ا جبی کما میں پڑھنے کی مادیة  |
|-----------|-------------------------------|
|           | <u>ۋالىن</u>                  |
|           | ابن انشاء<br>اردوکی آخری کتاب |
|           | اردون الرن حاب                |
|           | دنيا كول ب                    |
|           | ۱۰ اواره گرد کی ڈائزی ۱۶۲     |
|           | این ابلوط کے تعاقب میں        |

صبح کا ستارہ چیک رہا ہے تجر کی اذان بونے والی ہے کہوہ اسے بستر سے اٹھ جاتا ہے، كند هے ير بلائك كى بورى لئكا كر ماؤل ميں با اللك سے بوٹ جو کے جل جل کر ممس سے ہیں، ماں اور بہن کواینے جانے کا بتا کریر امید ہو كر كھرے نكلنے والے ميہ بجہ جو پٹھان مجھی ہوتا ہے بلوچی بھی سندھی بھی اور پنجانی بھی ، جائيلا ليبرير لكھنے والے بولنے والے سيمينار كرنے والے بڑے فنڈز اسمھے کرنے والے فیشن شو کرنے والے سب زم گرم بستر وں میں سورہے ہ تھاور سے بچہ جس کانام ہدایت ہے جل پڑا، فجر کی ا ذان شروع ہو گئی بڑی سڑک پر نہنجا تو اس کے جیسے بہت سارے بیے مختلف سمتوں سے نکل کر آ رے تھان بچوں کی منزل کچرے کے ڈھیر ڈرم یا تھروں کے باہر بھینکا گیا فالتو کماڑ اور سکتے وغیرہ تھی ہر بچوں کی کوشش ہوتی کہ پہلے وہ ڈرم تک مینے تا کہ اس میں موجود کباڑ میلے اس کول سکے، بدایت ان بچوں کود کھے کرتیزی ہے جلنے لگا مراوف فے جوتے کی دجہ سے تھو کر کھا کر کر بڑااس نے اٹھ کرانی چیزیں اٹھانے تک باقی بچے ڈمیر یر موجود کہاڑ اکٹھا کرکے جانے گئے، برایت · جب ڈھیریر بہنچا تو اس کو مایوسی ہوئی وہاں اس کو کوئی ہمی الی چیز نظر نہ آئی جواس کے لئے کار آمد ہونی وہ مڑنے لگا مر دھیر میں سے پر بول ، کے چیجانے کی آواز آ رہی تھی اس نے فورا كوڑے كے دہر كو مثانے لكا ينجے سے ايك کھری برآ مر ہوئی بہ آواز ایس میں سے آ ربی می اور وہ چل بھی ٹھیک رہی تھی، ہدایت نے تمین کے دامن ہے اس کورگڑ کر صاف کیا تو وہ جک الفی ، مدایت نے اس کو تھلے میں جمیالیا سارادن اس نے بدکوشش کی کہسی کی نظراس کمڑی ہے نہ المرجاتي ہوئے وہ بہت خوش تعااس كا دل

editor.



برانعيب تحاء أيك مرد اونے اور تمام الحقيارات ہونے کے باہ جورجی وہ کتناہے بس تھامیرف وہ ا يک برنسيب تخص کين څهاو د ا يک ناکم مخص جھي تحاآورا بن ؛ كامي كا انداز وستم ظريني ميه كهاست مب کچھ کھولے کے بعد ہوا تھا، اس نے اپنے سامنے تاز: تاز: بن منی کی کیلی تبر کو دیکھا اور سيئة مرورونا ودااتنا عجيب تبين لكناجتنا أوثا بنترا : والكُّمَّا ٢ : خصوصاً و: مروجو بميشه بهت ميسطون منتبوط اور تو کی رکھتا ہو اور وقت اور اس کی آزمائش بزئ بےرتم اور خانم ، ولی ہے، اس نے البيغ لرزقے جونے التحد سے لیکی منی کو اسپنے ية ز المحكم اتحال المان من تعراب

إنجھے معاف کر دینا کا گناز، بٹن ایک کم ہمت انسان ہوں اور شاید بذرل بھی ہ<sup>ک</sup>ر مجھے

وو مياني قبرستان لا دور كا منظر تعاه رات بآريك ضرورتشي مكرببت مجري كبين اورا ندتيرا تو الكل مجتى نبيس جمكيف كامرتن تاريق عارول اور چیل ہونی تھی کیٹن ایک وجود ہزاروں نے جان اجسام می زند: و جاوید سرانس لے رہا تھا تحرمین و: سالس نبین لے رہا تھا وہ مسک مسک کررور ہا تنا اس کی سکیاں ہولے ہولے کرزہ وجود نیرے ماحول کی خاموش اورسکوت پر جھاری تھا۔ قیرسیتان کا ماحول مردسفاک اور بے رحم تھا میر اس مخض کے آنسو، لرزا، سسکیال شبر خاموشاں کی سفا کیت ہے ہوجہ کر تھی ، وقت کے منت بن بوے سور ما وہاں ہے بس اور عاموش تحے بالکن اس وجود کی الحرح جیسے و د منبط کی آخری حَد یر کھڑا برنفیبی کے بین کر رہا تھا، وہ کتا

## Downloaded From Paksociety.com

ction



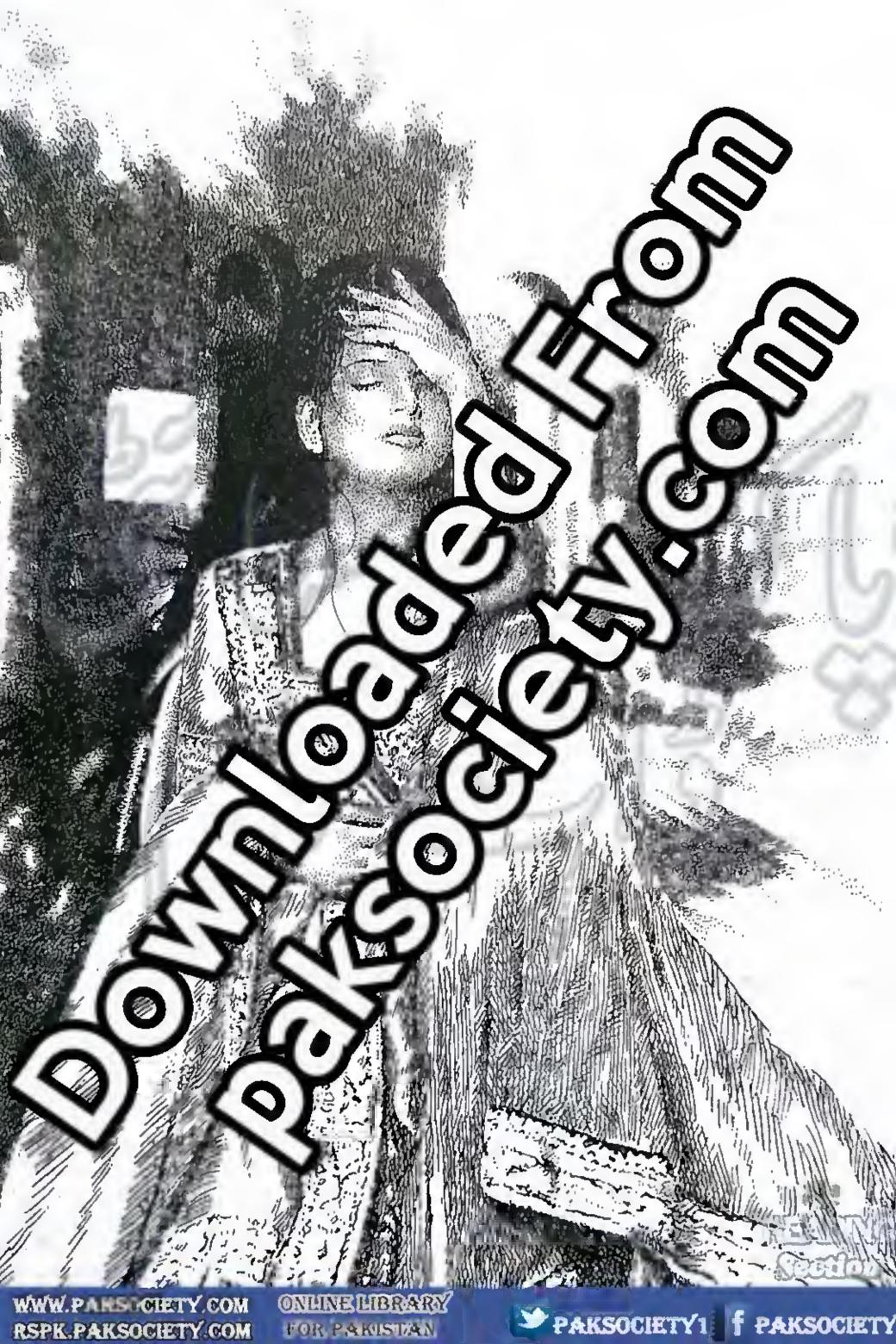

احساس ہے کہ میں نے ظلم کیا، تہبارے ساتھ،
بہت ظلم ۔ ' وہ روتے روتے کہہ رہا تھا رات
دھیرے دھیرے بہہرہی تھی اس کی حالت بہت
غیرتھی وہ تر ب ہاتھا گرموت اسے
غیرتھی کہاں آنی تھی ابھی تو بہت وفت باتی تھا۔
ہے ہے ہے ہے

وہاں پرملازمہ آئی ہی۔

'' چھوٹی مالن ابڑی مالکن کہدری ہیں کہ
ٹی دی کی آواز کم کرلیں آواز نیجے تک جارہی ہے
جبکہ نیجے قرآن خوائی ہورہی ہے۔' نوکرائی بے
حد مود بانہ انداز میں نگاہی جھکائے کھڑی یہ
سوچنے پر مجبورتھی کہ کیا کوئی اتنا ہے رحم اور بے
س بھی ہوسکتا ہے؟ سب کچھ ہمیشہ ان کے
سمامنے ہی تو ہوا تھا بھی کچھ، وہ چشم دید کواہ شھوہ
مری شھے وہ یا آسانی منصف بنائے جاسکتے شھے
مری شھے وہ یا آسانی منصف بنائے جاسکتے شھے
مری شے وہ یا آسانی منصف بنائے جاسکتے شھے
مرا منے پورش میں اپنی ہرفی مالکن سے جاکر کہد دو، کہ میں
اپنے پورش میں اپنے ہرفعل میں بالکل آزادہوں
جو بھی کروں وہ کھے روک نہیں سکتیں، ہیں کی جو بھی روک نہیں سکتیں، ہیں کی جو بھی کہ وہ وہ کے ہیں دورکہ نہیں سکتیں، ہیں کی دورہ کہ میں ہیں کی دورہ کی بھی کہ وہ وہ وہ کھے روک نہیں سکتیں، ہیں کی دورہ کی بھی دورہ کہ بھی کہ وہ وہ وہ کھے روک نہیں سکتیں، ہیں کی دورہ کو دورہ کی دورہ کو وہ وہ وہ کھے روک نہیں سکتیں، ہیں کی دورہ کی دورہ کو دورہ کی دورہ کو دورہ کی دورہ کو دورہ کی دیں کی دورہ کی دورہ

اپے بورش میں اپنے ہر فعل میں بالکل آزادہوں جو بھی کروں وہ مجھے روک نہیں سکتیں، بہن کی موت کاغم ان کے دماغ براثر تو نہیں کر گیا جووہ اتنی بوی حقیقت کو فراموش کر گئیں حالا نکہ کم از کم ابنی بیسب یادر کھنا چاہے تھا۔' طنزیہ ابنی بیسب یادر کھنا چاہے تھا۔' طنزیہ آند انہیں بیسب یادر کھنا چاہے تھا۔' طنزیہ

نوکرانی کے ہاتھ میں پیغام بھیجا تھا ساتھ ہی ٹی وی کی آواز اور تیز کر دی تھی، زلیخا بیکم نے وہ زہر لیے تیرکسی خنجر کی مانندا پنے سینے میں اتار کر چپ کی بکل ماری تھی۔

واقعی میں بہن تو ان کی مری تھی، اس کی موت کا سوگ بھی صرف آبیں کو منانا چاہیے تھا اور اس اچا تک موت نے جو سوالیہ نشان ہمیشہ کے لئے لگا دیا تھا اس کی اصلیت کو چھیانے کا واحد دل بھی بہی تھا کہ وہ خاموش رہ کرمیں وہ خاموش رہ کرمیں وہ خاموش کی بہن کوموت کے گھاٹ اتار گیا اور وہ خاموش جو ان کے بول وہ خاموش جن نے ان کے اندر دکھوں کے بول اگادیے ستھے۔

کائناز نے کائی کاگگ بنا کر کھن کی لائٹ آف کرکے باہرلان میں جانے کاسوچا تھا، دل تو آج کل ویسے بھی اداس سار ہتا تھا اوپر سے نومبر کی اداس سار ہتا تھا اوپر سے نومبر کی اداس بھری خودکوسارا دن سنجال کر کمپوز کیے جان جلاتی تھی، خودکوسارا دن سنجال کر کمپوز کیے رکھنے والی کا کناز رات کی تاریکی میں یوں نوٹ کر بھر تی کہ چہرے کا ہر عضو بین کرتا دکھائی دیتا تھا، دکھوں کی اتنی خراشیں تھیں کہ اس کا چہرہ کمی ایکسرے کی مانندصاف پر مھا جاسکتا تھا۔

نومبر کی شندگوایے رگ وید میں اتارتے وہ کین کی کری پر بیٹھ گئ تھی، خاموش اداس اور ویران، کم صمی بیٹھی وہ اپنی زندگی میں درآنے والی اس آزمائش نما سانحے پرسوچنے لگی تھی بلکہ سوچنا کیا اسے تو ابھی تک یقین ہی بیس آیا تھا کہ اس کی محبت کا دم مجرنے والا وقت اسے اپنی نگاموں کے سامنے حصار کی مانند ہاند ھے رکھنے والا اس کا محبوب شو ہر دوسری بیوی لا کر اس کی محبت اور وفا پر کسی اور کی محبت اور منا پر کسی اور کی محبت اور شامائی کو فوقیت وے چکا ہے، یہ اذبت کا کناز شناسائی کو فوقیت وے چکا ہے، یہ اذبت کا کناز

کے لئے اس لئے بھی کڑی تھی کیونکہ اتمراوراس کا تعلق محف از دواجی تعلق نہیں تھا جسے وہ کسی مجبوری یا سمجھوتے کے تحت گزار رہے تھے، شادی کے گزرے آٹھ برس اس نے کسی ملکہ کی حیثیت سے گزار سے تھے اولاد کی محسوس کرنے کے باوجود بھی احمر نے اس کی ذات کی اس کی کو بھی باوجود بھی احمر نے اس کی ذات کی اس کی کو بھی بھی تھی نہیں بنے دیا تھا اور اب تو کا کناز بیا بھول بی چی تھی کہ اس کی زندگی میں بچوں کی کی ہے اور اس خلا کے بغیر اس کی ذات اور اس کا گھر فاندان اوسور سے ہیں۔

کائناز پہروں سوچی اسے پاکوں نہیں چل سکا کہ احمر بدل رہے ہیں؟ یا پھر احمر ہے ہی استے بچھدار اور دور اندلیش کہ انہوں نے کائناز کو کسی بھی معاملے کی بھنگ تک نہیں پڑھنے دی تھی، انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا، ایک دفعہ وہ اس سے بات تو کرتے اسے اعتاد ہیں لے کر اسے ساری حقیقت بتا دیے کہ اولاد کی کی کے بغیر وہ جی نہیں یا رہے، انہیں اپنی لمی چوڑی جائیداد کے لئے اور نسل کی افزائش کے لئے ورسری شادی کی اجازت درکار ہے تو کیا کائناز منع کر دیتے۔

وہ تو ان کے عشق میں فنا ہوئی عورت تھی وہ ہولا اپنے سکھ اور سکون کے لئے اپنے مجازی خدا کی سی بھی خوا ہش کو حسرت کیسے بنا سکتی تھی؟ اہر کی سی بھی خوا ہش کو حسرت کیسے بنا سکتی تھی؟ اہر کی اچا کہ بہت اچا تک بیوی کی آمد پراس نے غصے ، محبت بھر ہے مان پر ناراض ہو کر گھر چھوڑ دیا اور یہاں اپنی بہن کے گھر چلی آئی تھی مگر احمر اس کے جی بین آئے انہوں نے اسے آکر منایا بھی نہیں تھا کہ گھر چھوڑ کر منایا بھی نے تو اسے آکر منایا بھی نے پر نا دم وشر مندہ تو کیا انہوں نے تو اسے روکا بھی نہیں تھا کہ گھر چھوڑ کر مت نے تو اسے روکا بھی نہیں تھا کہ گھر چھوڑ کر مت

ينائي الله برس كاساته اتاليل عرمه موتا المعالمة المعالمة الماتية المعالمة المعالمة

ہے کہ اسے لیحول میں بھلا دیا جائے۔' آسان کے سینے پر منظے موتیوں پر نگاہ جماتے کا کناز نے آزردگی سے سوچا، اپنے کمرے کی کھڑی میں کھڑی ناکلہ نے اسے کس قد رنفرت سے دیکھا تھا کا کناز کے خوبصورت سادہ پر وقار وجود پر نگاہ بھڑھڑ جلنے لگا تھا، وہ کا کناز تھی اس کے محبوب شو ہرکی سابقہ مظیم ، رضا نے اس سے منتی اس فوجرک سابقہ مظیم ، رضا نے اس سے منتی اس فوجرک سابقہ مظیم ، رضا نے اس سے محبت کرنے وجہ سے تو ڑ لی تھی کہ وہ بھی اس حقیقت کو ہم کھ کا کناز اس کی مظیم ضرورتھی اگر دونوں میں کی بھی کی اس مقیقت کو ہم کھی اس حقیقت کو ہم کھی کا کناز اس کی مظیم ضرورتھی اگر دونوں میں کسی بھی کا کناز اس کی مظیم ضرورتھی اگر دونوں میں کسی بھی کا کناز اس کی مظیم ضرورتھی اگر دونوں میں کسی بھی کا کناز اس کی مظیم ضرورتھی اگر دونوں میں کسی بھی کا کناز اس کی مظیم ضرورتھی اسکتا تھا کم از کم رضا تو کا کنا کہ کو بیہ بات کون سمجھا سکتا تھا کم از کم رضا تو

نائلہ نے اسے دیکھتے ہی کر وفر سے کھڑکی کا بہت زور سے بند کیا تھا اور بلیث کر کسی خوانخو ار شیرتی کی ما بند رضا کی جانب بلٹی تھی، رضا جو کسی کتاب کی ما بند رضا کر دانی میں مصروف تھا ایکدم چونکا تھا ایرو اچکا کر اس نے سوالیہ انداز میں کیا بات ہے پوچھا تھا، مگر نائلہ سو کھی لکڑی کی ما نند جی کا مند جی میں کیا ہے۔

''کب جائے کی میمصیبت یہاں ہے؟'' ''کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟'' رضا نے کتاب پر سے نظریں ہٹا کر بے ساختہ نا بھی سے یو چھاتھا۔

روم المال سے اللہ اور جہین کی، کب جائے کی وہ بہاں سے اس کر نیلے کیے میں تحل سے کہتے اس کے نگاموں سے شرار ہا اللے تھے رضا کہتے اس کے نگاموں سے شرار ہا اللے تھے رضا بل بھر میں سمجھ کیا کہ وہ کس کی بات کر ہی ہے اس نے ساختہ تھنڈی تھی تھی سانس کی تھی۔ نے بہا ختہ تھنڈی تھی تھی سانس کی تھی۔ دو تہ ہیں کیا برخاش ہے اس بے جاری

ے ہمہیں کیا کہتی ہے وہ آخر؟'' مگر رضا کا افاظ ہے۔ بے جاری کہنا ہی اسکلے آ دھے کھنٹے تک اس کی مصیبت بن گیا تھا۔

''اچھا، بے جاری اگر اتی ہی ہے جاری تھی تو اس وقت منگنی کیوں تو ٹری تھی اس کے ساتھ اپنایا کیوں نہیں اسے، شادی کیوں نہیں گی۔' طنز کے تیر برساتے وہ بے ساخیۃ چینی تھی۔

''فارگاڈ سک جمہیں کتنی بارسمجماؤں جیسا تم سوچتی ہو ویسا مجھنہیں ہے۔'' رضانے بے ساختہ ایک محمرا سائس لے کراہے سمجمایا تعامر ناکلہ بھی ہیں تھی بلکہ مزید بھڑک می ہے۔ ناکلہ بھی ہیں تھی بلکہ مزید بھڑک می ہے۔

'' پہر ہیں ہے تو پھر ہر وقت پہلی کیوں رہتی ہے وہ آپ کے ساتھ، اندھی ہیں ہوں میں جو بچھ دکھے نہ سکوں بتم اور تمہاری ہمدردیاں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں بجھے اور مجھے یہ بھی ایکھے سے خبر ہے کہ بید دنوں بہیں میر ہے ساتھ کرنا کیا جا ہ فبر رہی ہیں۔' وہ مزید ہجری تھی اور بینا کلہ کا ذاتی بختہ خیال تھا کہ زلیخا بیکم اور کا مناز دونوں رضا پر فرورے ڈال کرنا کلہ کو اس گھر سے نکلوانا جا ہی میں۔

ین در آستہ بولو، خدا کے لئے اگر بھاہمی بیگیم نے من لیا تو کیا سوچیں گی تمہارے بار بیس کہتم ان کے متعلق الیمی رائے رکھتی ہو۔' ہے ساختہ کرے کے دروازے کی جانب دیکھتے رضانے اسے ٹوک دیا تھا۔

''اہیں جو بھی مجھا ہے وہ مجھ لیں مجھے ان کا ڈرنیں ہارا جا رہا، اچھے سے جانی ہوں میں ان کے نیت وارا دوں کواور ایک بات تم بھی کان کھول کر من لو، اگر تمہاری محبت کی فاطر میں اپنے فاندان سے نگراستی ہوں تو اس محبت اور اپنے کھر کو بچانے کے لئے میں کسی بھی حد سے گزر سکتی

النورائي لئے فاتف جي اور انجو است آن اور انجو است آن اور انداز اور اندا

''میں کہ رہا ہوں بند کروائی بلواس جہتن شرم آنی جاہی جمائی جگیم کے بارے میں السی بات کرتے ہوئے، ماں کی جگہ جس وہ میری، بہت قابل احترام جیں وہ میرے گئے۔'' رہنیا مج منبط بالآخر جواب دے کیا تھا۔

''کول نیج من کے برا لگا کیا، کر وا بھی تو بہت ہوتا ہے نال۔'' ناکلہ اور اپنی زبان بند کرے، ایبالپہلے بھی ہوا تھا جواب بوتا، لبندا و و ابھی بھی رد خ رہی تھی۔

''اگرتم نے اب اپنی بکواس بندنہ کی تو مجھ سے برا کوئی تبیل ہوگا میری محبت کومیرے لئے سزامت بناؤ ناکلہ، ورنہ اچھانہیں ہوگا۔' درشت لہج میں خوانخو ارنظروں سے دیکھتے رمنا احمد نے اسے تنبیہ کی تھی۔

''ادرتم جو کھ میرے ساتھ کررے ہوا۔ کیا کہو مے میری ناک کے نیچے جو کھیل تم رما

2016 ) 96 (Lis

سکتا ہے جمعی ریشان کررہی ہے، جووہ اس قدر خانوش اور کھوئی چیخی تھی۔ محمولی سی ہیں۔

"کیا ہات ہے زلیخا! تم پریشان لگ رہی ہو؟" زلیخانے جونک کرس قدر جیرت ہے اپنے زندگی کے ساتھی کو دیکھا شعنڈک کا احساس ان کی رگ رگ میں اتر اتھا، سکندر بل بھر میں جان لیا کر تے ہے زلیخا کے موڈ اور اس کے اتار

میں ''الیں تو کوئی ہات نہیں آپ کوایسے ہی لگ رہا ہے میں تعلیک ہوں۔'' زلیخا نے مسکرانے کی کوشش کی تعلی۔

''اچھا، اگر ہالکل معیک ہوتو پھر اتنی خاموشی کس لئے؟'' انہوں نے کام چھوڑ کر کرس سے میک دگالی تھی اب وہ ہا قاعدہ طور پرمسر ف زلیخا کی طرف ہی متوجہ ہو مکئے تھے بینی اب زلیخا ان سے سیجھ چھیانہیں سکتی تھیں۔

''جب آپ ہی جانی ہیں بیکم صاحب! کہ آپ بھو سے جہیں جمیاسکتیں تو الی کوشش ہی کیوں کرتی ہیں آپ مجھ سے مجھیں جمیاسکتیں ہے ناں؟''ان کے تائید جائے ہر زلیجا کے بے ساختہ سرکوا ثبات ہیں جبنش دی تھی۔

''تَوَ پَهْرِ بِنَا مُنِي سُحَ کَيا بَات ہے؟'' وہ ايكدم نرى ہے مسکرائے تنے پچھاس ملرح كه پورا ماحول مسكرانے نگا تھا۔

" بجھے کا مناز کی بہت مینش ہے سکندر، اتنا برا صدمہ اپنے اندر دبائے دن بدن معلی جارہی ہے اور احمر کوا حساس تک نہیں کہ اس کی ایک بیوی بھی ہے تو آٹھ برس تک اس کے ساتھ رہی

" الوحم كائناز كوسمجماد زليخا! خودكو كيول الميان كرراى باوراحمر سے تو جمعے بعى امير نہيں المياكر ہے تا اس كے تو ديدوں كاياتى ہى

رہے ہواس کا انجام کننا بھیا تک ہوسکتا ہے ہی سوچاتم نے۔ 'وہ بھی جوابا اور دور سے چین کی ۔ ' مدی بوابا اور دور سے چین کی ۔ کو برسکون رہنے دوا سے میرے لئے سزانہ بناؤ ، سنا تم نے۔ ' اپنا تکبیہ اور بستر سے جادر اٹھا کر کمرے سے باہر جاتے رضا نے چی کر کہا تھا ، ناکہ اونہہ کے انداز میں بلیث کر کمر کی کا طرف ناکہ اونہ کے انداز میں بلیث کر کمر کی کی طرف آئی تنہیہ کا اس پرکوئی اثر نہ تھا ، ناکہ اور بس میں ڈولی تی میں گھری کا کناز اپنی سوچوں میں ڈولی تھی ، دھوں نے اسے ایکدم سوچوں میں ڈولی تھی ، دھوں نے اسے ایکدم نفرت سے اسے دیکھ کرخود کلامی کی تھی۔ نفرت سے اسے دیکھ کرخود کلامی کی تھی۔

''اگراتو تم لوگ جھے ہرانے کی کوئی خواہش رکھتے ہوتو پھر سے خیال اپنے دل سے نکال دو کیونکہ ناکلہ حیات نے بھی کئی سے ہار نہیں مائی نہ حالات سے اور نہ ہی کئی انسان سے۔' ناکلہ کے لہج کا تنفر اور کسیلا پن رات کی تاریکی اور پورے ماحول پر حاوی ہوگیا تھا پوری فضا کسکی اور کڑوی محسوں ہونے گئی تھی۔

\*\*\*

زیخا سکندر صاحب کے گئے دودھ کا گلاس
نیم گرم کر کے لائی تھیں رات کوسونے سے پہلے وہ
روز ہی ایسا کر تیں کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ایک تو
اس سے نیند اچھی آئے گی دوسرا سکندر صاحب
دن بھر کے تھے ہارے آفس سے لوٹے ہیں گرم
دودھ ان کے اعصاب کو ریلیکس کرنے کے
ساتھ انہیں معبوط بھی کرے گا، آج بھی وہ
معمول کی مانند دودھ گرم کرکے لائی تھیں ، گر آج
دہ بالکل خاموش تھیں انہوں نے کوئی خاص بات
بھی نہیں کی اور بڑے آرام سے آکر خاموثی سے
انہیں کام کرتے دیکھنے گی تھیں ، سکندر صاحب
انہیں کام کرتے دیکھنے گی تھیں ، سکندر صاحب
انہیں کام کرتے دیکھنے گی تھیں ، سکندر صاحب

2016 9 97 (Limber

Ceffon

ڈھل گیاہے پھر جباہے کوئی فکر نہیں کا تنازی تو میہ کیوں ہلکان ہورہی ہے اس کے پیچھے، میں بروا بھائی زندہ ہوں ابھی اس کا خیال رکھنے کو، میں اس کو ہر طرح کی ذمہ داری اٹھانے کے لئے موجودہوں۔'

''بہت سمجھاتی ہوں اسے گرشایداس پر بچھ سمجھانے کا اثر ہی ہیں ہوتا ، اپنا گھر ہرعورت کو بہت عزیز ہوتا ہے سکندر اورعورت کے لئے اپنی بہت عزیز ہوتا ہے سکندر اورعورت کے لئے اپنی بادشاہی میکدم کسی اور کے حوالے کر دینا آسان کہاں ہوتا ہے اور جیرت تو مجھے اس احمر پر ہوتی ہے آ ہے کو یا دہیں کیسے جیجھے پیچھے پھرا کرتا تھا وہ کا گارا کرتا تھا وہ کا گارا گرگیا نظر لگ گئی۔' زلیخا بیکم کف افسوس ملتیں بے حدثم نظر لگ گئی۔' زلیخا بیکم کف افسوس ملتیں بے حدثم زدہ تھیں سکندر صاحب نے سمجھ کرسر ہلایا تھا پھر کیا تھا ہم کیا

'' آٹھ سال اولاد کی خواہش دبانا بھی کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا احمر کو شادی تو ہر صورت کرنی ہی تھی اپنے وارث کے لئے لیکن ،اسے کا کناز کی اجازت تو لیٹی چاہیے تھی ریہ بہت غلط کیا اس

"اس بات کاغم تو کائناز کوبھی ہے اور اس بر بخت کو دیکھیں گھر سے نکلتے وقت اسے روکا تک نہیں اوف میرا بھی حال دیکھیں میں بھی کیا باتیں اوف میرا بھی حال دیکھیں میں بھی کیا باتیں نے کر بیٹھ گئی، بددودھ تو پی لیس میں آپ کے لئے گرم کر کے لائی تھی، کہیں چھنڈانی نہ ہو گیا ہو۔"

''ہاں ہاں لاؤ دو، میں ٹی لیتا ہوں، ایسے ہی دے دواب دوبارہ گرم کرنے کی زحمت مت کرناتم۔''زمی سے کہتے انہوں نے نوراہی گلاس اٹھا کرلبول سے لگالیا تھا، زلیخا نے ان کی بچوں جیسی سے ساختہ حرکت کومشکرا کر دیکھا تھا۔ جیسی سے ساختہ حرکت کومشکرا کر دیکھا تھا۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

''کب جارئ ہوتم یہاں سے؟''بالکل اچا تک سے آکراس نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا کا تنازمہم کر پلٹی، ٹاکلہ کی آٹھوں سے شعلے لیک رہے تھے اس کا بس چانا تو کا تناز کے حسین وجود کو وہ بل بھر میں اپنی نگاہوں کی بیش سے جلا کر خاکسٹر کر دیتی ،سپر رنگ کے شلوارسوٹ کے ساتھ شاکٹ یک رنگ کا دو پید اوڑھے وہ تیامت دکھ رہی تھی اور اس تیامت نے ناکلہ کی زندگی میں تیامت پر یاکررہی تھی۔

'''''' بھا بھی ''' کا مُناز نجانے کیوں گر ہکلاس گئی بھلا ایسے سوالوں کے جواب کس مجبور انسان کے پاس ہو سکتے ہیں۔

''اتنا مشکل سوال تو نہیں پوچھا ہیں نے ، چوتہہیں سمجھ ہیں نہیں آبا، چلوتمہاری آسانی کے لئے دوبارہ دہرادی ہوں، میں پوچھ رہی ہوں کہتم یہاں سے اپنے شوہر کے گھر وائیس کب جا رہی ہو، یا مجر دل ہی نہیں جاہ رہا یہاں سے

''تو کیا کہدرہی ہیں آپ بھا بھی۔'' ''تو کیا غلط کہدرہی ہوں آخر کو جوعیاشیاں شہبیں بہاں اس رہی ہیں وہ احمر کے گھر ہیں کہاں پھراب تو وہ تمہارے چنگل سے ویسے ہی نکل گیا ہے، اب تو تم کسی اور مرد کو پھانسو کی ہی تاں، تاکہ تمہارا دل بہلا رہے آخر با نجھ عورت کو دل تاکہ تمہارا دل بہلا رہے آخر با نجھ عورت کو دل تال ۔''

" بھا بھی!" کا تنازی موئی شفاف آ تھیں ایک آنسوؤں سے بھر کئی تھیں، اس قدر رہانت، اتن بعزتی اس کے گمان ہیں بھی نہیں تفاکہ بھی اسے بیسب بھی سفنے کوئل سکتا ہے۔ تفاکہ بھی اسے بیسب بھی سفنے کوئل سکتا ہے۔ " اب زیادہ شوے مت بہاؤ، تہمارے شوے بہانے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی،

خوب سمجھ رہی ہوں میں اچھی طرح کے تم رضا کے آگے پیچھے کیوں پھررہی ہو۔''

''بھا بھی! بھا بھی خدا کی شم ایسا ہے نہیں ہے آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔'' کا نزاز نے بے ساختہ بے ربط انداز میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی اسے لگا اگر اب وہ نہ بولی تو پھروہ بھی نا کلہ کی اس بدگمانی کو دور نہیں کر سکے گی ، ناکلہ کے دل کو یک گونہ سکون ملااس کی ترمی نے اس کے دل کو یک گونہ سکون ملااس کی ترمی نے اس کے تنفر کومز بد برد ھاوا دیا تھا۔

''اور کچھ ہونا مجھی نہیں جاہیے، ورنہ ہیا تمہارے عن میں بہتر نہیں ہوگا پیاری کا مُناز۔' وہ وقت کی فرعون بنی تکبر و حقارت سے اسے دیکھتی اسے کہہ کررہی تھی قسمت کی ستم ظریفی کہ کا مُنازید سب سننے اور سہنے برمجبور تھی ،آ ہ۔

\*\*\*

رضا کی بہت برانی عادت تھی روز اندرات کواینے اکلونے بیٹے اسامہ کو کہائی سنانے کی ،وہ جاہے جتنا بھی تھکا ہوا ہوتا ، وہ اسامہ کے کمرے میں جا کرا ہے کہائی بھی سنا تا اور اس سے دن بھر کی تمام روداد بھی سنا کرتا، یہی وجہ تھی کہ اسامہ ماں کی بچائے باپ سے زیادہ قریب تھا اور ویسے بھی نا کلہ کے پاس تو اتنا وقت ہی ہیں ہوتا تھا کہ وہ اسامہ کو ٹائم دے یاتی ایس کی اپنی سوشل ا يكثوثير اس قدر زياده تعين كه كفر شو مراور يح سے زیادہ بیرونی سرگر میاں ان کے لئے زیادہ اہم تھیں اسامہ کوزلیخا بیٹم نے ماں بن کر پالا تھا۔ ''اور پھر راجہ اور رالی ایک دوسرے کے ساتھ الی خوشی رہنے لکتے ہیں، اب بتاؤ کیسی لگی کہانی تمہیں؟" رضا کہائی سنانے کے بعد بچوں جیسے استیاق سے بیٹے سے یو جدر ہاتھا، مراسامہ وشايد كہيں الجما ہوا تھا اس نے كہانی كوشايد بہت العنورية الماني تهيس تقامجي اس يركوني تنعره تهيس

کیا ھا۔ ''بابا آپ سے ایک بات پوجھوں،گمر وعدہ کریں کہ پچ پچ بتا کیں گئے؟''

" 'جی بابا کی جان، پوچھو کیا پوچھنا ہے مہریں؟" انہوں نے بیار سے اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا تھا۔

''بابا،مما کا نُناز پھیوکوا تنا ناپند کیوں کرتی ہیں، ہروفت ان سے جھڑا کرتی ہیں۔'' اسامہ نے کہتے بکلخت رضا کوس کر دیا تھاانہوں نے تخیر سے اسامہ کودیکھا تھا۔

''ایبا کیوں کہہ رہے ہواسامہ جمہیں ایبا کیوں فیل ہوا بیٹا ،ایبا کچھ بیں ہے۔'' رضانے بلکا کروضاحت کی۔

''بابا میرالیقین کریں میں نے خود کی بار دیکھا ہے مما، پھیھوسے بہت روڈ ہوکر بات کرتی بیں، انہیں الیسے پھیھو کے ساتھ مس بی ہیونہیں کرنا چاہیے بابا، اور آج تو ان کے جانے کے بعد پھیھو بہت روئیں بھی۔'

رضا نے بورا چو تکتے ہوئے پوچھا تھا بھی اسامہ رضا نے بورا چو تکتے ہوئے پوچھا تھا بھی اسامہ نے باپ کی دن والے واقعے میں دلچیں لیتے د کی رساری ردواد حرف بہرف سنا دی تھی جب دن کو ناکلہ کائناز کو بے نقط سنا رہی تھیں تب اسامہ قربیب ہی تھیل رہا تھا اور آٹھ سال کا بچہا تنا جھوٹا تو نہیں ہوتا کہ بچول اور جملوں کی بچپان نہ سے سک

'' بھابھی بیکم کہاں تھیں اس وقت ؟'' رضا اگر ہے یو جھاتھا۔

ے سرے پر بھا تھا۔
''دوہ گھر سے ہا ہر تھیں شاید اپنی کسی دوست
سے ملنے گئی ہوئی تھیں، بابا ،مما بہت Drity ہو
گئی ہیں۔' اسامہ کے لیج میں اپنی ماں کے لئے
شرمندگی اور فکر تھی ، رضا کو اپنی شرکی سفر کی سوچ

Reditor

اور ذہنیت پر بے حدافسوس ہوا وہ بے ساختہ اس وفت کوکو سنے کی جس وفت انہوں نے نا کلہ سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، سے تو میتھا کہ نا کلہ نے اہمیں بہت مایوس کیا تھا۔

''ایسے ہیں کہتے بیٹا، وہ مماہیں آپ کی اور میں بات کروں گا،ان سے کہ آپ کی بھی وسے روڈ ہوکر بات مت کیا کریں۔''انہوں نے جیسے لبوں کے بیاتھ اپنے کہنے کی یاسیت کو چھیانے کی

مسيس بإيا، يوآر كريث " اسامه محبت سے کہتے ہوئے ان سے لیٹا تھا، اسامہ کوسلانے کے بعد دہ سیدھا غصے سے جبڑ ہے بھینچے اپنے بیڈ روم میں آیا تھا، وہاں نا کلہ فرکیش ہو کر واش روم ے نکل رہی تھی رضا نے اسے سرد نگاہوں سے د يكھتے بر قبلے ليج ميں يو جھا تھا۔

''تم نے کیا کہا کا تناز سے؟ تمہیں *کس*نے حق دیا آخراس کی انسلی کرنے کا؟ بولو۔ "وہ مسکرا کراس کی جانب پلٹی تھی۔

د ' تو تمهمیں خبر ہو ہی گئی اور بھلا دیکھو میں بھی کتنی یا گل ہوں بھلامہیں خبر کیسے نہ ہوتی آخر کو تمہاری چہتی کو چھے کہہ دینے کی علظی جو کر دی تھی

''باز آجاؤ نا ئله، ورنه بهت جيميتاوَ گ\_'' رضاضبط کے باوجود بھی جلاا تھا تھا۔

"خسارہ تو تمہارے بھی جھے میں آئے گا رضا احمرسارے نقصانات ایک عورت کے دامن میں ہی کیوں بھرنے کی کوشش میں رہتے ہوتم ب مرديه و رضا جتناطيش مين تها جواباً وه اتني ہي

پرسکون میں۔ دوجہبیں کا تناز سے معدرت کرنی ہو گی ابھی کے ابھی۔"اس نے جیسا سابی نہ تھا۔ الما الوس كرك كالمناكرون كي

Seeffor

جب میں نے کچھ غلط کیا ہی تہیں تو میں کیوں معانی ماتلوں الی عورت سے جا کر جہس نہس نہ كردول ميں سارى دنيا كو،جس نے نگاہ غلط بھى

" و آخرتم جھی کیوں مہیں ہو، نجانے وہ کون سی منحوں کھڑی تھی جو میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا تھازندگی عذاب بنا کرر کھ دی ہے تم نے ، خداکے لئے جینے دو جھے۔" آگے بڑھ کراسے بازو سے پکڑ کر رضانے بے ساختہ جھٹکا وے کر اسے بیڈ پر کراتے نہایت تریش کہے میں کہا تھا نا کلہ اوند سے منہ بیڈ بہ گری تھی ان دونوں کے کڑنے کی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں، ز لیخا ہیم ہے ساختہ ان کے کمرے کی طرف آئی تحسیس نا نکنه کی زبان درازی سے تو بورا کھر ہی يالان رمتا تفاليكن رضا احمر كاصبر اورغصه كالبيانيه جھی کھارلبریز ہوکرطوفان اٹھا دیتا تھا ایسے میں کھر والوں کی دخل اندازی کے بغیر بیدمعاملہ نیٹنا ممكن نهيس هوتا بقاء اب بھي صور تحال مبيمر ہوتي د مکھ کر زلیخا بیکم اینے قدم ان کے کمرے کی جانب برصفے سے روک مہیں یالی تھیں۔

''میرکیا کر رہے ہوتم دونوں، ہوش میں آ و رضا، کیول ماررہے ہواہے۔''

'' آپ درمیان میں مت آئیں بھاجھی۔'' رضانے بھابھی بیلم کو بے ساختہ روکا تھا، کیونکہ اسے چھ بعیر ہیں تھی کہ ناکلہ بھابھی بیلم کے سامنے بھی وہی سب مچھ دہرا نہ دیتی جورضا کے سامنے دہرایا کرتی تھی۔

"رضا مجھے بات کرنے دو ناکلہ سے، تم درمیان میں نہیں بولو سے '' انہوں نے برسی بہن ك حيثيت سے اسے تنبيد كى تھى رضا بے ساخت خاموش ہوا تھا۔

"ناكله كيابات ع؟" الجمي بات ان ك

2016 ) 100 ( France

ہو کہ میں ہر حد بھول جاؤں؟' رضا مزید بھر گیا تھا بھا بھی بٹیم کی رہانت اس سے سی نہیں گئی مگر وہ نا کلہ کو بھی جب بہیں کر داسکتا، مگر شاید وہ ان مردوں سے بھی نہیں تھا جن کا اپنی بیویوں پہ کسی بھی تشم کا زور چلنا ہو۔

المرضائم خاموش رہو، میں نے کہانا ل مجھے ناکلہ سے بات کرنے دو۔ 'وہ تھہری ہوئی برسکون ندی کی مانند بغیر کسی طلاطم کے بولی تھیں۔ در کیا بات کریں کی اس سے بھابھی ، یہ

عورت باگل ہو چکی ہے۔' وہ بے بس سے انداز میں کہتے جھنجھلایا تھا تبھی انہوں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ٹھنڈار ہے کی تلقین کی تھی۔

''تو پھر ہوچھیں اس ہے، کہ اس نے کا مُناز کی انسلٹ کیوں کی؟'' اپنی بہن کے ذکر پر زلیخا بیکم کارنگ فوراً اڑا تھا۔

یم کارنگ و را ار اها به ''یهال کا نناز کا کیا ذکر؟'' وه جمعنجعلائی ننه

''ارے تم بھی بچوں کی باتوں میں آگئے، بچاتو نا مجھ ہوتے ہیں، ایسا پھی بیں ہوا ہے درنہ کا نناز جھ سے تو ضرور ذکر کرتی۔' انہوں نے اسے تھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔

''اس کی سائیڈ مت کیس بھابھی، خدا کے ''

''بیں اس دفت کسی کی بھی سائیڈ نہیں لے رئی رضا ہتم بے شک اپی تسلی کے لئے کا کناز سے خود بھی یو چھلو۔'' رضا شھنڈی سائس بھرنے کے بعد ہا ہرنگل ممیا تھا، ناکلہ غصے وتنفر سے اپنی جگہ پر منہ میں ہی تھی کہ ناکلہ نے ایک لی تھی۔
'' کیوں آپ نہیں جائی کہ کیا بات ہوئی ہے، آپ کوتو خوش ہونا چاہیے میری حالت دیکھ کر، بڑ گئی کلیج میں ٹھنڈ، آپ اور آپ کی بہن ہی چاہتی تھیں نال کہ ہمارے درمیان جھیڑا ہو، زندگی اجیران ہوجائے ہماری۔'

''نا کلہ ہوش کے ناخن لو ہتم بھا بھی ہیکم پر کیا الزام لگا رہی ہواندازہ ہے تہہیں۔'' رضا، زلیخا بیکم کالٹھے کی مانند سفید پڑتا چہرہ دیکھ کرفورا ہی تر خاتھانا کلہ نے اس کے بےساختہ بن کواور بھی غصے اور نفر سے دیکھا تھا۔

" البھی طرح جھتی بھی ہوں جو پچھ ہول ر ہی ہوں ، میں کوئی دو دھ پیتی بچی تہیں ہوں جو سیجے اور غلط کی پہچان نہ کرسکوں ،میرے ساتھ بیسب کروائے واکی رونوں جہنیں ہی تو ہیں جو اِس وفت بہت معصوم بن کے کھڑی ہیں۔'' زلیخا بیلم اتنی بے عزنی کروانے کے بعد بھی وہاں کھری تحسیں کوئی اور ہوتا تو نا کلہ کی گلے پڑ کراسے دوجار بے نقط تو سا می ڈالٹا یا پھر ان دونوں کے جھڑے پر تین حرف جیج کر کمرے سے ہی نکل جاتا ، کہ لومر و قابل ہی جیس تم لوگ جدردی کے اورتم جیے لوگوں کے درمیان سلح کی کوشش ہی جیس كرنى جايي بلكه اور اكسانا جايي كه مار دوايك دوسرے کو جان سے نہ رہے گا بالس نہ بجے گی بانسری کے مصدات، ممر وہ علیم طبع اور وسیع الظرف زلیخا بیم تھیں جنہوں نے اس کھرے مکینوں کو ہمیشہ اپنے مبر، نیک میتی ،زم مزاجی اور وسیع القلمی کی بناء بر ہی جوڑ ہے رکھا تھا، انہوں نے ہمیشد یا کلہ کی ترش روی اور کروی سیل کونظر انداز کیا تھاتبی تو آج دی سال گزرنے کے بعد بھی ان کا کمر اندمثالی کہلاتا تھا۔

د میں نے کہاا پی حد میں رہونا کلہ، ایسا نہ

2016 ) 101 (Link



''بولو.....کرو کے اقرار۔'' انہوں نے اسامہ کا کان مروژتے ہوئے کہا تھا۔ ''مما پلیز میرا کان تو چھوڑ دیں بہت درد ہورہا ہے پلیز مما، لیو۔''

''جو کہا ہے وہ بتاؤ، زیادہ شور مت مجاؤ۔'' انہوں نے اس کے منہ پر ہے ساختہ تھیٹر مارا تھا ان کے ہاتھ میں پہنی انگوشی کا کونہ اسامہ کے ہونٹ کو چر گیا تھا ہے ساختہ وہ درد سے دہرا ہوا

تھا۔ ''بولو ''مگر ان کا دل پھر بھی نہیں بچھلا تھا حالا نکہ اسامہ کا خون نکل آیا تھا، انہوں نے اس سے د د ہارہ پوچھا تھا۔

روتے کرلاتے درد سے کراہے ہوئے اسمامہ نے اقرار کیا تھا۔

رویش مائی گذیوائے ، اب جاؤ اور جا کر بیخون صاف کرلواور خبر دار جو کسی کو بھی بتایا کہ بین نے تہ ہوناں اپنی مماکو۔ ' بظاہر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اسامہ کو جتنا خوف ان سے آج محسوس ہور ہا تھا اتناز ندگی میں بھی بہیں ہوا تھا اور بیدوہ خوف ان سے آج محسوس ہور ہا تھا اتناز ندگی میں بھی بھی نہیں ہوا تھا اور بیدہ وہ خوف تھا جو عرجراس کا پیچھا کرنے والا تھا، اسامہ نے جان چھڑانے والے انداز میں اثبات میں سر ہلا جان چھڑانے والے انداز میں اثبات میں سر ہلا حان چھڑانے والے انداز میں اثبات میں سر ہلا حان جھڑانے والے انداز میں اثبات میں سر ہلا حان جھڑانے ہوا گئے میں بی عافیت جانی تھی۔

اسامہ کا نجلا ہونٹ بری طرح سے سوج
سیاتھا اور اس پر زخم بھی آ گیا تھا، ہونٹ نیلے
سرکی کا نیل زرد ہوکراسے درد میں بہتلا کر رہا تھا
مگراسے کے بولنے کی سزادی می تھی جو وہ جھوٹ
کا غمہ اور شاید مار سہنا ہاتی تھی جو وہ جھوٹ
بولنے سے اسے سزا کے طور پر دان کرتا، وہ بچارا
معموم بچرتو عجیب محمصے میں بھس کیا تھا اگر ہاپ
کے سامنے کے بولنا تو ایک ہار پھر ماں سے مار کھا تا

ہیٹھی رہی تھی ،اس کا انداز پرسوچ اور چہرے کے تاثر ات خامصے سرد تھے۔ نیٹ نیٹ نی

دوسرا دن اسامہ کے لئے ایک بی آزمائش الے کرآیا تھا، ناکلہ نے اس کی خوب شامت لائی تھی کہ اس نے آخر مال کی شکایت کیوں لگائی تھی، وہ اسے بری طرح ماررہی تھیں اور وہ بری طرح روتے ہوئے مال سے معافی ما نگ رہا تھا گرز ناکلہ کی آنکھوں برخون سوار تھا آبیس اسامہ کی التجا نیس، رونا اور سسکنا کی جھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔

''بابا کے جمعے بلاؤ اپنے باپ کو، آ کے بچائے سمبیں اب۔'' کان مرڈوتے ہوئے کہا تھا۔

د مما سمها پلیز .....معاف کردین آئنده نہیں کروں گائے''

''جھوڑ دول، اب مہمیں چھوڑ دول جب شکایت لگائی تھی تب یا زہیں تھا کہ کیا کررہے ہو،
اب مہمیں اپنے بابا کے سامنے اقرار کرنا ہوگا کہ تم اب خصوت بولا تھا، تم سمجھ رہے ہو نال میری بات۔' انہوں نے چبا چبا کر کہا تھاان کی آنکھوں میں کسی خون آشام ڈائن کا چہرہ دکھ رہا تھا کم از کم میں کسی خون آشام ڈائن کا چہرہ دکھ رہا تھا کم از کم بہت شفیق ہستی ہوتی ہے اتن مہر بان کہ کا کنات کا مہت شفیق ہستی ہوتی ہے اتن مہر بان کہ کا کنات کا مہت شفیق ہستی ہوتی ہے اتن مہر بان کہ کا کنات کا مہت شفیق ہستی ہوتی ہے اتن مہر بان کہ کا کنات کا کا محسوں ہوتی، دنیا جہاں کا سکون اطمینان کا واحد مرکز واحد بناہ کا محسون ہوتی، ماں کا وجود اور اس کی آغوش ہوتا ہے۔ دنیا جہاں کا وجود اور اس کی آغوش ہوتا ہے۔ دیا تھا کہ رپھورت اسے ہری طرح سے زود کوب کر دا تھا کہ رپھورت اسے ہری طرح سے زود کوب کر تی ماں ہیں ہوسکتی، وہ اس کی تبییں ہوسکتی، وہ اس قدر ظالم ہیں ہوسکتی وہ ہے رحم تو بالکل ہی نہیں ہو قدر ظالم ہیں ہوسکتی وہ ہے رحم تو بالکل ہی نہیں ہو

2016 ) 102 ( 15

اور اگر باپ سے وہ کہنا جو بال نے سمجھایا تھا تو پھراکی بار بار، اس کی سمجھ میں ہیں آ رہا تھا کہ کیا کر ہے، اگر باپ کو آج والے بھی چے بنا دینا تو والدین کے درمیان مزید جھکڑ ہے کا باعث وہ بی بنتا ایک مرتبہ پھر، آگے کنوال سیجھے کھائی والا معاملہ تھا اس کا دل جاہا وہ واپس بیٹ جائے اور معاملہ تھا اس کا دل جاہا وہ واپس بیٹ جائے اور وہ بین بیٹ جائے اور دو بین بیٹ جائے اور سے وہ بین بیٹ بیٹ جائے اور سے دو بین بیٹ بیٹ بیٹ ہیں جاتا آگر رضا احمد کی نظروں سے وہ بین بیٹ بیٹ ہیں جاتا آگر رضا احمد کی نظروں سے

نے جاتاتو۔ ''اسامہ جان وہاں کیوں کھڑے ہواہیے، اندر آؤں۔'' اسے اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑا دیکھ کرانہوں نے اسے بےساختہ پکارا تھا، و داپنے قدموں کو کھسیٹاان تک آیا تھا۔

''کیا بات ہے بیٹا، کچھ کہنا تھا کیا؟''ان کے لیجے کی شفقت و حلاوت نے اسامہ کی آسوؤں سے لبالب بھر دی تھیں، بمشکل اس نے ایج کو کنٹرول کیا۔

''بابا بھجھےآ یہ سے ایک بات کرناتھی۔'' ''ہاں جان کہو کیا کہنا تھا تہہیں؟ ارے تمہارے ہونٹ کو کیا ہوا؟''ان کے لیج میں اس سے لئے بے عد فکر کھل گئی تھی۔

دو آج کھیلتے ہوئے گر گیا تھا۔ 'اسامہ نے بمشکل ایپے آنسودک کا گلا گھوٹٹا مگر رضا احمد کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے اسے اپنے باس بٹھا کر اس کے ہونٹ کا با قاعدہ معائنہ کیا تھا۔

''او ہو اتنام کہرا زخم، دھیان سے کھیلا کرو ناں، ذراسی لا پرواہی سے دیکھوئنٹی مہری چوٹ لگ گئی۔''

روس کا بابا جان، مجھے ایک بابا جان، مجھے ایک بات کرناتھی آپ سے بابا جان۔ اس کے اسلم باب باب کے اسلم اب نے رضا احمد کو چوٹکا دیا تھا۔ مجھے مرس کہ آپ غصہ نہیں دو تے اور مجھے مارس مے نہیں۔ وہ روتے

روتے التجا کررہا تھا۔ ''انبی بھی کیا ہات ہے اسامہ جو وعدہ لے رہے ہو بیٹا؟'' انہوں نے کس قدر حیرت سے لوجہا تھا

"بابا.... وه میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھامما نے کا ئنات پھچو سے جھڑا کیا ہے۔ مجھوٹ بولا تھامما نے کا ئنات پھچو سے جھڑا کیا ہے۔" تھوک نگلتے اس نے بمشکل تمام جملہ بورا کما تھا۔

" ان دونوں کے درمیان ایس کوئی یات نہیں ہوئی گئی، سوری بابا، مجھ سے علطی ہو گئی، مجھے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ "باپ کے چہرے کے بدلتے رنگ بے ساختہ اسے ہاتھ جوڑنے پر مجبور کر گئے تھے، رضا احمد نے اس کی التجاء کا مان رکھتے اسے غصے کا گلا دبا لیا تھا اور صرف اسے اتنائی کہا تھا۔

''حدہوتی ہے اسامہ، اننابر احجو ہے'' ''آئم سوری بابا، پلیز مجھے معاف کر دیں

" ایپ کرے میں جاؤ اسامہ" انہوں نے بروے ضبط سے کہا تھا ان کا سات سالہ بیٹا ان سے جھوٹ بول کر گھر میں جھکڑے کا ماحول پیدا کرر ہاتھا مرنے کا مقام تھا ان کے لئے ،ایپ اکلوتے بیٹے کی ایسی روش آئہیں کسی طور گوارانہیں تھی اور یہ بات تو بالکل بھی بہند نہیں تھی آئہیں کہ وہ گھر بلوسیاست میں دلچیسی لیتا وہ بھی اتن کم عمری

" بلیز بابا میری بات توسن لیس بلیز۔"
وی ہوا تھا جس کا اسامہ کو ڈر تھا، اس کا بیارا بابا
اس سے ناراض ہو گیا تھا وہ اس سے برگمان ہو گیا
تھا ا بکدم سے بھری دنیا میں اسامہ رضا احمد اکیلا
ہو گیا تھا، اس کا باب اس سے ناراض ہو گیا تھا اور
اس نے ایسا اینے ہاتھوں سے کیا تھا۔

2016 )) 103 (( المالية

''سین نے کہا اپنے کمرے میں جاؤ۔' انہوں نے طیش کو دبانے کے باو جو دبھی ہلکی آواز میں چلا کر کہا تھا، اسامہ اپنے باپ کو کچھ کہنے کی جرائٹ بجتمع کر ہی نہیں سکا حالا نکہ وہ سب سج سج بتا دبنا چاہتا تھا، وہ اپنے باپ کی نارانسگی برداشت نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ اپنے باپ کے سامنے زیادہ دبر تھہر نہیں سکا اور روتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا تھا۔

### $\triangle \triangle \triangle$

نا ککه نیرس برا داس اورمغموم کھڑی تھی ابھی ابھی وہ نیچے لاؤنج سے ہو کر آئی تھی جہاں رضا اینے بھیا بھابھی اور کا ئناز کے ہمراہ خوش کپیوں میں مصروف تھا، آج کئی دن گزر کئے تھے این دونوں کے درمیان بات چیت بالکل بنر بھی حالا نکراسامہ نے جاکراہے باب سے بات بھی كي تفي كتين رضا كاغصه بنوز قائم تقيا اورنا مُله خود ا ذیتی میں گھری منفی انداز میں عجیب سم کی سوچوں كا شكاراويرآج كے خاص دن تواس في الكل بھي امید نہیں تھی کہ رہنا بھی بھول بھی سکتا ہوگا آج اس کی برتھ ڈے تھی اور رضا بھی اسے وش کرنا تهبيس بفولا تفاءمكر آج ابيها ليهلى بار موا تفا كهرضا نے اسے وش مہیں کیا تھا بلکہ وہ تو اسے خاطب ہی تہیں کرر ہا تھاا در پیسب کا ئنات کی وجہسے ہور ہا تھا جوجان بوجھ کےاپیا ماحول بنا دیا کرتی کہرضا ان کے یاس سے ال ہی نہسکتا تھاالیا قوی خیال نا كِلِه كاذاتى تقاجس ميس صدافت كااندازه لكانے کی بھی اس ہے کوشش ہی نہیں کی تھی ، جانے کتنی ہی در گزرگئی تھی جب سٹر ھیوں بر کسی کے قدموں كى آبث ہوئى تھى، تبھى كوئى يىكى جيكے ہولے ہونے قدم اٹھا تا اس کے قریب آیا تھا وہ بے ساخته بلني هي اورس ير مني هي سرخ گلابول كا تازه بوکے اے چرے کے آگے کے رضا احمد اس کے

سامنے کھڑا تھا۔ ''بپی برتھ ڈے ڈئیر وائف۔'' وہ مسکرا کر کہدرہا تھا چہرے پر کسی ناراضگی کا شائبہ لائے انہ

جیر۔ ''آگئی یاد بیوی گی۔'' کھل کرمسکراتے ناکلہ نے بلکاساطنز کرنا اپناحق سمجھا تھا۔

دو بہنی بھولا ہی نہیں اپنی بیوی کوتو یا دکرنے کا یہاں کیا جواز۔'' وہ دلفر بی سے کہتامسکرایا تھا، بورا ماحول جگمگانے لگا تھا، مگر نا کلہ اور بھی بے جین ہوگئی۔

بین ہوں۔ ''تو پھر مجھے تمہاری محبت کہیں نظر کیوں نہیں آ رہی ، میری محبت مرتی کیوں جا رہی ہے روز بروز تمہاری بے اعتنائی کی مار سہتے سہتے۔'' اس کا لہجہ بے ساختہ بھرا گیا تھا۔

''سب تمہارا وہم ہے اور پھھ بھی نہیں۔'' اس نے اس کے کندھوں پر اپنا ہلکا ساد ہاؤڈالتے یقین دہانی کرائی تھی۔

دور بروز عافل ہوتے جارہے میراء تم میرے وجود سے
روز بروز عافل ہوتے جارہے ہو، تمہاری دلیے
اب میری کوئی اہمیت نہیں رہی تہاری ہے۔ وہ
محورتو اب کسی اور کی ذات بنتی جارہی ہے۔ وہ
خود تری کا شکار ہوئی تھی، رضائے ہے ساختہ
شفندی کہری سائس بھرتے التجا سیا نداز اپنایا تھا۔
''فار گاڈ سیک ناکلہ ایک ہی بات کرتے
مہیں بلکہ ایسا ہو تہیں ہو، کتی مرتبہ سمجھاؤں
مہیں بلکہ ایسا ہو تہیں ہو، کتی مرتبہ سمجھاؤں
ہوائی جھی ، بلکہ تمہیں تو اس بے چاری کا دکھ
باننا جا ہے۔''

بانٹنا جاہے۔' دنتہاری ہی طرفداریاں میرے اندرآگ لگاتی ہیں رضاءتم اہمیت ہی کیوں دیتے ہواسے اتن کل کواحمراسے طلاق دے دے گاتو دیکھ لینا سب تہمیں مجبور کریں مے کہاسے اپنا کرسہارا دو

مت کیا کروگروہ بس اتناکہتی۔

''آپ کی بہن آگر گھر کے کاموں میں آپ کا ہاتھ نہیں بٹائے گی تو اور کون بٹائے گا بھلا۔' ''گر گھر میں ملاز ما ئیں بھی تو موجود ہیں میں تو صرف سکندر کی خواہش و پسند کے لئے خود کو کو کنگ کرتی ہوں۔'' زلیخا کا جواب نہایت محمل اور برد ہاری لئے ہوئے ہوتا تھا، گر کا کناز براثر کم

ہی ہوتا تھا۔

د کوئی بات نہیں بھائی صاحب میرے ہاتھ کا بھی کھانا کھا کے دیکھ لیس میں بھی اچھا کھانا پکا لیتی ہوں۔' وہ شرارت آمیز کیجے میں نجلے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دہا کر کہتی تو زلیخا بیکم کو

مانے ہی بتق۔ آج بھی وہ مجن میں کھانا بنا رہی تھی کھٹی دال اور جاول تنفي بينه مين شرائفل اورمنن كي ایک ڈش تھی، ان کے گھر میں ڈاکٹنگ ٹیبل پر بميشددو سے تين دشر كاروزاندا جتمام كيا جاتا تھا سبھی خوش خوراک لوگ منصادر کھانے میں انواع واقسام کی ڈشز دیکھنا پندمجھی کرتے تھے کا کناز نے اللے ہوئے جاولوں کو دم لگالیا تھا دال تو وہ سلے ہی بنا چی می صرف سکندر صاحب کے آنے یر بھار لگایا باتی تھا،منن کراہی دوسرے چو لیے مربن رہی تھی وہ سلادے ہے گا جر پھیل رہی تھی جھی ناکلہ یاتی پینے کچن میں آئی تھی، کائناز نے اس کی آمد کا کوئی نونس نہیں لیا تھا، نا کلہ مجھ دریہ فریج کا دروازہ کھولے اسے دیکھتی رہی مجرسر جھنگ کر بائی پینے گئی تھی کیکن مانی بینے کے بعدوہ واپس اینے کرے میں جا تہیں سکی کا کناز کا برسکون خوبصورت چرہ اس کے اندر آگ لگا گیا تفاء این موجودگی کا احساس دلانے کووہ گلا کھنکار كراس كي طرف درمياني فاصله دو قدموں ميں

کیونکہ تم نے اسے تھرادیا تھا۔'
ہونکہ تم نے اسے تھرادیا تھا۔'
جاؤں گا، تہہیں یقین کیوں نہیں میرا۔' رضانے جسے تھک کراسے ایک مرتبہ پھر سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر نا کلہ بجھنے کے موڈ میں ہوتی تب ناں۔

''تم نہیں جانے یہ دونوں بہیں کتنی بری جادو گر نیاں ہیں دیکھنا ورغلا لیس گی تہہیں میرے جادو گر نیاں ہیں دیکھنا ورغلا لیس گی تہہیں میرے خلاف، تم بجھنے نکالتے کیوں نہیں اس برزخ خلاف، تم بجھنے نکالتے کیوں نہیں اس برزخ میں رضا کو اس کی دماغی حالت یہ شبہ ہوا تھا وہ بالکل بھی ناریل کیفیت میں نہیں تھی اس کی ذبی جالتے کیوں نہیں تھی اس کی ذبی حالت یہ شبہ ہوا تھا وہ جالتے خاصی ابتر تھی وہ سمجھنے کے موڈ میں تو قطعی حالت یہ شبہ ہوا تھا وہ جالتے خاصی ابتر تھی وہ سمجھنے کے موڈ میں تو قطعی حالت یہ شبہ ہوا تھا وہ حالت خالت کی دائی حالت کے موڈ میں تو قطعی حالت خالت خالت نے خاصی ابتر تھی وہ سمجھنے کے موڈ میں تو قطعی

کرتے بات بدل تھی۔ ''یارتم کیوں ٹینٹن لے رہی ہو۔'' ''ہبیں رضا۔۔۔۔ ہیں سیالگ تنہیں چھین لیں گئے مجھے سے، ہم ایسا کرتے ہیں یہاں سے

مہیں تھی بھی اس نے مجھ بھی کہنے کا ارادہ ترک

روس می ما کله، اندر تلاش کرنے ہیں ناکلہ، اس محبت کو اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرو، پھر تہیں ہے گا اور پلیز اب پھر تہیں ہے گا اور پلیز اب ان پھولوں کوشرف بخش دو، ورنہ بیمر جھا جا کیں سے تہہاری بے اعتنائی کی مارنہ سہتے ہوئے۔'

شام کا وفت تھا کا کناز کی میں کھانا بنارہی مختی جب سے وہ ناراض ہوکر اس گھر میں آئی تھی این نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کرلیا این میں کہتم کام

2016 )) 105(( انتيا

Section

عبور کر کے پلی تھی۔

''کیسی ہوگائاز، کیا ہاڑری ہوآئ کھونے میں؟'' جاکھ کے لیجے میں آئی محبت وہ وت حق حتی کرکا گناز کو یقین کرنے میں آئی محبت ہوا تھا۔ ''جی کھیک ہوں اللہ کا کرم ہے۔'' کا کناز نے بمشکل کفہر ہے ہوئے ہیجے میں جواب دیا تھا گروواندر سے ہم می گنی تھی نا کلہ اور اس کا جب مہمی آ منا سامنا ہوتا وواسے پچھ نہ کچھ سامی دیا کرتی تحمیں اتنی تھی اور جلی گئی کہ الجھے ٹی گئی دان کا کناز سوچتی اور کڑھتی رہتی ۔ کا کناز سوچتی اور کڑھتی رہتی ۔

ے ہے۔ '' کا مُنازینے آہتی سے اقرار کیا اور بھی ممبری سانس مجری ود ٹا کند کا مقصد سمجھ بھی تھی

دوہتمہیں جلے جانا جاسے تھااس کے ساتھو، میری مانولو واپس چلی جاؤا بھی تو بھر بھی وہتمہیں لینے آیا ہے کل کو وہ بھی مہیں آئے گا، برآئی آس رکھنا بے وقو فی کے زمرے میں آنا ہے۔''

روی میں تو جانا چاہ رہی تھی تمر ہوائی ساحب نے ہی احمر کے سامنے ایک شرط رکھ دی، است ایک شرط رکھ دی، است وہ اسے بورانہیں کریں کے میں کسیے جاسکتی ہوں ہماا۔ 'کا کناز نے آ ہمشی سے ایسے بتایا جیسے اقبال جرم کررہی ہونا کلہ نے چوئی ملی کی مانندا ہے دیکھ کر بوجھا تھا۔ میں شرط ۔ ''شرط ۔ ''شرط ۔ ''کیسی شرط ۔ ''

''انہوں نے احمر سے میرے لئے علیحدہ گھر کا مطالبہ کیا ہے، اب جب تک وہ پورانہیں ہوتا، مجھے میں رہنا ہوگا۔''

ان کی بی بھائی مساحب بھی نال، کمال کرتے ہیں خوانخواہ ہیں جمہیں واپس جینے کی شرط باند ہورہے ہیں،ارے وہ تو تمہیں لینے آعمیا ہمی باند ہورہے ہیں،ارے وہ تو تمہیں لینے آعمیا ہمی

ئی کیسے مرسنتیاہے۔ مور کیھو ہی تاریخی کوئی کس کا سہارانمیں ہو، اور کچرتم جس سے خواب رہی ہو، ہو نکل نعط کے سادید ان

رو مرکم بھے کسی سے بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے بوابھی سوائے اسنے رہ سے انہا علاوہ بھے اور کسی کے سہارے کی فعرورت ہے بھی نہیں '' کا کٹاز نے اس کھے ابنا طبعہ نوی تی محسول کیا تھا جمی کھے ہے ترش کیجے میں جناو نی تھی ا میارہ کا کہ اس کی بات س کرا ہے مسکرانی تھیں جیسے میارہ کا کہ اس کی بات س کرا ہے مسکرانی تھیں۔

"اسل تورب السيخ بندے کا تی بناتا ہے اس مجھے تو ترس آتا ہے تم ہوں شوجر نے دوسری شاری کر کے جمہیں گھر سے انجال دیا، یا مجھ تورت سو سیارا ہوا اور البھی تک مجھی دیسا کو جول آئیں یا نہو ترس آتا ہوں کہ تو اس میں گھڑ آخری دکھ تو شاید تمہاری جان پہلے اور البھی تھے اس میں گھڑ آخری دکھ تو شاید تمہاری جان پہلے اس مسمول مجھ سے جب کر تے ہیں، تمہیس تو اس نے بہت سر اللہ جب کر تے ہیں، تمہیس تو اس نے بہت سر اللہ جب کر تے ہیں، تمہیس تو اس نے بہت سر اللہ جب کر تے ہیں، تمہیس تو اس نے بہت سر اللہ جب کر تے ہیں، تمہیس تو اس نے بہت سر اللہ جب کر تے ہیں، تمہیس تو اس نے بہت سر اللہ جب کر تے ہیں، تمہیس تو اس نے بہت سر اللہ تھے ہوں کا تیر بھی جالا رہی تھیں۔

ربان ہر سے ہور اس کی محبت اور اس کا ساتھ مبارک ہو ہوا ہمی ، میراالیا کوئی مقصد وارا دو ہمیں مبارک ہو ہوا ہمی ، میراالیا کوئی مقصد وارا دو ہمیں ہے۔ ''اتنا کہ کروہ خود ہی کچن سے باہر تھی گئی گئی گئی ہی مسکرانے والی تھا، وہ جانے کے بعد خود کو کھل کر مسکرانے ویا تھا، وہ جانتی تھی اب کسی کونے کی در ہے ہیں جیب کرکا کناز رور ہی ہوگی اور ایسا ہی تو وہ کی وارالیا ہی تو وہ کی جاتے تھیں۔

2016 106 (Lister

''انگورتو تمہارے لئے ہمیشہ ہی کھٹے رہیں گے کا سُناز نی نی، رضا کی ہمدردیاں ہی حاصل کر یاؤ گراس کا ساتھ نہیں۔'' تنفر سے کھڑی وہ اپنی حکمہ سے ملے بغیر سوج رہی تھیں۔ حکمہ سے ملے بغیر سوج رہی تھیں۔

'' بجھے لگتا ہے اب میرا یہاں رہنا تھیک نہیں ہے آیا، مجھے یہاں سے چلے ہی جانا جا ہے۔'' کا تناز نے دوسر ہے ہی دن زلیخا سے کہا تھا، زلیخا اس کے اس فیصلے پر جیران رہ گئی تھیں، انہیں اس کے اس اچا تک فیصلے کی سمجھ بالکل بھی نہیں آئی تھی۔

'' مگر کیوں ..... ایسا کیوں کہہ رہی ہو کیا کسی نے تہمیں مجھ کہددیا کیا؟'' دنیڈ میں سے کہ کہ سرم سے دیا ہوں

''ضروری ہے کہ کوئی کچھ کے تب ہی میں یہ فیصلہ کروں۔''اس نے آنسو بھری آنکھوں سے آنسے بھر کو بہن کو دیکھا تھا زلیخا مخمصے میں پڑ گئیں پھر جیسے اچا تک کسی نتیج پہ بہنچتے ہوئے بول

بریں۔ دوسمبیں ٹاکلہ نے کچھ کہا ہے کیا؟ بتاؤ بھے سے سمبیں ٹاکلہ نے کہا ہے؟ '' زلیخا نے بہن کو سمبیر ٹاکلہ نے کیا کہا ہے؟ '' زلیخا نے بہن کو سمارہ کے نام پرنظریں جرائے اپنے شک کی جیسے تھر بی حاصل کی تھی، کائناز جانتی تھی اب چھیا نے کا کوئی فائدہ نہیں تبھی اثبات میں سر

ہلاتے بول کئی ہے۔

''وہ کس وقت ہے مہیں کہتیں، جب بھی
آ منا سامنا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جلی کئی سناہی جاتی
ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا آخر وہ رضا کے
حوالے سے جھے پر اتنی الزام تراشی کیوں کر رہی
ہیں، اسے کیوں گتا ہے کہ میں رضا پر ڈورے
ڈال رہی ہوں، آپا..... آپ ہو جانی ہیں تال کہ
میں اسی نہیں ہوں۔'' اپنی صفائی پیش کرتے
میں اسی نہیں ہوں۔'' اپنی صفائی پیش کرتے

جاری ہوگیا تھازلیخا بیگم تو تڑپ ہی گئی تھیں۔
''ابیا کیوں سوچتی ہو، میں بہن ہوں
تمہاری خود سے زیادہ تمہیں جانتی ہوں، تمہارا
اعتبار کرتی ہوں، تم مجھے وضاحت کیوں دے رہی

''گر آیا، ناکلہ بھابھی۔'' آنسوؤں کی پورش نے کائناز کو ہات بھی مکمل نہیں کرنے دی تھی

' پاگل ہے ناکلہ بھی ، مردکو محبت سے قید کرنے کی بچائے زور زبردش اور شک سے قابو کرنے کی کوشش کرتی ہے ، تم فکر نہیں کرو میں بات کروں گی اس سے ، تم کوئی لاوارث نہیں ہو جووہ تم سے ایسا ہٹک آمیز برتا ؤروار کھے۔'' مگر کا کنا زبر ہے ہی گئی زلیخا بیٹم کی بات بیر۔

دونہیں نہیں آیا، خدا کے لئے یہ خضب مت سیجے گا، آپ ناکلہ کوئیں جانتی وہ تو طوفان اٹھا دے گی اور پھر جس کومعلوم نہیں بھی ہوگا اسے بھی خبر ہو جائے گی، بات کو گھر میں ہی رہنے دیں پلیز ۔'' کا نناز نے لجاجت سے زلیخا بیکم کوروکا تھا انہوں نے اس کے گلالی بھیلتی آنکھوں اور چہر ہے کی بہن سی پہنود کواذ بہت میں گئتے محسوس کیا تھا، ان کی برخلوس نرم دلی بہن کس قدر دکھی تھی، ہر ایک کی مدد کرنے والی صبر و برداشت سے زندگی کی ایک کی مدد کرنے والی صبر و برداشت سے زندگی کی گاڑی اسکیے ہی دھکیل رہی تھیں۔

نجانے آن کی جہن کی خوشیوں اور سکون کو کسی کی خوشیوں اور سکون کو کسی کا نظر کھا گئی تھی جو وہ بھری جوانی میں خال حجمولی لئے ہے آس و نامرا درہ گئی تھیں، میکے کے نام پر دونوں بہنوں کے پاس ایک دوسرے کے سہارے کے علاوہ اور پھی جمہیں تھا بھائی تو کوئی تفاہیں اور والدین عرصہ ہوا منوں مٹی تلے سو گئے تھے، زلیخا بیکم کی شادی کوشش دو برس ہی تو ہوئے ہوئے جب آھے بیچھے دونوں ہی اجل کے ہوئے جب آھے بیچھے دونوں ہی اجل کے موقع جب آھے بیچھے دونوں ہی اجل کے

2016 ) 107 ( 15 %

رائے کے مسافر ہو گئے تھے، وہ تو شکر تھا سکندر ان کے کزن تھے ایک ہی گھر میں تھے سو کا ئیاز کو بھی بھی میکے کی کی محسوی نہیں ہونے دی تھی، ہاں ان کی خواہش ضرور تھی کہ کا تناز اور رضا کو ایک بندهن میں باندھ دیا جائے مگر جب انہوں نے رضا کی ناکلہ میں دلچین دیکھی تو انہوں نے اس پر مسی بھی قتم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا بلکہ پوری عزت و آبروشان سے نائلہ کو بیاہ کر اسے محمر میں لائے تھے، کا تناز کے لئے انہوں نے احمر جبیها بہترین ساتھی ڈھونڈا تھا جو ہرلحاظ ہے كائناز كيح لئة موزوں اور مناسب بقیاب کا ئناز کی قسست میں لکھی آ زیائش کہوہ ہا تجھ تھی مگراحمرنے آتھ برس تک ایسے بھی بھی اولاد کی کمی کا طِعنہ نہیں دیا تھانہ ہی بھی اس کی ذات کی اتنی بڑی کمی کو طنز کا نشانہ بنایا تھا، کیکن اجا نگ اس نے دوسری شادی کر کے بھی اچھانہیں کیا تھا۔

سارہ اپنے کمرے میں بیٹی کوئی کتاب برخورہی تھی جھی وہاں عجات میں رضا آیا تھا اور آتے ہی واش روم میں گھس گیا تھا، سارہ نے نظر کی نظر اٹھا کرواش روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا، مارہ نظر اٹھا کرواش روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا، میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا بھی اتن عجات بیندی سے کام لے رہا تھا، سارہ نے اتن عجات بیندی اوراس کے باہر نکلنے کا انظار کرنے گئی تھی رضا فریش ہوکر باہر آیا تواسے نے پوچھا تھا۔

''کیا ہوا خیریت ، کہیں جارہے ہیں کیا؟''
سارہ نے اسے تو لیے سے بال رگڑتے دیکھ کرفورا
پوچھا تو اس نے اثبات ہیں سر ہلایا تھا۔
''بلیز یار میرے کپڑے تو نکال دو، جھے
ابھی کراچی کے لئے لکلنا ہے۔''
ابھی کراچی کے لئے لکلنا ہے۔'' سارہ بجائے

کپڑے نکالنے کے خود جانے پر تیار ہو گئی تھیں۔ ''رضانے نرمی اور دھیمے بین سے

روکا تھا۔

''میں فیکٹری کے کام سے جارہا ہوں تہمیں نہیں سے جاسکتا۔'' مگر سارہ کا منہ بن گیا تھا وہ پہچھے ہے کہ بیڈی گئی تھی۔

پیچھے ہے کہ بیڈ پر منہ پھلا کر بیٹے گئی تھی۔

''ہمارے لئے وقت نہ نکالنا بھی۔'' اس

ہمار نے سے وقت کہ لگاما ہیں۔ نے زہر میں بجھا تیر منہ سے نکالنا ضروری سمجھا

ھا۔

د' حدیے بار، تم بھی بھی بھی بھی بہت بچکانہ
حرکتیں کرنے لگتی ہو، میں کسی ٹرپ پرنہیں جارہا

بلکہ فیکٹری کے کام سے جارہا ہوں کل شام تک
لوٹ آؤں گا، اب پلیز کپڑے لو نکال دو
میرے۔'' مگرسارہ شاید کسی اور بی تر نگ میں تھی
اس نے شاید سنا بی نہیں تھا۔

''میں دیکھ رہی ہوں تم نے میری بات کو اہمیت دینا چھوڑ دی ہے؟'' رضانے اس کے خیال پر کوئی تبھرہ نہیں کیا اور بیاس نے اور بھی ہرا کیا تھاسارہ کے ساتھ نہیں اینے ساتھ۔

'شافع کدھر ہے، اس کے ہوند کا زخم شکیک ہوا کہ ہیں؟' وہ آئینے کے سامنے کھر اہو کر بال بناریا تھا سارہ ایکدم پیچھے سے اس کے سامنے آئی تھی دونوں کا عکس آئیئے میں ایک ساتھ داشتے ہو گیا، دونوں کے ہی چہرے سے تاثرات جدا گانہ تھا۔

''تم بات کو مت بدلو، بس میری بات کا جواب دو؟'' رضانے مہری تھی ہوئی سانس فضا میں چھوڑی۔

''کیا جواب دول تنہار ہے تخفظات کے جواب میں، جو کہ سراسر غلط اور بے بنیاو ہیں، کہا نال پھر کوئی پر وگرام رکھ لیں سے ابھی نہیں لے سکتا، اب چلو مجھے پورچ سک تو حجود وو

2016 ) 108 ( Line

''تم صرف بھے بہلانے کی کوشش کررہے ہوجبد میں کوئی بی بہیں جوتہارے چیکارے سے بہل حادل گی۔' رضا سارہ کے فنکونے پر بے ساختہ مسکرایا تھا پھر پھھی کے بغیراس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب لیکا تھا، جب وہ دونوں پورج میں بہنچ تو کا مناز لان میں گوڈی کر رہی تھی رضا میں بہنچ تو کا مناز لان میں گوڈی کر رہی تھی رضا ہی اس کی جانب بڑھا تھا گر اپنی اس کے جانب بڑھا تھا گر اپنی اس کے جانب بڑھا تھا گر اپنی اس کے ساختہ اس کی جانب بڑھا تھا گر اپنی اس کے ساختہ اس کی جانب بڑھا تھا گر اپنی اس میں بہنچ کہ وہ اسے روک یاتی رضا کا مناز تک بہنچ

''کائناز، کراچی جارہا ہوں کچھمنگوانا ہے شہبیں تو بتا دو؟''رضانے بے حد خوشگوارموڈ میں تھا کا ئناز نے اس کے پیچھے شعلہ بازنگاہوں سے محصورتی سارہ کود یکھااورسرتفی میں ہلا دیا۔

''ارے تکلف سے کام مت لو، بتا دو نال میں لیتا آ دُں گا آخر پہلے بھی تو لایا کرتا تھایاد ہے تم تو اتنی بردی فرمائش نسٹ بنا کر رکھتی تھیں کہ میری ساری جیب خالی ہو جاتی تھی مگر تمہاری چیزیں پوری ہیں ہوتی تھیں۔''

برین براس بے جاری کی کیا خواہش رہی ہو
گی رضا، گھر سے نکائی ہوئی عورت زمانے کی
شوکروں پر ہوئی ہے، اسے تو سرکی حجت ال
جائے ہی بہت ہے اور کائزاز بھی تو اب ایک ہی
ہے در بدر شوکری کھانے والی۔' اچا تک ہی
سارہ نے بیجھے سے آ کر کہا تھا، کا نزاز کے چہرے
کا رنگ آن واحد میں فق ہوا تھا مگر رضا بغیر کچھ
کے وہاں سے بلٹ گیا تھا، حالا نکہ چا ہے تو بیتھا
کہ اس بات پر نا کلہ کا منہ تھیٹر سے بند کر دیتا،
وک ہی دیتا مگر کا نزاز کو چیرت ہوئی اس نے تو
اس بات کا نوٹس ہی نہیں لیا تھا، کا نزاز کا سیاہ پڑتا
جہرہ دیکھ کر سارہ کے دل کو یک کونہ سکون ملا تھا،

وہ مسکراتے ہوئے رضا کے بازو کو پکڑے لاڈ سے کہدرہی تھی۔

''جلدی آیے گارضا، میں تو ادائی ہو جاتی گا کھانا ہوں آپ کے بغیر اور دھیان سے جائے گا کھانا وقت پر کھائے گا آپ گھر سے باہر جا کے اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔'' رضا نے جوایا پہتا نہیں کیا کہا تھا کا مُناز کی آ تکھیں اس منظر کود کھنے سے پہلے ہی دھند لا گئی تھیں اس کے پورے وجود میں سائے اثر آئے تھے قسمت اتن بھی سم ڈھا مکتی ہے کسی کی ناتواں ذات پر کہ عرش سے گرا کر فرائس کی فاک میں تبدیل کر دے ، کا مُناز اپنی ہی فرش کے فاک میں تبدیل کر دے ، کا مُناز اپنی ہی میں تبدیل کر دے ، کا مُناز اپنی ہی میں تبدیل کر دے ، کا مُناز اپنی ہی میں تبدیل کر دے ، کا مُناز اپنی ہی فرائس کے فاک میں تبدیل کر دے ، کا مُناز اپنی ہی میں تبدیل کر دے ، کا مُناز اپنی ہی میں دو وجود میں اور بے جان سی ہو گئی تھی سارہ کے فاک ہوں سے اس کا خاک ہوتا وجود دیکھا اور تنفر سے سر جھٹک کرا ندر ہو تھا ہوتا وجود دیکھا اور تنفر سے سر جھٹک کرا ندر ہو تھا ہوتا وجود دیکھا اور تنفر سے سر جھٹک کرا ندر ہو تھا ہوتا وجود دیکھا اور تنفر سے سر جھٹک کرا ندر ہو تھا ہوتا وجود دیکھا اور تنفر سے سر جھٹک کرا ندر ہو تھا ہوتا وجود دیکھا اور تنفر سے سر جھٹک کرا ندر ہو تھائی۔

''ایک بات کرنی تھی آپ ہے، آپ بری الزمہیں نال ''رات زلیجا بیلم کمرے میں آس کی الو سے میں آس کی الو سکندر سے بولی تھیں، وہ نی وی دیکھنے میں کمن سنے زلیجا بیلم کا سنجیرہ انداز دیکھ کرچو نئے۔
''ارے بالکل بھی نہیں ، تم کہو کیا کہنا جا ہتی ہو۔'' انہوں نے فور آئی وی کا بین ریموٹ سے ہو۔'' انہوں نے نور آئی وی کا بین ریموٹ سے ہو۔'' انہوں نے نور آئی سے کہا تھا۔

''سکندر جھے کا ئناز کے حوالے سے بات سرنی تھی۔''

. ''ہاں..... ہاں کہو..... کیا ہوا اسے..... طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے ناں اس ک؟'' وہ فورا فکر مند ہوئے تنھے۔

''طبیعت تو نمبی ہے اس کی، بس نصیب ہی مجیح نہیں ہے جاری کے، اسے لکتا ہے کہ جو فیل آپ التے اللہ ہے کہ جو فیل آپ نے اس کے لئے کیا ہے، احمر وہ مطالبہ مجمعی نہیں پورا کر ہے گا اور خود کا مُناز کو بھی میں لگتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کی واپسی کے لئے

2016 ) 109 (Listue

الیی شرائط رکھی جائیں۔'' نہایت افسردگ اور دلگیری سے زینخا بیٹم نے کا ئناز کی کہی بات من و عن دہرا دی تھی مگر سکندرتو سکتے میں آگئے تھے۔ ''کا ئناز نے میسب کہا؟''زلیخانے آ ہستگی سے اپنے کہے کی تقید این اثبات میں سر ہلا کر کر دی۔

''حیرت ہے وہ اتنامنفی ہوکر کیسے سوچ سکتی ہے بھلا، پھرمیر ہے لئے وہ بالکل حجھوٹی بہنوں کی طرح ہے میں جو بھی کروں گا اس کی بھلائی کے لئے ہی کروں گا۔''

''سكندر ميں جانتى ہوں بلكه كا كاز بھي اچھى طرح سے جانتى ہے كه آپ اس كى بھلائى كے لئے ہى بيسب كررہے ہيں، مگر ميں نے ديكھا ہے جيسے كا كناز اندر سے بہت خوفزدہ ہے، اگر خدا نخو استہ اجم مطالبہ يورانہ كرسكا تو۔''

رضا دا پس آیا تو سب کے لئے ہی حسب معمول ڈھیروں تھا کفٹ خرید لایا تھا، وہ جتنا دل کا معمول ڈھیروں تھا کفٹا تھا، اپنے بھیا محلا تھا، اپنے بھیا معمول اس کے دولوں بچوں میں تو اس کی معمول اور ان کے دولوں بچوں میں تو اس کی

جان قید تھی، وہ جتنا این پر جان چھٹر کتا تھا نا کلہ اِس قدران ہے چڑتی تھی، رضا کو بھی سمجھ ہیں آسکی نائلہ کو آخر ان سے پرخاش کیا ہے، اسے عجیب طرح کے دورے پڑتے بھی بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتی بھی اچا تک ہی واویلا کر کے اس کھر سے نکلنے کے دریے ہو جاتی ، اس کا ہمل اس کوشش کے لئے ہوتا کہ کسی طریقے وہ اس کھر ے الگ ہوجائے مراس کا ہر مل ہی الٹا پر جاتا جب رضاومال سے نہ جانے کافطعی فیصلہ سنا دیا کرتی، دنوں منہ کھلائے خود سے نالاں اور گھر والول ہے بے زاروہ کلینک اور ہاسپول کے چکر كافي رهتى، ضدى اور اس قدر كه فرشته آمه برس کی از دوا جی زنرگی میں ایک دفعہ بھی اپنی غلطی سلیم نہیں کی ، رضا مر د ہو کر بھی جھکتا اور بار بار جھکتا جلا جاتا اور اپیا وہ صرف ناکلہ کی محبت میں كرنا، ناكله سے محبت كى خاطر ہى اس نے كائناز جیسی کول و شبت سوچ ر<u>کھنے</u> والی صابر لڑکی کو مُفكراماً تها، نا كله كي تسلط پيندي، شك اور زيان درازی کے باوجود بھی رضا کو وہ بے حدعز برجھی ادرای بات کانا جائز فائده وه بمیشه بی انهایا کرنی منتم مكر حدثة اس وقت هوئى جب كائناز جفكرا كريك ال كريم ألى ، حالانكه رضا اور كا مناز بہت کم ایک دوسرے کومخاطب کرتے تھے مگر نا کلہ شک کی آندهی میں جلتے ہوئے از خود ہی کوئی نہ کوئی ہات کیے رکھتی اپنی طرف سے وہ پیر ہاور كرواتي كداس كي دونوں پر نظر ہے جيكه تصوير كا دوسرا رخ دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ اگر ان کا ذہن اس طرح کی برا گندگی کی طرف نہیں بھی ے تو بھی این جلی کی باتوں سے لایا جائے، نقصان تو دونوں صورتوں میں نا کلہ کا ہی ہوتا ،مگر اسے بیر ہات سمجھا تا کون \_ رضاوالس آیا توجہاں بھابھی بیکم سب کے

2016 110 ( Line )

حلاوت تھلے کہے سے پکارا تھا۔

''ارے ناکلہ وہاں کیوں کھڑی ہو، آؤناں اندر دیکھورضائس قدرخوبصورت شاپنگ کر کے لایا ہے ہم سب کے لئے۔ " سارہ نے ایک غاموش سردنگاه رضایر ژالی اور بظاهرمسکرا کر بولی

''میرانہیں خیال کہ اس تحفل میں مجھے كباب ميں ہڑى بنيا جاہيے، سوپليز-'ايك ايك لفظ چبا کروہ یاؤں پیج کراویرائے کمرے میں کی می بیڈروم میں آتے اس نے بینڈ بیک اور چیل غصے سے ہوا میں اوا دیئے تھے، کھولتے دل و دیاغ کے ساتھ وہ ہے جین انداز میں سوچ رہی

ان دونوں کی ہے تکلفی تو دن بارن بر حتی ہی جا رہی ہے اور وہ ڈائن ممل طور پر رضا کوائے شیشے ہیں اتارنے کے چکر میں ہے، کوئی شہوئی بندوبست تو کرنا ہی پڑیے گا آخر سارہ حیات نام ہے میرا، جو میں کروں کی وہ تو سارا زمانہ بھی دیکھے گا اب، کی منتبج پر پہنے کر اس نے مہری

حيرت انكيز طور برامطے چند دن تک ناكله نے کھر میں کوئی فساد ہر باتہیں کیا تھا۔

کہتے ہیں طوفان ہو یا قیامت بھی بتا کرنہیں آتے ہاں آنے سے سلے چھآٹاردکھائی دیتے ہیں مرانسان اینے خودی کے زعم میں ان پر ذراکم مم بی دھیان دیا کرتا ہے۔

للذا سكندر ماؤس كے ملينوں نے سى اس بر دهیان دینا ضروری بیس مجما تها،اس دن ناکله کی طبیعت خراب می اس نے باسپول سے چھٹی کرلی معی،شام کا وقت تھا رضا آفس سے واپس لوٹاتو نا کلہ کو بے دفت کیٹے ہوئے دیکھ کر جیران رہ گیا

کئے تھا کف خربدے وہیں پر کا مُناز کے لئے بھی جوڑا لے آیا، رضاجس وقت واپس آیا نا کلہ کلینک میں تھی اور باقی سب لاؤرج میں جائے لی رہے

"اتنا سب مجھ لانے کی کیا ضرورت تھی رضائتم جب بھی لہیں جاتے ہوا تنا مجھا تھا لاتے ہو ابھی تو تمہارے پچھلے تحاکف بھی ویسے کے ویے بڑے ہیں۔" زلیخا بیکم کے لیجے میں حیویے د بور کے لئے محبت مان اور فخر تھا رضا ہولے ہے مسکرایا تھا۔

" بھابھی بیکم، آپ تو جانتی ہیں کہ مجھے ا پنوں کے لئے شائیگ کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے اور دیکھیں تو کتنا خوبصورت کلر لایا ہوں اس دفعہ آپ کے لئے، ملکے رنگ کا جوڑا آپ کے لئے جبکہ بیریڈکلر کا جوڑا میں کائناز کے لئے لایا تھا، اس کا فیورٹ کلر ہے تاں ۔'' رضافخر میانداز میں مسكراتے ہوئے كائناز كے جگمگ كرتے چيرے كود يكھتے بولا تھا جو يكرم اى متوجه مونى تھى۔

''ارے واہ کس فیر رعمرہ جوڑا ہے جھینک بو رضا، بياتو چ ميں بہت خوبصورت ہے۔ "عشيفون کے رکیمی جوڑے کو ہاتھوں میں بھینے کر اس کی نر ماہث محسوں کرتے اس نے ممنونیت سے فنکر ہے ا دا کیا تھارضا کا دل خوش ہو گیا۔

''اور رنگ دیکھو ڈھونڈ کے تمہاری پہند کا لایا ہوں۔' اس سے میلے کہ کا تناز اس بات یر کوئی تبصرہ کرتی اس وفت ناکلہ نے لاؤر تی میں قدم رکھا تھا کا تناز کی نظرسب سے پہلے اس بر رمی اوراس کارنگ کتھے کی مانندسفید ہو کیا تھاوہ جانى تى كەناكلە يقىناس بات كاكوئى غلط مطلب ہی نکالے گی، مراور واقعتا ایہا ہی ہوا نا کلہ نے كائناز كے اڑتے رنگ كوائي نظرے ديكي كرجانيا 

عامل علم المال الم

READING Section

رضانے اسے یوں جلتا دیکھا تو خود ہے ساختہ آئے بوضا تھا، دوسری طرف ناکلہ میڈ لین ساختہ آئے بوضا تھا، دوسری طرف ناکلہ میڈ لین وجہ سے وہ بیار بھی لینے کے لئے اٹھی مگر جگ میں پانی نہیں تھا، اس سے یوں بے وقت لئے رضا کا انتظار کرنے کی بجائے، وہ کجن کی وہ ہے ساختہ اس جانب خودہ ہی جل دی تھی۔

رضانے بساختہ کا کناز کا نازک ہاتھ تھام لیا تھا جو کہ گرم چائے گرنے کی وجہ سے گلائی ہو رہا تھا، رضانے بساختہ اس پر پھونک ماری تھی جبکہ کا کناز تو درد برداشت کرنے کی کوشش میں ہونٹ مسلے آتھیں موندے کھڑی تھی اس کا دل دھک دھک کررہا تھا۔

''آئم سوری کائناز، میری وجہ سے تمہارا ہاتھ جل گیا۔' رضا کوشر مندگی ہوئی کائناز اپنے دھیان میں تھی رضا کوشر مندگی ہوئی کائناز اپنے دھیان میں تھی رضا کی آ مہسے شاید وہ ڈرگئ تھی۔ ''الس او کے رضا، یہاں تو زندگی ہی آگ کے شعلوں کی نذر ہوگئ بھر وجود کی کیا پر واہ ، ہاتھ جلے یا دل ، ایک ہی تات ہے۔' اس نے نجانے میں احساس کے تحت افسر دگی سے کہا تھا، کسی زمانے میں وہ اور رضا بہت اجھے دوست ہوا کر تے تھے۔

''خودکوتباہ کرنے پر کیوں تلی ہو،اسے چھوڑ کیوں نہیں دینتی؟''رضا کود کھ ہوااس کی ٹاتو اں عالت دیکھ کر، وہ کتنا دکھی وغمز دہ تھی جس کے وجود سے بھی تنلیاں رنگ جراتی تھیں۔

''اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں گی، کیا میرے
پاس کوئی اور ٹھکانہ ہے۔'' کا نٹاز نے سوال اٹھایا
رضا کا سرقصور نہ ہوتے ہوئے بھی جھک گیا بہت
دیر بعد ہو لئے کے قابل ہوا تو فقط اتنا ہی کہہ سکا۔
دیر بعد ہو لئے کے قابل ہوا تو فقط اتنا ہی کہہ سکا۔
''میں تمہارا مجرم ہوں شاید۔'' کویا پر یقین
نہیں مگریر ملال ضرور تھا

"الل مين تمهارا كياقسورية ميرى قسمت ك لكه فيل بين "كائناز دكه كى كرچيان لهج تھا، ناکلہ بہت ایکٹو خاتون تھی وہ کم نیند لینے کے باو جود بھی بہت نریش اور چاک و چوبندر ہاکرتی تھی اپنا بہت خیال رکھنے کی وجہ سے وہ بیار بھی بہت کم ہواکرتی تھی، تبھی اسے یوں بے وقت لیئے دیکھ کررضا کوفکر ہوئی تھی وہ بے میاختہ اس کے باس آیا تھا اور اسے ہولے جان، اس وقت کیوں گئی ہوئی ہو؟ "سارہ نے اسے دیکھ کرسرکومسل کر گئی ہوئی ہو؟ "سارہ نے اسے دیکھ کرسرکومسل کر بمشکل تمام بتایا تھا۔

''ہاں بش ذرا سر میں درد تھا،تم کب آئے؟''

''ابھی، تم ایسا کروکوئی ٹیبلٹ لو، میں چائے کا کہہ کرآتا ہوں۔'' وہ فوراً ہی واپس پلٹا تھا۔ تھا۔

"ال پلیز جائے کا کہدآؤ، بہت طلب ہو رہی تھی مجھے گر ہمت ہی نہیں ہوئی کسی سے کہنے کی۔" نا شوہر کوفکر مند ہوتا دیکھ کر وہ مزید نقابت خود ہر طاری کرتے ہوئے بولی تھی، رضا کواور بھی فکر ہوئی۔

''ایا مت کیا کرونائلہ، یلیز خود کا خیال رکھا کرو، اپنی ذات سے لاپر دائی قطعی اچھی بات نہیں ہوتی، اپنی وے میں چائے کا کہہ کر آتا ہوں۔''اتنا کہہ کروہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، ناکلہ کے چہرے ہر رضا کے تفکر انگیزی نے مسکراہ نے بھیر دی تھی، وہ مسکرات ہوئے اٹھی اور دراز سے میڈیس نکا لنے گی تھی۔

رضا کی میں ملازمہ کو چائے کا کہنے آیا تو وہاں پہلے سے کا سُناز اپنے لئے چائے بنارہی تھی وہ چائے کہ بنارہی تھی وہ چائے کہ آہٹ پر وہ چائے کہ آہٹ پر چونی، رضا ہولے سے کھنکارا تھا مگر کا سُناز یوں بدکی کویا بھوت د کھے لیا ہوا در کسی افراتفری میں برکے گرم چائے اپنے ہاتھ پر چھلکا بیٹھی تھی۔

2016 112 (Line

میں سموتے ہولے سے ہٹسی کویا رضا کی عقل پر مائم کررہی ہو۔

'''ویسے بھی دکھ تو ہا نجھ عورت کے نصیب میں لکھتے ہوتے ہیں، کسی جاندگر بن کی طرح ،تم شرمندہ کیوں ہوتے ہو۔''

روسی نے زندگی میں تنہارے جیسی ذکیل عورت نہیں دکھی جواپنا گھر لٹنے پر برائے گھروں کے خواب بر سے دھور لے سے دیکھتی ہیں وہ بھی دن دیہاڑے اور تم۔'' وہ رضا کی طرف متوجہ اکسی کے تھا۔

دوم اتنا بھی گر سکتے ہو، اس کا اندازہ بھی اس کا اندازہ بھی اس بھی حد تک تمہارااتنا اللہ جھے تو کس بھی حد تک تمہارااتنا گر جانے کا اندازہ تھا ہی نہیں، تم یوں دن دیہاڑ ہے مرعام اس کے ساتھ میرے ہوتے ہو، تمہیں ہوتے ہو، تمہیں ہوتے ہو، تمہیں واقعی میں ذراسی بھی شرم نہیں آئی۔'' واقعی میں ذراسی بھی شرم نہیں آئی۔''

وری میں دروں می سرم بیں ایں۔
''ٹاکلہ ایسا کھی ہیں ہے تم غلط مجھ رہی ہو۔''
ورفعا ہے ساختہ ناکلہ کا غصہ دیکھتے منہ نایا ناکلہ کواور

سہدی۔
''تم نے میرے اعتبار کو بہت مہری تقیس پہنچا دی رضا۔''نا کلہ کی آٹھوں میں آنسوآ میے، رضااور بھی سے چین ہو گیا۔

" مم اورری ایک کررهی ہونا کله، کا نناز کا صرف ہاتھ جل گیا تھا، میں تو بس وہی دیکھ رہا میں "

''نا کلہ نے بات انجی۔ ''نو جلنے دیتے ہاتھ بلکہ اس کا بورا وجود بھی جل جائے میں تہہیں پھر بھی بھی اس بات ک اجازت نہیں دوں کی کہا ہے بچاؤ۔''

'' بھا بھی ..... رضا سے کہہ رہے ہیں ایسا سچھ....'' مگر باکلہ کوتو اس کے بولنے سے ہی نفرت تھی ،شاید جھی ٹوک گئی۔

سرت ی ہما ہیں ملے والیس نہیں جاتی نال، ''تم ہیں ہیں وہ احمر کے گھر نہیں۔' ''ناکلہ حدییں رہو، ابتم زیادتی کر رہی ہوکائناز کے ساتھ۔'' رضا کو ہالاً خرغصہ آنی گیا

''اپنی آواز دہا کر رکھو رضا، ورنہ چیخنا مجھے بھی آتا ہے اور اگر میری آواز بلند ہو گئی تو پھر سب پچھ ہیں ہو جائے گااور میری بھی سن لوء سب پچھ سن بہاں ایک منٹ نہیں تھہر نے والی، یا تو اس کھر میں میں رہوں گی یا پھر رہے۔'' پاؤل آئے کر وہ واپس مڑ گئی تھی، رضا نے بے ساخنہ سر کو ہاتھوں میں گرایا تھا۔

''ناکلہ …. ناکلہ …. باکلہ …. باکلہ …. پلیز بار میری ہات تو سنو۔' بھر وہ بے ساختہ اس کے جھے لیکا تھا، کا کناز اس قدر ذلت سہنے کے بعد آنسو بنتی وہیں کھڑی رہ گئی تھی ذلت کی مہری کھائی تھی جولبالب کیچڑ سے بھری تھی اوراس کے اندر جیسے کا کناز کا وجوداتر تا جارہا تھا۔

2016 )) 113 (( انتيانا)

''اوہ میرے خدایا۔'' انہوں نے سنتے ہی سرتھام لیا تھا۔ ''ایک دن میں کھر سے کیا نکلی، اتنا بڑا طوفان آگیا۔''

"آیا بلیز میرااعتبار کریں، ناکلہ بھابھی کو غلط بھی ہوئی ہے میرے دل میں اس کے یا رضا کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں، آیا کم از کم آپ تو میرا یقین کریں۔" وہ روتے روتے روتے ایکدم شاکی ہوتے کہ گئی، زلیجا بیکم بڑپ کئیں۔ ایکدم شاکی ہوتے کہ گئی، زلیجا بیکم بڑپ کئیں۔ شب کو کیسے اس بات کا یقین دلاؤں، حالات میں بات کا یقین دلاؤں، حالات تمہارے خراب ہیں ناکلہ کو تو تم جانتی ہی ہو، خلاف ہی جائے گا، ناکلہ کو تو تم جانتی ہی ہو، خلاف ہی جائے گا، ناکلہ کو تو تم جانتی ہی ہو، خبرے بازار میں رسوا کرنے کی عادت ہے اسے اور جھوٹ بھی ایسی مہارت سے بولتی ہے کہ کیا ہی اور جھوٹ بھی ایسی مہارت سے بولتی ہے کہ کیا ہی کوئی ہے بولتی ہے کہ کیا ہی کوئی ہے بولتی ہے کہ کیا ہی کوئی ہے بولتی ہے کہ کیا ہی داختے میں واضح کوئی ہے بولتی ہو گئی کا کنازاور بھی شدت سے رودی۔

پین از بین نے آپ سے کہا تھا نال کہ جھے واپس بھوا دیں، میں رہ لیتی جیسے احمریا اس کی بیوی رکھتے احمریا اس کی بیوی رکھتے، کم از کم دہاں جھے الیمی رسوائی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا، اب میں کس کواپی بے گناہی کا کیابی کا لیقین دلاؤں کی ، بتا نیس آیا۔''

'میں نے تو سکندر سے کہا بھی تھا گر میں انہیں منع بھی نہیں کرسکی کیونکہ دہ سب تو تمہارے شخط کے لئے ہی کررہے ہے گئے، کیسا عجیب دورا ہا ہے سمجھ نہیں آ رہا کس سمت کا تعین کریں، اللہ تمہارے تن میں بہتر کرے، تم نے کھانا کھایا؟' انہوں نے گم مم بیٹی کا نئاز سے پوچھا تو وہ چونی، زلیخا کواس سے خوف محسوس ہوااس کے چربے پر موت جیبا سناٹا ادر قبرستان جیسی درائی تھی، دکھول نے اسے نجمد کردیا تھا۔ در کو سنجالو بیٹا، یہ اللہ کی در کا نئاز! خود کو سنجالو بیٹا، یہ اللہ کی

پورا گھر جیسے کی گہر ہے۔ سائے میں اثر اہوا تھا، رضا کا پورٹن سیاہ تھارات آگئن میں اثر آئی تھی مگر کسی بھی قسم کی روشی نہیں کی گئی می ، ناکلہ کمرہ بند کیے اپنے شو ہر کی بے وفائی کا سوگ منا رہی تھی تبوی تو دوسری طرف رضا لاؤنج میں اندھیرے میں بیٹھا سر ہاتھوں میں گرائے خوفز دہ تھا اسے ناکلہ کا غصہ، خاموشی دہلا رہی تھی وہ بار جا کر اس کے کمرے کا دروازہ بیٹ رہا تھا مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی، وہ بہت جذباتی وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی، وہ بہت جذباتی عورت تھی رضا کو ڈر تھا کہ کہیں وہ خود کو کوئی عورت تھی رضا کو ڈر تھا کہ کہیں وہ خود کو کوئی گئی جاسمتی تھی۔ کی جاسمتی تھی۔ کی جاسمتی تھی۔ کی جاسمتی تھی۔

''نا کلہ ۔۔۔۔ پلیز دروازہ کھولو نا کلہ، مجھے پچھے کہنے کا موقع تو دہ۔'' مگر اندر سے جواب ندا در د تھارضا ڈھیلے ڈھالے قدم اٹھا تا واپس اس جگہ آ بیٹھا تھا۔

اس شام زلیخا بیگم اور سکندر صاحب کے سی
دوست کے ہال دعوت میں گئے تھے رات گئے وہ
واپس لوٹے تو حسب عادت زلیخا بیگم فریش
ہونے کے بعد کا نناز کے کمرے میں آئی تھیں گر
کا نناز کو دیکھ کر زلیخا بیگم کا ہاتھ سینے پر بڑا تھا،
الجھے بکھرے ہال، متورم آئی میں، گھٹنوں میں سر
در کر ہولے ہولے سسکتا اس کا وجود، زلیخا بیگم
کا تو کلیجہ پھٹ گیا تھا وہ تڑپ کراس تک بڑھی۔
کا تو کلیجہ پھٹ گیا تھا وہ تڑپ کراس تک بڑھی۔
برس چھوٹی تھی بیٹیوں کی طرح سے بالا تھا انہوں
برس چھوٹی تھی بیٹیوں کی طرح سے بالا تھا انہوں
طرح نہیں ایک مال کی طرح سے بحق اور محسوس
طرح نہیں ایک مال کی طرح سے بحق اور محسوس

''آپا....آپا۔'' وہ سسک کران کے ملے گاراور رشیخ ہوئے من وعن دہراگئی۔

2016 114 (Links

'' مجھے بتاؤتو ، انشاء اللہ سب تھیک ہو جائے كائوه السلى دلاسدىية چكارر بے تھے۔ '' جو اس کھر میں دن دیباڑ ہے ہونے لگا ہے نال بھائی صاحب، اس میں اب چھ تھیک نہیں ہونے والاء آپ کی سالی اور آپ کا بھائی جو کل کھلارہے ہیں ناں آپ کی ناک کے نیچے،وہ آب كوكبين منه دكھانے لائق نبيس جھوڑے كا-" ٹاکلہ نے بغیر کی لیٹی رکھے ان پر بم گرایا تھا چند لمحاتو وه مجھ بول ہی ہیں سکے۔

'' کیا کہہ رہی ہو نا مُلہ'' بہت دمر بعد وہ م کھے بولنے کے قابل ہوئے تھے۔

''میرا کھر اجڑر ہاہے بھائی صاحب اور پیر سے صرف آپ کی سالی کی دجہ سے ہور ہا ہے، جو میرے شوہر کے ساتھ تجدید وفا کر لی سرعام یا تی جا رہی ہے، ابھی ابھی دیکھ کرآ رہی ہوں بے حیاتی کے تھلے عام مظاہرے۔"

' دخمہیں فکر طمر نے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے ناکلہ میں رضا سے بات کرتا ہوں۔" انہوں نے اٹھ کراس کے سر پرکسلی دلا سہ دینے کے لئے ہاتھ رکھا حکر نا کلہ اڑیل کھوڑی کی مانند اینٹھ حمی، جھکے سے ہاتھ مثایا۔

' دخہیں بھائی صاحب اب باتوں کا د**ی**ت گزر چکا،میرے مبری مدہوئی،اب مرف مل ہوگا،اس کھر میں یا تو نا کلہ رہے گی یا پھر کا سَناز۔'' ناكله كے لہج كى تطعیت نے سكندر صاحب كود بلا دیا تھا، ناکلہ کمرے سے جا چکی تھی مگر سکندر اپنی حکہ ہے لئنی دمر تک ہل ہی ہیں سکے۔ \*\*

نا کلہ رات کو کمرے میں آئی تو رضا کو اپنا منتظر ایا تھا، ناکلہ نے اس کی طرف دیکھنا بھی حواراتہیں کیا تھا اس کے چرے کی غیرمعمولی

آزمائش ہے اور وہ یقیناً تمہارے صبر سے زیادہ حمہیں نہیں آ ز مانے والا ، اس کا وعدہ ہے اسے بندے ہے۔'' کا سَازی آنکھ ہے ایک موتی گر کر بے مول ہو گیا اس نے کھوئے کھوئے انداز میں ماوّں جیسی بہن کو دیکھا اورسر کوا ثبات میں جنبش

' میں تنہاریے لئے کھاٹا لاتی ہوں۔'' زلیخا آ تکھیں جراتی اٹھ کئیں۔

سکندر اینے کمرے میں اس وقت چینے کر کے لیٹے تھے جب اجا تک ہی ناکلہ دستک دے کر كمرے ميں داخل ہوئى تھى سكندركولمحه بھركوجيرت ہوئی ناکلہ بول بھی بھی ان کے کمرے میں نہیں آئی تھی،شرم اور لحاظ کا ایک حجاب تھا جوان جیسی بھابھی کے درمیان بہلے دن سے حاکل تھاان کے رشیتے میں بھی جی بے تکلفی کی فضا قائم نہیں ہو ما تی تھی اور ویسے بھی رضا عمرے ان ہے تہیں جھوٹا تھا تو اس لحاظ سے وہ اسے بھا بھی کی حيثيت كم بى دية تنظ بلكه بهو بحقة تنظ ـ

وہ کتاب پڑھ رہے تھے سکندر نے نا کلہ کو د کیم کرفورا کتاب بند کردی۔

" بھائی صاحب! کیا اس لئے آپ اسے تھے میں لائے تھے کہ وہ میری خوشیوں پر ڈا کہ ڈال سکے۔''

" كما ہوا بٹا؟" سكندر بوكھلا سے محيّے ناكلہ ان کے سامنے بیٹے کر چھکے کررودی۔ " آب اس کھر کے بڑے ہیں آپ نے ى آئلھيں بند كركيں، تو پھر حابى اور طوفيان تو آئے گاناں۔ 'جوایاوہ اور بھی جذبائی ہوئی تھی۔ " تم رونا بند كرو بينا اورسلي سے بچھے سارى بات مجمادٌ ، ہوا کیا ہے؟'

" كسي تسلى اور اطمينان سے بينموں ممانی

Ceffon



سنجیدگ نے رضا کوشرمندگی کی اتھاہ کہرائیوں میں مبتلا کردیا تھا، کچھ غلط نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی بوکھلا ہٹ اور کم ہمتی میں آکرنا کلہ کے وہم کی تقید بین ایپ ہوکھلا ہٹ اور کم ہمتی میں آکرنا کلہ کے وہم کی تقید بین ایپ ہاتھوں سے کر چکا تھا، ناکلہ فاموشی سے جنانج کرنے کے بعد آگر بیڈ کے دوسری جانب لیٹ گئی تھی ، رضا نے ہمت کو جمع کرتے جانب لیٹ گئی تھی ، رضا نے ہمت کو جمع کرتے اسے لکارا۔

نا کله ..... بلیز میری طرف دیکھونال یک ناکله نے غیر متوقع طور پر رضا کی طرف منه پھیر کر دیکھارضا کو اس کی آنگھوں میں بے تحاشا شکو ہے اور ٹوٹے ۔ دیکھارضا کواس کی آنگھوں میں بے تحاشا شکو ہے اور ٹوٹے ۔

''کیا اب کچھ دیکھنے کو ہاتی رہ گیا ہے۔' اس کا لہجہ سر اور بر فیلا تھا رضا کی رہی سہی ہمت بھی ناہید ہوگئ، ویسے بھی وہ ان مر دوں میں سے نہیں تھا جو بیوی کے سامنے زبان کھولیس یا آئیس فلط بات بر ٹوک سکیں، وہ زن مریدی کے اعلیٰ در ہے بر فائز تھا بیوی اس کی ٹہیں بلکہ وہ بیوی کی پرستش کرتا تھا اور بہت غلط کرتا تھا اور ناکلہ کی جائز ونا جائز مان کر ہی تو وہ اس مقام پہ کھڑ اتھا۔

''نا کلہ پلیز ، میری بات شخصے کی کوشش کرو، وہ صرف تمہاری نظر کا دھو کہ ہے، غلط ہی ہوئی ہے تمہیں۔'' نا کلہ نے استہزائیہ انداز میں دیکھتے استہزائیہ

ب ب بال المرابي ، غلط بنجی صرف بچھے ہی کیوں ہوتی ہے۔ منا ، نظر کا دھو کہ بھی ہمیشہ جھے کیوں ہوتا ہے کہ میں الگتا ہے کہ میں یا گل ہوں ؟''

''میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مجھ برنہ سہی کم از کم اپنی محبت پریفین ضرور ہونا چاہیے۔'' رضا کا لہجہ کھوکھلا ہو گیا وہ ٹھیک طرح سے اسے مطمئن کیا کریا تا۔

و است کر رہے ہوتم رضا، میں کر رہے ہوتم رضا، میں کہ نظر ہوئے، موا اس دھول مٹی کی نظر ہوئے،

Section

میری محبت تو مرچک اس کا جناز ہ بھی اٹھ چکا اور صرف تمہاری وجہ سے، مجھے تو اب لفظ محبت سے بھی شرم آتی ہے۔'' نا کلہ نے اور بھی دکھ سے کہا تھا۔

''بات کو ہڑھا دُا مت دونا کلہ، جلدیا بدیروہ یہاں سے چل ہی جائے گی۔'' رضا کوتھوڑا غصہ آیا تو کہہ گیا۔

"

وه آب یہاں رہے یا یہاں سے چلی جات میری بلاسے، جھےاس سے کوئی فرق ہیں برلات، جھےاس سے کوئی فرق ہیں برلات، کیونکہ میں اب یہاں نہیں رہنے والی، سمجھے تم ۔ " درشتگی سے کہتی وہ کروٹ بدل کر لیٹ کئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی جو بات وہ کرچگی ہے، رضا وہ س کر ساری رات سولیس سکے گا اواس کا خیال وائن تھا۔

公公公

رات اتن اندهیری نہیں تھی مگر کا مناز کو بہت سیاہ اور سفاک محسول ہو رہی تھی وہ کھر کی میں کھڑی اماوس کے جاند کو دیکھ رہی تھی، اس کی زندگی بھی تو اماوس کی جاند کو دیکھ رہی تھی، کا مناز ندگی بھی تو اماوس کی رات کے جیسی تھی، کا مناز بخی نہیں سوچا تھا وقت اسے اس دوراہے پر بھی لا کھڑا کرے گا، حد سے زیادہ جانے والا شوہر، ذاتی گھر کا راج، السی خوشی زندگی گر ررہی شوہر، ذاتی گھر کا راج، السی خوشی زندگی گر ررہی تھی مگر پھر اچا تک جانے کیسے اس کی خوشیوں کو نظر لگی تھی۔

ال نے آج کے دافعے کو مدنظرر کھتے اپنی انا کو ہالائے طاق رکھتے فوراً احمر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اس نے سوجا تھا محبت کے بغیر گزارا ممکن ہے مگرعزت کے بغیر نہیں اور اب اس کا قوی خیال تھا کہ انا کی بقاء سے زیادہ اپنی نسوانیت اور عزت کا خیال رکھا جائے ، دامن پر لگا داغ ممدیوں بعد بھی تازہ اور بدنما ہی رہتا ہے، وہ ایسی انمٹ سیاہی سے لکھا جاتا ہے جسے

دھونے کے لئے کوئی ڈبڑ جنٹ کوئی دوا ابھی تک نہیں بنائی جاسکی۔

مگراخمر نے نون اٹینڈنہیں کیا تھا، نون اس کی بیوی نے اٹینڈ کرتے بڑے متفکمرانہ انداز میں اسے اس کی اوقات یا ددلائی تھی۔

''اجمر سورہے ہیں،تم انہیں فون کیوں کر رہی ہو، تمہارا کیا حق ہے، اور جو رشتہ بھی کسی ز مانے میں تمہارا ان کے ساتھ تھا وہ اب حتم ہو چکا، تم ان کا وہ ماضی ہو جسے وہ یاد کرنا تہیں عاہتے، بہتر ہے اس سے پہلے کہوہ مہمیں طلاق دے کرمز بدرسوا کردیں ، ان سے رابط کرنے کی کوشش میت کرنا اور واپس آنے کا تو سوچنا بھی مت، اس گھر کے دروازے تمہارے لئے ہمیشہ کے لئے بند ہو چکے۔" کا مناز دم بخو د بغیر کھے کے اس کی با غیرس کراذبیت مہتی رہی ،اسے مجھ ہیں آیا وہ جواب میں کیا ہے، پچھ کہنے کا موقع تو اس عورت نے اسے دیا ہی جمیں تھا اور ابھی تو اسے احر کی با تنیں سننا تھیں ، اس احمر کی باتنیں جو اس عورت كاشو ہر تھا، كا بناز كا وہ احرتہيں جواس كى بحبت كا دم بفرتا تها جواس كو ديكي ديكي كرجيبًا تها اور جیسے جانے کیا ہو گیا تھا؟

\*\*\*

زلیخا بیگم رات حسب عادت جب تمام کام سمیٹ کر سکندر کے لئے دودھ لے کرآ میں تو انہیں منفکر دیکھ کر لیے بھر میں خود بھی پریشان ہو سکیں، وہ سر بکڑ کر بیٹھے تھے اور اپنے انگو تھے اور شہادت کی انگل سے ماتھا مسل رہے تھے، زلیخا آ ہمتگل سے ان کے باس آ بیٹھی ،سکندر نے انہیں د مکھ کر ٹھنڈی آ ہ فضا کے سپرد کرتے مسکرانے کی کوشش کر تے ہوئے تکے سے کیک لگا کر نیم دراز ہو گئے تھے، زلیخا انہیں مس قدر تفکر سے دیکھتے ہو گئے تھے، زلیخا انہیں مس قدر تفکر سے دیکھتے

''کیا کہہرہی تھی ناکلہ؟'' '' کچھ خاص نہیں، وہ بھلا کیا کے گی مجھ سے۔''ایکدم چونکتے انہوں نے جیسے خود کو کمپوز کیا۔

ی میندرآپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت پریٹان ہیں۔'' وہ بھی ان کی نصف بہتر تھیں ان کے ہر ہر انداز کو پیچاننے والی، سکندر نے بے ساختہ کھنڈی سانس نصا کے سپر دکی۔

''بریشانی کی توبات ہے زلیخا، جب عورت کے ذہن میں شک کا کیڑا کلبلانے گئے تواس کی استاھوں کی بینائی ختم ہوجاتی ہے،اسے سامنے نظر آتی حقیقت نہ بچھ آتی ہے نہ دیکھائی دی ہے، آتی حقیقت نہ بچھ کھائی ہے زلیخا، نائلہ بچھنے کی آگے کواں بیچھے کھائی ہے زلیخا، نائلہ بچھنے کی بوزیش میں نہیں سکتا، دونوں کی خوشی عزت اور سکون بچھے میں بریشان شے زلیخا کو مشکل بیش آری تھی اسے کہنے میں انہیں جھیک اور مشکل بیش آری تھی اسے کرنے میں انہیں جھیک اور مشکل بیش آری تھی اسے کرنے میں انہیں جھیکا اور مشکل بیش آری تھی اسے کرنے میں انہیں جیسے مشکل بیش آری تھی اسے کرنے میں انہیں جیسے اس وقت کے لگا تھا۔

''میہ اثنا بڑا مسئلہ نہیں ہے سکندر، آپ خوانخواہ میں اتن فینٹ نہ لیں، اس کاحل ہے۔'' زلیخا بیکم نے مسکراتے ہوئے لہجے کوسر سری بنایا تو د۔ حد کک

''حل….. کیاحل ہے تمہار نے پاس؟'' ''سکندر، آپ احمر کو بلائیں اور بغیر شرط بوری کروائے کا کناز کو واپس بھجوا دیں۔'' مگر سکندر نے انہیں ایسے دیکھا جیسے زلیخا کی د ماغی حالت بہ شہرہو۔

حالت پہشبہ ہو۔ دختم ہوش میں تو ہو، ہوش کے ناخن لوز لیخا، میں خاندان والا ہوں، تم جانتی ہو میں نے احمر کے سامنے بیشرط رکھی ہوئی ہے اب مطالبہ پورا نہ کرواکے میں اپنی بے عزتی نہیں کرواسکتا۔''

2016 ) 117 ( 15

''مگراس کے علاوہ اور کوئی حل بھی تو نہیں ہے۔ سکندر، میں نہیں چاہتی کہ اس گھر کا سکون میری بہن پرلگائے گئے بے بنیاد الزمات کی وجہ سے خراب ہواور پھر کا مناز کواعتر اض ہیں ہے۔' من کا مناز کو سمجھاؤ ہیں، میں اس کا بھائی زندہ ہوں ابھی، اس کا بھائی ساتھ واپس بھجواؤں گا، لاؤ ..... دودھ دے دو، میں سونا چاہتا ہوں۔' انہوں نے بات ختم کرتے میں سونا چاہتا ہوں۔' انہوں نے بات ختم کرتے

ተ ተ ተ

ى دود هركا گلاس غثا غث خالى كر ديا تھا، زليخا اٹھ

زلیخا کا سُاز کے کمرے میں آئیں تھیں تاکہ
اسے سکندر کا جواب بتاسکیں، مگر اندر کاسین دیکھ
کروہ ساکت ہوگئیں تھیں بے ساختہ ان کے منہ
سے چنج نکلی تھی اور وہ تروپ کر کا سُاز کے اوپر آگر
گری تھیں، جو زمین پر اوند ھے منہ گری ہوئی
تھی۔

'' کا مُناز ..... کا مُناز کیا ہوا کا مُناز ،تم ٹھیک ہو، پلیز آ تکھیں تو کھولو، کا مُناز؟'' مگروہ بے ہوش ہوچکی تھی۔

''اسے جلدی سے ڈاکٹر کو دکھائیں سکندر۔''زلیخاروتے ہوئے بولی تھیں،سکندرنے بے ساختہ وال کلاک کی جانب دیکھا جہاں رات کے ڈھائی بجر ہے تھے۔

کے ڈھائی نے رہے تھے۔
''رات کے ڈھائی نے رہے ہیں زلیخا،اس
وقت بھلا کون سا ڈاکٹر ہوگا، چھوٹا سا تو شہر ہے
ہمارا۔'' سکندر صاحب کی بات من کرزلیخا کا چہرہ
واضح انداز میں بھیکا پڑا تھا۔

و میں نائلہ کو بلا کر لاتا العام الکھیا کے اللہ کو بلا کر لاتا

ہوں۔ ''وہ نہیں آتے گی سکندر۔'' انہوں نے باہر جاتے سکندر کو پکارتے آئیسٹی سے کہا تھا۔ ''میں بلا دُل گا تو آجائے گی۔'' سکندر کے لہجے میں مان اور بھروسہ تھا، زلیخا سمجھ کہہ نہیں سکیں۔

\*\*

وہ دونوں بردی گہری نیندسوے ہوئے سے جس وقت سکندر نے ان کا دروازہ بجایا تھا، رضا مہری نیندسوے ہوئے سے مجمری نیند میں تھا گرنا کلہ نیند کی پہری ملکے سے کھنے سے اس کی آئکھ نورا کھل جایا کرتی تھی ، محکے سے اس کی آئکھ نورا کھل جایا کرتی تھی ، ابھی بھی بہلی دستک پر وہ اٹھ بیٹھی تھی بھر آگے بردھ کررضا کا کندھا ہلایا تھا۔

''رضا..... دیکھیں ناں، دیکھیں باہر کون دستک دے رہاہے؟''

''ہوں .....کون ہے تم خود ہی دیکھ لو ناں۔''وہ نیند میں ہی ہو ہوایا تھا۔

''رضا ..... دروازه کھولونان، بار بار دستک ہورہی ہے۔'' اس بار ناکلہ نے ذرا درشکی سے اسے ڈیٹا تو وہ نورا اٹھ کر دروازے تک گیا تھا، اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بوکھلاتے ہوئے سکندر کھڑے ہے تھے رضا کی نیند بھک سے اڑی۔ سکندر کھڑے ہوئے وال کلاک کی جانب نگاہ بھی ڈالی۔ کلاک کی جانب نگاہ بھی ڈالی۔

"کانکاز اجا تک سے بے ہوش ہوگئی ہے ہرطریقے سے کوشش کر چکے ہیں گراسے ہوش نہیں آیا بیس ناکلہ کو بلانے آیا ہوں اسے آکر دیکھ لیے۔" انہوں نے تفکر و پریشانی کی آمیزش سے کہا تھا، رضانے بے ساختہ فوراً جان ہو جھ کرسوئی بن جانے والی ناکلہ کو دیکھا اور گہری سانس مجری۔

بھری۔ ''آپ چلین میں اسے لے کرآتا ہوں۔''

2016 ) 118 ( الم

**Rection** 

نا جارا کھ کر جانا پڑارضانے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا تھا اور خود بھی اس کے پیچھے جانے کے لئے لکا تھا۔

**ተ** 

اس نے اپنی ہمت اور نفرت کو بمشکل مجتمع
کرتے ہوئے بھاری قدموں کے ساتھ کمرے
میں قدم رکھا تھا، سامنے ہی بیڈ پر آتھ میں
موندے اس کی خوشیوں کی دخمن اور سکون کی
قاتل لیٹی تھی، ناکلہ نے بے تحاشانفرت اپنے دل
کے اندر اتر تے محسوس کی جوز ہر بن کر بعد میں
پورے وجود کو نیلا کر گئی تھی۔

" ارے نائلہ بیٹی آؤ، دیکھو جانے اسے کیا ہو گیا ہے، شام تک تو بالکل ٹھیک تھی۔" سکندر نے اسے دیکھتے ہی مخاطب کیا تو نائلہ نے بمشکل خودکو کمیوز کیا۔

خودلو کمپوز کیا۔

'' میں ابھی چیک کر لیتی ہوں۔' وہ اتنا کہہ

کر وہ آگے بڑھی اور چیک اپ کرنے گئی بہت

دیر چیک اب کرنے کے بعداس نے ایک لیج کو

کا کناز کے خوبصورت چہرے کو اور پھر زلیخا کے

افسر دہ چہرے کو دیکھا، پھر گہری سانس بھر کر جیسے
خودکو بھی اس خبر کے لئے تیار کیا تھا جوخوداس کے
خواسوں پر بھی بم بن کر گری تھی۔

"بیٹا! سب خیر بہت تو ہے تال ، بیہ ہے ہوش کیوں ہو گئی ہے؟" سکندرصاحب نے بردی بے چینی سے سوال کیا تھا، تا کلہ نے لب کیلے۔ "تم خاموش کیوں ہو گئی ہو بیٹا، پچھ تو ہناؤ۔" سکندرصاحب نے پھر آ کھوں سے کا کناز کودیکھتی زلیخا کود کیھتے ایک ہار پھر سوال کیا۔ کودیکھتی زلیخا کود کیھتے ایک ہار پھر سوال کیا۔ اسے دیکھا تھا اس نررضا بھی آیا تھا اور بس وہ ایک سے دیکھا تھا اس ایک نظر میں دنیا بھر کے ٹوٹے کانچوں کی چھن تھی ، تا کلہ نے اپنا مان سمان خاک '' جلدی آنا، تا کہ ہم اسے پھر کہیں اور لے جانے کی تیاری کر سکیں۔' اتنا کہد کروہ چلے گئے رضانے کمی سانس بھر کر دروازہ بند کیا اور نا کلہ کے باس آیا، مگروہ اس کی آ ہے محسوس کرتے ہی جیج پڑی تھی۔

''''''''خبردار، اگرتم نے مجھے مجبور کرنے کی کوشش بھی کی تو۔''رضا بے ساختہ سکرایا۔ ''تر تہ مساب ماریت

'' تم تو مسجا ہونا کلہ تمہارے منہ ہے الی با تنمی کن کر جھے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا۔'' '' رضا میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں ، لائٹ آف کر دو جھے سونا ہے۔'' وہ کمبل تان کر پھر سوگئی گر رضانے کمبل تھینچ کر تار کرا ہے نرمی و

بے چاری سے دیکھا۔

''دسمہیں یاد ہے ایک دفعہ تم نے ہی کہاتھا،
کہ ایک مسیحا کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے
اسے ذاتی دشنی اور عنا دکو بھی بھی نتج میں لاگر
اینے پروفیشن کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے
اور پھر بھائی صاحب تمہیں خود بلانے کے لئے
تر بیں ہوں ''

رون بایکر ..... بلیز ..... می وفت تو هوش میں موا کر و جمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ ، مگرا بی زبان کولگام دو۔' رضا درشت ہوا تھا۔

''ورنہ سبا ''ورنہ کیا کرو مے تم ؟'' اس سے پہلے کہ اب دیتا دستک دوبارہ ہوئی تو ناکلہ کو

2016 )) 119 ([Light

Seeffon

ہوتا محسوس کیا اس کا دامن ہمیشہ کے لئے خالی ہو گیا۔

میری بہن کو۔' زلیخا پھیمک پھیمک کررودی۔ میری بہن کو۔' زلیخا پھیمک پھیمک کررودی۔ '' آب سب کومبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہیں۔'' سب پرا بیکرم بم گراتھا، اپنی آبد کے دو ماہ بعد ہونے والا بیانکشاف حقیقتا حیران کن تھا اور ناکلہ کے لئے تو جان لیوا تھا۔

'یا الله تیراشکر ہے، تو نے بالآخر میری دعا کیں سن ہی لیس۔' زلیخا بیکم نے بے ساختہ خدا کاشکر ادا کیا تھا، سکندر صاحب بھی مشکرائے مگرنا کلہ کے اندرگی آگ نے شعلہ پکڑا اور آگ کاوہ از دھا بن کراس کی زبان سے نکلا۔

''دعا سَن تو قبول ہوگئی بھا بھی بیگم آب دعا کرس کہ احمر اپنے بیچے کوقبول بھی کر لے، کیونکہ آپ کی بہاں آئے دو ماہ ہو گئے ہیں، کیا پیتہ یہ بچہاحمر کی بجائے کسی اور کا ہو۔' رضا کو کینہ تو ز نگا ہوں سے دیکھتے اس نے جلے کئے انداز میں کہتے زہرا گلا تھا اور کمرے سے نکل گئی تھی، وہ تو کمرے سے نکل گئی تھی، وہ تو کمرے سے نکل گئی تھی، وہ تو کمرے سے بیل گئی تھی کیا تھا۔

اسے بہت بڑی بات ہوئی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھی اس کے ساتھ ایسا بھی ہوسکتا ہے، رضا نے اسے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا، اس کے جذبات کو تھیں پہنچائی تھی، اس نے ناکلہ کی محبت کی قدر نہیں کی تھی، ناکلہ اس کے پیچے دیوائی محبت کی قدر نہیں کی تھی، ناکلہ اس کے پیچے دیوائی محبت کی قدر نہیں کی تھی، ناکلہ اس کے پیچے دیوائی سے فر لی تھی انہیں ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا تھا، مگر سے نہیں رضا، ایسا نہیں تھا کہ کا کناز پہلے اس کھر میں نہیں رضا، ایسا نہیں تھا کہ کا کناز پہلے اس کھر میں نہیں آئی تھی وہ آیا کرتی تھی مگر صرف احمر کے ساتھ اور احمد کی ہیں ہی

ا سے ملوا کر واپس لے جایا کرتا تھا ہاں وہ یہ بہانہ ضرور کرتا تھا کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں پاتا ، کا مناز کو بھی شک بھی نہیں گزرا کہ احمر کا مناز پر رضا کے حوالے سے کسی قتم کا شک بھی کرتے ہوں گے ، مگر اس کی اس عادت کو صرف نا کلہ نے ہی سمجھا

رضا کمرے میں آیا تو ناکلہ کو برسکون انداز میں مہلتے دیکھ کر، اس نے خدا کاشکر ادا کیا تھا، ورنداسے امید نہیں تھی کہ ناکلہ بغیر طوفان اٹھائے پرسکون انداز میں یوں سوئی رہے گی ، اس نے خدا کاشکرادا کیا تھااور بہت غلط کیا تھا۔

کائنا زکوہوش آیا تو اس کی دنیابدل چکی تھی، سارا
اسے اولاد جیسی خوش نصیب ہو رہی تھی، سارا
گھرانہ بے حدخوش تھا، جیرت کی بات کہ ناکلہ
بھی پرسکون تھی اس نے کسی بھی شم کا کوئی طوفان
نہیں اٹھایا تھا حالانکہ اس رات اس نے پچھ جلی
کئی ہا تیس کی تھیں گراس کے بعد شایداس نے یہ
سوچ کرمبر کرلیا تھا، ہوگا کہ اب تو اجمرا سے واپس
نے کے جائے گااب ناکلہ کے گھر کو کسی بھی شم کا کوئی
خدشہ لاحق نہیں ہے، یہ خیال کا تناز کا تھا جے
خدشہ لاحق نہیں ہے، یہ خیال کا تناز کا تھا جے
ناکلہ نے خود آکر ماں بننے کی مبار کباد دی تھی،

کھی لے جاؤں گا،اس کا منہ پیٹھا کروانے کو۔'' ''ہاں …… ہاں کیوں نہیں۔'' زلیخا مسکراتے ہوئے ان کا ہریف کیس پکڑے انہیں پورج تک چھوڑنے آئی تھیں۔ پورج تک چھوڑنے آئی تھیں۔

'' ''کل تمہارے بھائی صاحب احمرے ملنے گئے تھے، مہار کہاد دینے کے لئے۔'' انہوں نے جوش سے اس کا ہاتھ بھڑا تھا، جسے بہت جوش سے دہاتے جیسے اسے من کردیا تھا۔

دوه مجمی ایسے ہی تنہاری طرح ساکت ہو گیا تھا، بہت در بعد بولا کہ بھائی صاحب جھے تو یقین نہیں آرہا، کہ کا تناز ماں بننے والی ہے، اب تو خوش ہو جاؤ کا تناز اب تو سب ٹھیک ہونے والا

من کیر ..... پھر احمر نے کیا بتایا آیا، وہ مجھے لینے آرہا ہے ناں؟'' آس وامید کیجے و آٹھوں سے ڈیکاتے اس نے کس قدر جیرت زدہ کیجے میں یہ جمانتہا

" الى ..... وه آج شام كوآ رہا ہے جہيں لينے كے لئے ، ميں نے كہا تھا ناں كه كائناز اليك دن سب ثميك ہو جائے گا، ديكھوكنني جلدى سب ثميك ہو جائے گا، ديكھوكنني جلدى سب ثميك ہو گا۔ كائناز كا كول چېره اپنے ہاتھوں كے پيالے ميں تھا متے انہوں نے بوى آسوده مسكرا ہ نے كوليوں برسجا كركہا تھا، كائناز ہے ساخت

مال بننے کی خوشی نے کا مُناز کے وجود پر بہت خوشگوار اثر ڈالا تھا، اس کی آٹکھیں خوابوں کی چکا چوند سے حیکنے لگی تھیں، زلیخا جب کمرے میں آٹیں تو سکندر صاحب آفس جانے کے لئے تیار ہور ہے تھے، سکندر نے مسکرا کراپی ہوی کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔

" سكندر! بجھے ایک بات كہنا تھى آپ سے ـ" ان كا بينگ كيا ہوا كو ف بنگر سے نكال كر انہيں بہنا تے ہوئے بات كا آغاز كيا تھا۔ " بال سال اللہ اللہ كا آغاز كيا تھا۔ " بال سال اللہ كہو۔"

'' نیں سوچ رہی تھی کہ احمر کوا طلاع دی جانی جا ہے، آخر کو وہ اس کا باپ ہے اور پھر زیادہ دیر کرنے کی ضرورت بھی تو نہیں ہے۔''

''کیا مطالبہ کی پات کرنے؟''
''ارے نہیں بھی، اب اس کی ضرورت
نہیں ہے اب انتاء اللّٰہ کا مناز احمر کو وراث دے
کر اپنا مقام خودہی بنا لے گی اور ویسے بھی اب تو
احر بھی خوشی خوشی اس کے لئے بیسب کرے گا۔''
وہ بنسے تھے زلیخا کی سادگی ہے۔

در آپ ٹھیک کہتے ہیں، صرف دو ماہ کیے سبٹھیک ہونے میں، اللہ کی آ زمائش تھی ہے، ورنہ اگر پہلے یہ خوشی مل جاتی تو احمر دوسری شادی کرتا ہی کیوں آخر۔' وہ افسر دہ تھیں محرسکندر نے ٹوک

دیا۔
دیا۔
دیا مت سوچو، جو ہوا بھول جاؤ صرف
پیاد رکھو کہ جماری کا تناز کے ساتھ بھی پچھ برا
ہیں ہوا، مجھے یقین ہے احمر سنے گا تو بہت خوش
ہیں ہوا، مجھے یقین ہے احمر سنے گا تو بہت خوش

2016 ) 121 (Lie

ہی ڈیٹاتو کا مُنازٹھنگ کے مسکرائی۔ ''ارے آپا کچھ نہیں ہوتا، میں بالکل ٹھیک ہوں، ساتھ چلتی ہوں آپ کے۔'' وہ ان کے محلے میں بانہیں ڈال کرمسکراتے ہوئے ان کے

ساتھ،ى بابرنكل كئ كى۔ ئد ئد ئد

دونوں بہنیں کی میں آئیں تو ملازمہ جائے کا کپ بنا کر کی سے نکل رہی تھی ، زلیخانے اس سے بس سرسری انداز میں بوچھا تھا۔

''بیرجائے کہاں کے کرجارہی ہو؟'' ''وہ خچوٹی مالکن کے لئے۔'' زلیخا اور کائناز کوجیرت ہوئی جس کا انہوں نے اظہار بھی کردیا

" ' آج نائلہ ہاسپول نہیں مٹی کیا؟' انہوں نے ملازمہ سے بوجھا تھا۔

''وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ناں ، اسی لئے نہیں گئیں۔''

''اوہ ۔۔۔ ' ان ہے پوچھ لو کہ انہیں کیا کھانا ہے۔' زلیخا کو فکر ہوئی جانے اسے کیا ہوا تھا، لہذا اس کی پہند کا خیال کرتے انہوں نے ملازمہ کے ہاتھ کہلوا بھیجا تھا کہ انہیں لیج میں کیا

''بیا ہا تک سے ناکلہ بھا بھی کو کیا ہو گیا، کل تک تو بالکل تھیک تھیں۔'' کا تناز نے فریج سے سیب نکال کر کھاتے اس نے جیرت سے او جھاتھا۔

" " بہتہ نہیں، بہتو ملازمہ کے واپس آنے پر ای بہتہ چلے گا۔" زلیخا بھی اس کے پاس آ بیٹی مقی۔

''اجپھا....ایک ہات تو بتاؤ۔'' انہوں نے راز داراندانداز بیں ایکدم بوجپھا تھا۔ ''ہاں بوجپیں آیا، کیا بوجپھناہے آپ کو؟'' رہں۔ ''احمر خوش تو ہوں گے ناں آیا؟'' اسے ابھی بھی یقین کرنے میں تامل تھا گویا۔ ''صرف خوش ……ارے یا گل ہور ہا تھا وہ

س کر، سکندر نے مجھے خود بتایا آگر، بلکہ تم خود بھی آج دیکھ لینا اور دیکھو، اب تم بھی ضد جھوڑ دو، وہ لینے آرہا ہے تو کوئی بھی شکوہ کیے بغیر چلی جانا۔''
اینے آرہا ہے تو کوئی بھی شکوہ کیے بغیر چلی جانا۔''
کوئی شکایت نہیں کریں آیا، مجھے اور سے اب کی بیوی ہوئی شکایت نہیں بلکہ مجھے تو اب اس کی بیوی سے بھی کوئی شکایت نہیں، شاید احمر نے دوسری شادی کرنی تھی اور میری کود بھی ہری ہوئی تھی، شادی کرنی تھی اور میری کود بھی ہری ہوئی تھی، دکھ کے ساتھ خوشی بھی تو دی ناں میر سے رب نے دکھ کے ساتھ خوشی بھی تو دی ناں میر سے رب نے دکھ کے ساتھ خوشی بھی تو دی ناں میر سے رب نے

''اللہ اسے بندول کوان کی ہمت سے زیادہ نہیں آ زما تا کا نتاز اور خود ہی دیکھ لوتمہار ہے مبر کا کتنا بڑا اجر دیا ایس باک ذات نے۔'' کا نتاز مسکر ائی پھر بڑی ادا ہے گھوم کر لہک کر اپنی بہن مسکر ائی پھر بڑی ادا ہے گھوم کر لہک کر اپنی بہن سے وہ ویسی ہی تتلیوں سے رنگ جر اتی کا نتاز محسوس ہوئی تھی، جب کہ وہ مسکر اکر بوجھ رہی تھی۔

ر ہی تھی۔ ''کیسی لگ رہی ہونے میں؟''

'ناشاء الله ، بہت حسین ، الله نظر بدسے بیائے رکھے اور دیکھو دھیان ہے، الی حالت میں زیادہ المجھل کو دھیک نہیں رہتی۔' انہوں نے فور آئی ساتھ میں ٹوک دیا تھا۔

''احیا.....ابنیس کروں گی۔'' وہ دلکشی سکت زیمیں

مع رہیں درادہ پہر کے کھانے کی تیاری کر لوں ہمہار ہے بھائی آنے والے ہوں گے۔' '' بیں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔' '' الکل بھی نہیں ، اب تم صرف آرام کیا '' الکل بھی نہیں ، اب تم صرف آرام کیا

2016 ) 122

مطلب ہے اب تو الی کوئی بات نہیں عی اس نے؟''

« دنہیں آیا، میں تو خود حیران ہوں نا کلہ بها بھی تو بہت خوش ہوئیں ہیں، جھے مبار کہار بھی دى خودميرے كرے ميں آكر ـ "و وخش موكر بتا

چلو بیرتو بهت ہی اچھا ہو گیا پھر ..... در ہے ہی ہی مگر آخرا سے مجھ آ ہی گئی۔" الله الله الله الله المسكراني تقي -"اجھا جلدی سے بیا لکے کاٹ دوہتم نے تو مجھے باتوں میں لگا دیا، اتنا کم وفت رہ گیا ہے۔'' زلیخانے اچانک دفت دیکھالو کے بغیررہ نه سکی تھی کا سناز نے بہت زور کا قبقہہ لیگایا تھا زلیخا آیا کی بو کھلا ہٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔

''برای بھا بھی بوچھرہی ہیں کہ آپ کے لئے دو پہر میں کیا بنانا ہے؟" ملازمدنے جائے کا کپ تیائی پرر کھتے ہوئے یو چھا تھا۔ " آج کیا بن رہا ہے دو پہر میں؟" ناکلہ نے سرمری کہے میں یو چھتے کوئی منہ میں رکھتے سوال کیا مگر جواب تن کران کا ہاتھ ساکت رہ گیا

" کی میں تو شام کے دعوت کی تیاری ہو ر بی ہے ، بروی مالکن نے اس کئے بوجھا ہے کہ اگرآ بے کے لئے کھے بلکا بھلکا بنانا ہولو بتادیں۔ ور کیوں ..... کون آرہا ہے شام میں؟ "وہ نورا چونکی ہوئی تھیں۔

" احر صاحب آرے ہیں، کا مُناز نی نی کو لینے؟" ملازمہ نے سادگی سے بتایا تھا مگروہ ب قاری نہیں جانی تھی کہ اپنی سادگی میں کیسی - المراقع المراكس ال

'' نا کلہ کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ میرا

جوبھی ہے گامیں وہی کھالوں گی۔ "جي ني يي-" وه سر ملاتي چلي گئي تو نا کله سوچ میں رہ کئی ای کے چبرے پر فاتحانہ مسكراب چك ربي هي ، اس كي راه كا كا شا اتن جلدی اور آسانی سے ہے گا اسے بالکل بھی اندازه تبیس تھا۔

میں میرے لئے کوئی خاص انتظام مت کروانا بس

''اچھا.....غیک ہے.....تم ایسا کرو، دو پہر

شام ان کے آنگن میں اتری تھی، کا تناز نے بہت خوبصورت لال سہا گنوں والا جوڑا بہنا تھا، کیری سرخ رنگ کی لی اسٹک بھی ہونٹوں پر جمائی تھی، آئینہ مسکرایا، اے لگا احمر اسے دیکھ رہے ہیں،احرکوسرخ رنگ بہت پسند تھا اور کا تناز کا بہنا ہوالو اور بھی پسندتھا، کیونکہ احرکولگتا تھا کہ دنیا میں جتنا خوبصورت سرخ رنگ ان کی بیوی کولگتا ہے ا تناكسي عورت كونيس لگ سكتا بيان كا محبت ش كيا جانے والا بہلا دعویٰ تھا اور ایسا غلط بھی تہیں تھا، زلیخانے کا سناز کود یکھا او کتنی در مجھ بول ہی تہیں سمیں وہ اتنی مبہوت ہو گئی تھیں کہ حد نہیں ، ان کی بہن کی خوشیوں اے واپس مل رہی تھیں، زلیخا بورے کھر میں تازہ پھول ہجارہی تھیں خوشہو تیں اور عطر چھڑ کے جارہے تھے، استقبال کی الی تیاری کی جا رہی تھیں کویا احر بارات لا رہے ہیں، اجڑ کر بسنا شاید زیادہ خوتی دیتا ہے اس کئے كمركا برفردخوش تفاجيرت أنكيز طورير ناكله بمى خوش وخرم اورمسر ووتھیں شام کی جائے بھی انہوں نے سب کے ساتھ بیٹے کر فی تھی جمی ، باہر کیث کھلنے کی آواز آئی تھی سبھی بے ساخنہ کھر ہے ہو مے تھے احر کی گاڑی پورچ میں آن رکی می سكندراوررضاز ليخاكے سأتھاسے باہررسيوكرنے مکئے تھے، زلیخانے تو مارے خوشی کے پھولوں کی

2016 ) 123 ( 15

ال بھی احمر کو بہنائی جائی گراس نے پڑ کرنوکر کو پھڑا دی تھی، ملازم پھولوں، مٹھائیوں کے ٹوکرے اندر لے جانے گئے تھے جو احمر آتے ہوئے مبار کہاد کے طور پرساتھ لایا تھا، ایک بات جوان سب نے محسوں کی وہ احمر کی خاموشی تھی۔ جوان سب نے محسوں کی وہ احمر کی خاموشی تھی۔ بہت مبارک ہوا حمر ، اللہ نے بالا خر جاری من لی جم باپ بننے والے ہو۔' زلیخا کی جھڑ یا دہ ہی پر جوش تھیں۔

''ارے تم کھڑے کیوں ہو ابھی تک بیٹھو ناں۔'' سکندرصاحب کوئی خیال آیا کہ سب ابھی تک کھڑے ہیں ، کا کناز میٹھی میٹھی نگاہوں سے احمر کو دیکھ رہی تھی جس نے ایک نظر اسے دیکھا تک نہیں تھا، مگر اپنی خوش میں شایداس نے محسوس بھی نہیں کیا تھا۔

"میں یہاں میھنے کے لئے نہیں آیا بھائی صاحب، بلکہ چھ حساب کتاب برابر کرنا تھا۔" سمجی ایکدم چو نئے تھے اس نے ایس بات کیوں کی تھی۔

''وہ سب تو ٹھیک ہے گر بیٹھوتو، کھانا تیار ہے کھا کر پھر چلے جانا۔'' بھائی صاحب کو جیرت چھیانے میں بھی کمحدلگا۔

''جس کھر میں میری عزت کا جنازہ نکان گیا ہو کیا آپ کولگتا ہے کہ میں اس گھر میں ایک کیے کے لئے بھی تک سکتا ہوں ، میں تو یہاں تک آگیا میرے لئے تو اس میں موت ہے۔''

اس بات پر جملہ حاضرین کو سانب سونگھا سوائے ناکلہ کے جسے بے ساختہ آئی آگئی تھی اور اس نے آئی کو کمال مہارت سے منہ پر کھانسے والے انداز میں ہاتھ رکھ کر چمپایا تھا۔

" تم کہنا کیا جائے ہو احمر، کھل کر کھو۔" عکنڈو صاحب نے بڑے ضبط سے سوال کیا۔ آپ ایس آپ لوگ،

جسے کھ جانے ہی نہ ہوں، جو کھیل آپ کے بھائی اور میری بیوی نے کھیلا ہے آپ کو کیا لگنا ہے جھے خبر نہیں ہوگی اور آپ نے جس طریقے اور جالا کی ہے اس کا گناہ میری جھولی میں ڈالنے اور جالا کی ہے اس کا گناہ میری جھولی میں ڈالنے کہ کی کوشش کی ہے ایسا آپ کو واقعی میں لگنا ہے کہ میں اتنا ہے وقوف ہول۔''

" بوقم میں آؤا حمر، تم جانتے ہوتم کیا کہہ رہے ہو؟" سکندرصاحب کو غصر آگیا تھا۔ " ابھی تو ہوش میں آیا ہوں بھائی صاحب، ورنہ تو شاید میں اپنی بے وفائی میں کتنا بڑا نقصان

دوتم ایک او نج گھرانے کے چشم و جراغ ہو احمر حسین، تمہارے منہ سے ایس باتیں نگلی اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔''زلیخانے سسک کرجیسے آنے والے طوفان پر بند باندھنے کی سعی کی اور کائنازتو جیسے پھر کی ہوگئی تھی۔

''ادر اپنی بہن کا گھر بچانے کے لئے جتنا گھناؤنا کھیل آپ نے اور آپ کی بہن نے کھیلا ہے وہ آپ کو بھی زیب نہیں دیتا آیا جان '' جوابا اس نے بھی چہا چہا کر کہا تھا، مگر رضا کا ضبط جواب وے گیا وہ بھٹ پڑا تھا۔

"کیا بکواس کر رہے ہو ذلیل انسان، تم جانتے ہوگا نناز میرے لئے بہت محترم ہے۔ 'وہ اس سے بھڑنے کو آئے بڑھا مگر سکندر صاحب نے اسے درمیان میں ہی روک دیا تھا۔

"باتوں کا وقت اب گزر چکا ہے بھائی صاحب، منہ میٹھا سیجے آپ کے بھائی نے جو کارنامہ سرانجام دیا ہے وہ میری تو کیا آپ کی مجمی سات سلیں یا در میں گی۔"

''احمر حسین، اپنی زبان کو لگام دو درند۔'' کا مُناز کے پھر و بئود میں دراڑ پڑی اور وہ چکنا چور ہونے سے پہلے احمر حسین کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔

" آٹھ سال میں نے تمہارے ساتھ دن رات ایک ہی حصت تلے گزارے ہیں، کیا بیا تنا کم عرصہ تھا جوتم اتنی بڑی بات کہہ کر مجھے بے مول کر گئے۔"احمرین کرطنز میں ہنا۔

''آٹھ منٹ میں دنیا بدل جاتی ہے تم کس' رشتے کی بات کررہی ہو، گناہ کی اس بوت کومیرا نام دینے کی کوشش مت کروورنہ بہت چھتاؤگ، میں اس کا وجود برداشت نہیں کرسکتا کسی بھی قیمت بر۔' وہ درشت ہواا ورقطعی بھی۔

و دو میں تشم کھا کر کہتی ہوں کہ بیہ بچے تمہارا ہے "

''خبردار .....خبردار اگر اس کے ساتھ میرا نام جوڑنے کی کوشش کی تو جھ سے براکوئی ہیں ہو گا، نہ مجھے اس کے وجود کو قبول کرنا ہے نہ ہی متہمیں طلاق دی، بقائی ہوش و حواس میں نے تہمیں طلاق دی، بقائی ہوش و حواس میں نے تہمیں طلاق، طلاق، طلاق دی، یادرکھنا گناہ کی اس بوت کے ولدیت کے فانے میں میرانام مت تکھوانا بلکہ اس کا تکھوانا جس کے ساتھ منہ کالا کر کے تم نے میری عزت کو نیلام ساتھ منہ کالا کر کے تم نے میری عزت کو نیلام کرنے کا سوچا تھا۔''

طوفان آکر گرزگیا تھا مگرسب کوساکت کر گیا بہاں تک کہ نا کلہ بھی ساکت ہوگئی اے امید نہیں تھی کہ احمر اس طرح بھی کرسکتا ہے مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک رفیق القلب شقی مزاج خص تھا۔

ان از اتنابراغم سهدنیس پائی تعی اور بے کو شریب پائی تعی اور بے موثر ہوردی موثر ہوردی

ہے دیکھا اور اس کی مسیحائی کی ، اس بار اس نے واقعی میں اسے بہت ہمدر دی سے دیکھا تھا، جس وقت کا کناز کو ہوش آیا نا کلہ اس کے پاس ہی جیٹھی تھی اسے دوا دیناتھی سوز لیخا کواس نے پانی لینے بھیما

تہارے ساتھ جنہیں کتناسمجھایا تھا میں نے کس آگ ہے مت کھیاد مرحمہیں تو مجھے ہرانا تھاناں، اب دیکھیو اینا انجام کتنا بھیا تک ہوا، اب بھی وقت ہے کسی بھی خوش فہمی کو دل میں جگہ مت دو، بلکہ اگر کوئی ذرا برابر بھی خیال ہے تو اسے بھی نكال دو، رضالمهارا بھى تېيى موسكتا \_ كائناز نے اس کمجے بوے دکھ ہے دیکھا تھا، کیا اس عورت کے شک، بر کمانی اور نفرت کی کوئی حد تھی بھی کہ مہیں؟ این خود ساختہ نفرت بر کمانی اور شک نے اسے کیا ہے کیا بنا دیا تھا اسے کس قدر خوف آیا کائناز کے بے ضرر وجود سے، جس کی ایل ریاست لٹ جاتے وہ کسی کی سلطنت پر کیا قابض ہوگا، اس میں تو اینے شحفظ کی ہمت مہیں تھی اور دوسروں کے راج پر قابض ہونا تو بہت دل کردےکاکام ہے۔

''نائلہ بھا بھی، رضا ہیشہ ہے آپ کا ہے،
آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی ، اور کوئی بات نہیں آگر
احمر نے ساتھ جھوڑ دیا تو کیا ہوا ، جیرے پاس میرا
بچہ ہے اللہ نے جھے بے سہارانہیں جھوڑا۔'' بہت
مت کر کے اس نے بھی کہد دیا تھا بلکہ کہا کیا تھا
اس نے تو سید ھے سید ھے ناکلہ کو کوئلوں کی جلت
محلیٰ میں ڈال دیا تھا جس میں اس کا وجود بھڑ بھڑ

جلنے لگا تھا۔

دو مس نے کہا تمہیں کہتم ماں بننے والی اسو؟ اولی کی اس نے اپنی نفرت کا زہراس پر ایک ایک ایک اس کے اپنی نفرت کا زہراس پر ایک ایک ایک ایک ایک ایک کے ایک ایک کے ایک ایک کے ایک کر آئی زینا کے قدم ابھی ایک کر آئی زینا کے قدم ابھی

دروازے میں زنجیر ہوئے تھے اور کا مُناز تو مارے حیرت کے کچھ بول بی ہیں تی ۔

" جھوٹ کہا تھا میں نے کہتم مال بننے والی ہو،میراارادہ تو یمی تھا کہ شایدمیرے ایک جھوٹ سے احر مہمیں واپس لے جائے کیکن وہ تو مہمیں طلاق دے گیا، اب کوئی فائدہ نہ ہوا میرے جھوٹ کا، چہ چہ چہ، مگراب اگر تمہیں بیہ لگے کہ رضائمہیں اینائے گا تو تم غلط ہوا در پھر ڈوب کے میر جاؤ کائناز ہمہارے شوہرنے شک کی بنیاد ہر مہیں طلاق دے دی ہم کل کواس سے بیاہ کیسے کروگ ، دنیا تھوتھو کرے گی تم دونوں بر، چھی۔ اس نے نفرت سے زمین برتھوک بھی دیا تھا، زلیخا كا ضبط جواب دے كيا وہ اندر آئى مكر چھ بول تنہیں سکی نا کلہ نے مسکرا کر بانی کا گلاس تھاما اور کائناز کے منہ سے لگایا ، کا تنازس سی کیفیت میں کہہ بھی نہ کی کہ زہر بلانے والے ہاتھ اگر تریاق یلائیں تو بھی زہر کا اثر حتم نہیں ہوا کرتا۔

زلیخانے روتے ہوئے ساری بات سکندر کو کہدسنائی تھی اور انہوں نے تورا ہی رضا کو بلا کر اس سے وہ سب کہنے کی ٹھان لی تھی کیکن رضا کھر يرتهيس تفااسے أيك يارتي ميں جانا تفاوہ وہال ا ہے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا۔

"نا کلہ نے بیظلم کیوں کیا میری بہن کے ساتھ سكندر ، آخر كيا بكا أا تقياس نے سى كا۔ 'وه رویتے رویے سوال کرتی رو کئیں مرسکندر آخر کیا جواب دسیتے ان کے یاس سلی کے دو بول بھی

"رضالوصرف كزن ہونے كے ناطحاس سے حال احوال ہو جھ لیا کرتا تھا بھی بھار، مر نا کلے نے تو فئک کرنے کی صد کر دی، زندگی تباہ کر وی میری بهن کی ، آخری سهارا بھی جمین گیا اس

كا، بيس نے آج تك بر بات برداشت كى ہے سكندر تمراب مجھ ہے نہيں سہا جا رہا، ميرا دل

المحاسة الماكات ''مبر کرو زلیخا بیکم، الله صبر کرنے والول کے ساتھ ہے،اس دکھ کا بھی کوئی نہ کوئی حل ہوگا، تم بس کائناز کی ہمت بندھاؤ،تم ہی ہمت ہار دو كى تواس كاكياب كار انهول نے آہسته آہسته ان كا ماته تصكية موت كهناشروع كيا تقا-

نا کلہ کا مارے غصے کے برا حال تھا، بھی تو نفرت اور غصے میں اس کا کال ملادی تھی ، احمر نے وفت ديكها تورات كاأبك نج ريا تقا-

''ہے لو۔" احمر کی نیند بھری آواز ایر پلیں

''رجو ہے تو اتنے بڑے بڑے کیے تھے اور جب مل کاوفت آیا اس وفت کیا کیاتم نے احمر۔ وه پهنه بي تو پره ي تھي۔

' کیا ہوا بھا بھی ، خیر بہت ۔'' وہ نیند میں تھا

مجهديل سكاي ''میں نے مہیں کہا تھا کہ کا مناز کو چوتی سے پکڑ کر تھسیٹ کر لے جاؤاور جا کرسی کال کوٹھڑی میں بند کر دو، مگرتم نے تو اسے کسی بوجھ کی طرح گلے ہے نکال پھنٹکا۔'' وہ جتنے غصے میں تھیں وہ ا تنابی برسکون تھا۔

' ' تو بھا بھی آ ب کو کیا لگتا ہے گنا ہ کی گانٹھ کو میں اینے گھر میں لے آتا، احمرا تنا بے وقوف تو بھی نہیں تھا، ویسے بھی آپ کے شوہر نامدار جانيں اب اور آپ جانيں ميں تو شكر كزار ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت برمیری آنکھیں کھول دين اور پليز آئنده يهال فون مت سيج كا، ماری برسکون زندگی میں کوئی بھی دخل دے مجھے مواراتین مفدا ما فظر "احر نے محک کرے فون

2016 ) 126



بند کر دیا تھا نا کلہ کا رہانت کے مارے رنگ سرخ ير سياء اب ايسه دوبار و مجمع خود بى كرنا تغا اور ا ہے بس اب سے کا انتظار تھا اور رضا کی واپسی کا

## **\*\*\***

نا کلہ نے کا کناز ہے تھیک ہی کہا تھا اسے وافعی میں ڈوب کرمر جانا جا ہے تھا، اس کے شوہر نے آتھ سال کی رفاقت کے جواب میں اسے بے انتثانی اور برگمانی کے موا اور دیا بی کیا تھا، کا ئنازتو میلے ہی دکھوں کی ماری تھی ووا تنابزاد کھ سہدہیں یائی می مجی تو اس نے خودسی کر لی می ز لیخا بیٹیم کو حیب لگ ٹئی صبر کی ایسی ر داانہوں نے اوژهی که رضا کا تعربها کی، ایک زندگی تو تاه مو ہی تنی تھی وہ دوسری کیوں کریں انصاف انہوں نے اور والے مرجور دیا ، مرنا کمدسیق نہیں سکھ سكى بلكه اور مجنى كروفر جس جتلا موتني ، كائناز مركتي اورزلیخابهن کے دکھ میں جیتے جی مرتقی۔

میرکا نٹاز کے مرنے کے تیسرے دن کا واقعہ ے جب ایک شام حسب معمول نا تلداو می آواز میں تی وی آن کیے جیٹی تھی، نیچے قر آن خواتی ہو ری تھی اور اور کے پورش سے گانوں کی آوازیں ، ماحول کو بے جاتم کیے دے رہی محیں ، ا تفاق سے اس روز رضا تھر شام کو بی آ حمیا تھا، اے ناکلہ کی سنگدلی بر همدآیا تھا،اس سے ملے كدوه اومرجا كرنا تلدكوسرزش كرنا ميززك كي تيز جه يخارتي بوني آواز آن بند وو كني على رضا اوير كمريك جانب آربا تفاجبكه ناكله اين كمري میں نون پر بات کررہی محی۔ ارے ہاں ہاں جس نے بھی کون کی مکی کولیاں میلی تعین، بدی آئی تھی رضا سے محبت

و کے دم مجرنے والی ، ہر وقت چکراتی رائتی تھی اس

اسے، بوی حیران ہوتی من کر جب میں نے اسے کہا کہم مال میں بننے والی ،ارے بیل ، مر مکنف تو وہ بے جاری بیں تھی، میں نے ہی غصے میں ایسا اول دیا تعالی ایا کہنے کے بعد اس نے ایک عكروه قاتم بدريكا يا تعا، رضا ت اين ثانكون ير كعرا ونا مشكل بوكميا تعا-

د دهم تو جانی بی ہو پر میری عادت کو، میں بخشی نبیس کسی کوا در نه بی بدله لینا مجولتی مو**ں ،** دل یہ بی لے می بے جاری اور خود کشی کر می ماما ہا۔ ممعی درواز و کمول کردها رکی آواز سے رضا اندر آیا تھا، ناکلہ کے ہاتھ سے سیل فون جموث حمیا، اس نے بوکھلا کررمنیا کودیکھا اور ہونٹ تر کیے۔ ''ارے ر**ضا۔۔۔۔۔آب**۔۔۔۔آپس وفت آئے۔' رمنا مالکل اس کے سامنے آن کھڑا بوا خاموش بالكل خاموش \_

" کیا بات ہے رضا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟'' ناکلہ کواس کی خاموش سے خوف محسوس ہوا مررضا مجوجي تهين بولا-

"رمنا آب خاموش كيول ميں مجمد كہتے کیوں نہیں؟" رضااب بھی مجھ بیں بولااس نے ایک زوردار معیرنا کلیے مند پر مارا تھا۔

''کہاں کی رو<sup>ا</sup>فی تھی میری محبت میں، جوتم نے اتنا کمناؤنا کمیل کمیلا، کہ سی کی جان کینے پر

"رضاميري بات توسنو" ناكله نے يمكل كروضاحت دينے كى كوشش كى تمررضانے ايك اور معبر جزتے اسے روک دیا۔

"اب مزيد مجونبيل سننا مجمع، بهت من جكا مں تمہاری، میں کتنا ہے وقوف تھا جوتم پراعتبار کرتے حقیقت ہے نظریں جراتا رہا ہمہیں میرا التبارليس تعاميري محبت كاليتين لبيس تعالق بحراس كابدارتم اوروں سے كيوں ليخليس بتم نے ميرى

) 127(

''رضا! به کیا کرر ہے ہو؟'' زلیخانے ڈیٹا تھا مگر آج وہ کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ''ہٹ جا ئیں بھابھی ، آپ آج کچھ نہیں بولیس گی۔'' رضادھاڑا تھا۔ ''دیں کی ۔'' رضادھاڑا تھا۔

''ہوا کیا ہے آخرتم دونوں کو؟'' زلیخا کو بالآخرچیخناہی پڑاتھا۔

''اب بیغورت اس کھر بیس نہیں روسکتی نہ ہی مجھے اس عورت کے ساتھ اب کوئی تعلق رکھنا ہے بہ عورت اس قابل ہی ہیں کہ اس کے ساتھ زند کی گزاری جاسکے، میں اسے طلاق دیتا ہوں، طلاق دينا بول ميس ناكله كوطلاق دينا بول-اس نے ایک ہی سالس میں بغیر کسی کو چھے کہنے کا میونع دیے ناکلہ کو بھرے تجمعے میں طلاق دے دی تھی، زلیخا ساکت ہو گئی، ناکلہ نے مجھٹی مجھٹی نگاہوں سے رضا کو دیکھا جس تھر کو بیجانے کے لئے اس نے اپنی جالیں چلیں وہ پھر بھی توٹ کمیا غفاءاس كاخود ساخته وجم شك اور بدهماني اورسب سے بروھ کر وہ خوف کر منا کواس سے کوئی چھین نہ لے، وہ بالآخر ﷺ ٹابت ہو گیا تھا رضا کو واقعی میں کا تناز نے چھین لیا تھا مرکر ہی ہیں مگراس کی وجدے اے طلاق ہوئی می اس کا سب چھے م گیا تھا، دنیا مکافات مملی ہے بھرے مجمعے میں کا ئنازکورسوا کرنے والی خودجھی سریا زاررسوا ہوئی ھی اسے کھر سے دھکے دیے کر نکال دیا گیا، بیٹا رضا نے چھین لیا، نا کلہ یا کل نہیں ہوئی کاش ہو حاتی مگر قدرت اتنی مهر بان بهیس تھی اس پر کہاس ہے اس کی یا د داشت چھین لیتی یا اس کا دل بند کر دین، اسے ہمیشہ ہی لگتا تھا کہ اگر رضانے اسے حچوڑ ااس کے علاوہ کسی اور کود مکھنا تو وہ یا تو یا گل ہوجائے کی یا اس کا دل بندہوجائے گا محبت میں مجمی اعتدال ضروری ہے زیادنی ہر چیز میں بری ہوتی ہے جاہے وہ کسی رہنے میں ہو یا کسی جذبے

محبت کواتنا ہلکا کیوں سمجھا، اتنا ہے مول کیوں کر
دیا میری محبت کو کہ شہیں لگا میں ایک شادی شدہ
عورت جو ہمارے گھر کی عزت ہے اس کے
ساتھ نا جائز تعلقات استوار کرسکتا ہوں، میرے
ساتھ دی سال گزارنے کے باوجود بھی شہیں
میرے کردار کے متعلق شبہات کیوں ہوئے، بولو
جواب دو مجھے۔''

''رضا بھے معاف کردو، پلیز رضا، غلطی ہو گئی میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز رضا، پلیز ۔'' ناکلہ کو یکلخت ہی احساس ہوا کہ رضا کو منانا اور سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک کرنا ہے حد مشکل کام ہے سواس نے معانی مانگنے رونا شروع کر دیا تھا، مگر رضا پر آج کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہور ہا تھا وہ اسے بری طرح سے پیٹنے دھکے دیے ہوئے نیجے لا رہا تھا۔

''تم نے غلط کیا بہت غلط کیا کئی کے ساتھ نہیں صرف اینے ساتھ۔''

''رضا سلیز رضا ، میری بات سنو پلیز ، ایبا میرنبیل کیا میل نے ،تم غلط مجھے ہو؟'' اپنے باتھوں سے رضا کو نکلتا دیکھ کروہ کے بغیر رہ نہیں شکی ، پہلی بار نا کلہ کو مجھ غلط بہت غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔

''تم نے جھے ذکیل کرکے رکھ دیا دنیا گھر ھیں، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، صرف تمہاری گھٹیا سوچ کے عوض، تم نے تماشالگا دیا میرا ذکیل عورت، اس کھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔' وہ چھھاڑا تھا، گراس کی چھھاڑ پر پوری کا مُنا ت ساکت ہوگئی تھی، نیچ قرآن خوائی ہورہی تھی، زلیخا نے جیرت سے رضا اور ناکلہ کو دیکھا، پورا ہاحول ساکت ہوگیا تھانا کلہ کا شدت سے دل چاہاز مین چھٹے اور وہ اس میں ساجائے، والی افور آاس تماشے کورو کئے آگے بڑھی تھیں۔

2016 | 128 (المتعادة المتعادة المتعادة

میں، بھی نہ بھی نقصان ضرور دیتی ہے ناکلہ کوجس وقت احساس ہوا اس وقت معانی تلائی کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے، ناکلہ کوتو و سے بھی عادت تھی اپنی کشتیاں جلا کے آگے بردھنے کی، رضا سے محبت ہوئی تو ماں باپ سے تعلق ختم کر دیا اور رضا ہے ایسی دیوائی کی محبت کی کہ پھر ہر چیز ہی بھول گئی یہاں تک کہ جمی داماں کر بیٹی خود کو، خالی دامن اور خالی ہاتھ، جس آگ سے خود کو، خالی دامن بھی جلا دیا تھا، اسے یاد آتا اس نے اس کا دامن بھی جلا دیا تھا، اسے یاد آتا اس نے احمر سے کیا کہا تھا وہ بھول گئی تھی کہ ایسا کہتے وہ احمر سے کیا کہا تھا وہ بھول گئی تھی کہ ایسا کہتے وہ رضا کی غز سے خراب کر رہی ہے محبت رسوا کرنے کا نام نہیں ہے محبت مان سان اور بھرو سے کا نام کہیں ہے محبت مان سان اور بھرو سے کا نام کہیں ہے محبت مان سان اور بھرو سے کا نام کین ہے محبت مان سان اور بھرو سے کا نام

公公公

اب میں آپ کو کیا بتاؤں احمر بھائی، ہم کے انہ میں آپ کو کیا بتاؤں احمر بھائی، ہم کے انہیں آتا بات کہاں سے شروع کروں، آپ جانے ہیں میر ہے باس میکے کے نام برکوئی رشتہ بھی نہیں کوئی بھائی جس سے میں اپنا دکھ کہتی اور وہ میر ہے تی کے لئے آواز اٹھاتا ، میراشوہر۔' اس نے سکی لی تھی احمر کود کھ ہوا نورا کہا۔
اس نے سکی لی تھی احمر کود کھ ہوا نورا کہا۔
د'اییا کیوں سوچی ہیں بھا بھی ، جھے بھی اپنا مائی ہم جھیں اپنا دکھ جھے سے کہیں۔'

''آپ آیفین کہاں کریں گے میرا، جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ ایسی ہے کہ آسانی سے یقین نہ آسکے۔''

'' بجھے آپ کی ہر بات کا یقین ہے بھا بھی آپ کہیں، کیا مسئلہ ہے؟''احمر نے اسے مان دیا تو وہ مسکرائی۔

''کا تناز کو دالی گھرلے جا کیں اس سے میلے کہ وہ میرا گھر دیاہ کر دے، سرعام دن رات واستی کی تناز اور میں کا تناز اور میں کا کا تناز اور

رضا کا افیئر چل رہا ہے میر ہے، یکھر میں میر ہے ہی سامنے۔' وہ دوبارہ سسکی تو احمر مارے حیرت کے چند لیمے پچھے بول ہی نہیں پایا، نا کلہ نے اس کی شکل دیکھی تو بات میں وزن بیدا کرنے کو کہنے گی۔

''میں جانی تھی آپ یقین نہیں کریں ہے مگر آپ خود ہی دیکھ لیس نال، وہ آپ کے بغیر ایک دن نہیں رہ پائی تھی اور اب دو ماہ ہو گئے آپ کے منانے پر بھی نہیں آئی، رضا کو پھانس رہی ہیں دونوں بہنیں مگر اور صرف آپ ہی ہیں جو میرا گھر تباہ ہونے سے بچاسکتے ہیں، لے جا تیں اسے گھر داپس اور ڈال دیں اسے کسی کال کوتھڑی میں۔'' نا مُلہ نے بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ

" کا گناز اور رضا کے درمیان ناجائز اعلقات ہیں، خود دیکھ دیکھ کر مرتی رہتی ہوں اور باتی سب نے بھی آئھیں بند کر رکھی ہیں۔ " باتی سب نے بھی آئھیں بند کر رکھی ہیں۔ " ناکلہ کو اپنی کہی بات کی بازگشت دوبارہ سنائی دی تو اس نے آئھیں بھی تھے لیں مراس کی مروہ آواز اور گھناؤنے جملوں نے اس کا پیچھانہیں آواز اور گھناؤنے جملوں نے اس کا پیچھانہیں



چھوڑا تھا، ناکلہ نے جاب چھوڑ دی تھی اس کی ذبن حالت اس قدر مخدوش ہو گئی تھی کہ اِسے خود کیوں بھول گیا۔

ہی ہاسپھل سے نکال دیا تھیا، سنا تھا وہ کسی غیر مضروف علاقے میں ایک کمرے کے فلیٹ میں رہے لگی تھی، جہاں اس کے چھتاؤے تھے اور خسارے تھے تنہائی اس کا کرب اور اذبت تھی۔

رضاروز کائناز کی قبر پرآیا کرتا،اس کی کچی منی کی قبر پر ہاتھ پھیرتا بہت در پھول جڑھا کر روتا رہتا اور کا سناز سے معافی مانگتا، اس سب خسارے کا وہ گناہ گار خود کو سمجھتا تھا اور حقیقتا ایبا ہی تھا اگر اے رشتوں میں اعتذال رکھنے کے ساتھ فیلے کی اصلیت رکھتا تو آج بیسب نہ ہوا ہوتا اسے بیتو یا در ہا کہنا کلدگی محبت کا دم بھرنا ہے مكر بير كيول ندياد رہا كه اس كے ذہن ميں کلبلاتے شک کے کیڑے کو بھی مارنا ہے، وہ اس كائنازك يتي نكفهرن يرثوكتار بالمراس نے خود کو کا ئناز اور نا ئلہ کو ہھا کر اپنی پوزیشن کلیر کیوں نہیں کی ،اس نے ان دونوں کی دوئتی کیوں تہیں کروائی وہ تو ایک مرد بھا طاقتور با اختیار مرد پھر اس نے ای طاقیت اور اختیار و اہلیت کا استعال کیوں مبیں کیا جمی، اس نے ناکلہ کے شیک کوخود ہوا دی اے ناکلہ بھی قصور وارجیس لکتی تمقی وہ نطرتا جذباتی اور شکی تھی اسے بیار سے سمجهانا حايي تفامعا ملى كنزاكت كوسجهنا حاي

تھا،رضانے اتنی کمزوری کا ثبوت کیوں دیا۔ نا کلہ کواینے کیے کی سزامل می ممررضا کوتا عمر اس خمارے میں جینا تھا اس کی ذراس لا پرواہی نے ایک ساتھ دو خاندان تباہ کر دیئے تھے، اس نے یا کلے سے جی جان سے محبت کی می ،اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوینے کی جمی

كوشش بهي نهيس كي تقى ، تو وه اس بات كاليقين دلانا

اسے کیوں لگا ہمیشہ کہ نا ملہ اسے مجھتی ہے جاتی ہے اور اس پر اندھا اعتبار کرنی ہے، بیوی دنیا کی واحد الی مخلوق ہے جسے شو ہر کی محبت وفا اور خلوص پر ہمیشہ یفتین کرنے میں تامل رہتا ہے، شو ہر کو دن میں دس بار مہیں تو کم از کم دس دن میں ایک بارتو اپنی محبت کا یقین ضرور ہی دلانا جا ہے ورندا تجهى خاصى عورت بهى وهمى اورشكي مون فالتي ہے جبکہ ناکلہ تو شروع سے ہی الی تھی۔

مر د قصور وار کیوں مہیں ہوتا ،مر د ہی تو اکثر مصور دار ہوتا ہے، بھی اپنی خوش بہیوں کی بدولت بھی لاہروائی کی بدولت اور بھی خود ہر ہوئے والے اندھے یقین کی بدولت، مگر جب وفت کی ریت مجسکتی ہے تو اکثر جھولی میں ڈھیر سارے خسارے اور پچھتاؤے آن کرتے ہیں، جوعمر بھر کا سکون ،آرام اورخوشیوں کو گرہن لگا دیتے ہیں۔

جہاں پر دل اور محبت کی بات ہو و ہاں محبت اور دلول کے تقاضے بھی مجھنے پر تے ہیں تقاضے دلوں کے سمجھنا اتنا آسان کام ہیں ہوتا اس میں صرف دل کی زبان ہی ہمبیں د ماغ کی ضرورت مجھی پر کی ہے ورنہ نتیجہ وہی ہوتا ہے جبیہا رضا، كائنازاورنا كلهك ساتههوا تفا

محبت رسوا کرنے کانہیں مان سمان اور اعتبار كانام ہے؛ بہت وفت لگانا كليكو بير بجھنے ميں ،آپ بھی سوچیں کہیں آپ تو ایسی علطی تہیں کر رہیں كيونكه آنكهول ديكهي اور كانول سي بهي بعض دفعه د مو کہ دیتی ہیں۔

公公公

2016 ) 130 (Link

READING Rection



'' ناظرین! میڈم نور جہاں کوتو سروں کی ملکہ کہا جاتا ہے اور بلاشبہ و ہ ترنم کی سروں کی ملکہ تھیں، ہیں اور ہمیشہ رہیں گی بھی، گو کہ وہ آج ہم میں نہیں ہیں ، مگر ان کی آواز ان کے سراور ان کا ترتم رہتی دنیا تک ہماری ساعتوں کو محظوظ کرتا رہے گااور آج ہم آپ کا تعارف جس فنکارہ ہے کروا رہے ہیں انہیں سروں کی شنرادی کہا جاتا ہے، وہ آئیں اور جھا کنیں۔''

''جی ناظرین، ہاری آج کی گیسٹ ہیں، مشهور ومعروف گلوکاره اربیره خان، جی تو کیسی ہیں آپ اربدہ جی!" پروگرام کی میزبان نے بیشہ دراندمسکراہ اسے چرے پرسجائے اور

اريده نے سوال کيا۔

''الله کاشکر ہے، بالکلٹھیک ہوں اور آپ کے سامنے ہوں۔" اپنے مخصوص سادہ انداز میں اس نے ساد کی اور متابنت سے جواب دیا تھا۔ ''ار بده جی! باقی ساری باتیس بعد میں، سلے آ ب سے میں وہ سوال بو چھنا جا ہتی ہوں جو

میرے ساتھ ساتھ ناظرین نے ذہنوں میں بھی گردش کررہا ہوگا، کہ آپ کا نام کس نے رکھا اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ''بیونکہ بڑا ایونیک سالگ رہاہے یہ سننے میں بھی؟''

" بیمیراشوبر کانام ہے،اس کامطلب ہے جائی کئی، جاہے جانے والی اور بیعربی نام ہے اور جہاں تک سوال ہے کس نے رکھا ہے تو ظاہر ہے جو جھے اس فیلٹر میں لانے والے ہیں، میرے استاد جی، انہوں نے ہی جھے بیام دیا ہے۔'' دھیمے اور کھیرے کھیرے کہتے میں بولتی وہ الوعی کہیں سے بھی اس چکا چوند دنیا کی ہستی نہیں لگ رہی تھی اور پھر یہ اس کا کسی بھی چینل کے لئے مالکل بہلا لائیوشو تھا، کو کہ وہ اس وفت دخائے موسیقی کی نامورترین اورمعروف ترین

ہستی تھی ، اتن کم عمری میں ہی اللہ نے اسے بلند مقام سے نواز دیا تھا اور بیشاید اس کے عجز و انکسار کی بدولت ہی تھا، اس میں غرور بخرہ، دکھا ؤا تام کی بھی نظر ہیں آرہا تھا۔

خوبصورت اور جدیدتر اش خراش کے سفید لباس میں ملبوس، سر پرسلیقے ہے دو پٹہ جمائے وہ بہت یا کیزہ اور خاص لگ رہی تھی ، جبکہ اس کے مقابل بیھی جرب ِزبان اور بال کی کھال نکا لئے کی ماہر ہوسٹ بھی کسی تعارف کی متحاج نہیں تھی ، وہ آج کل ہر دوسرے ڈرامے میں لینڈیگ رول بھالی، ہر طرح کے پروگرام ہوسٹ کرتی، مارننگ شوِز، کامیڈی شوز، بھی ریمپ پر واک كرتى تو بھى تمرشلز ميں تمريجاتى نظر آبي تھى، اس کی ذہانت، ہات سے بات نکا لنے کافن اور باتوں باتوں میں سامنے والے کے بخیے ا دھیرنے کی عادت کی وجہ سے ہی اسے کامیا ب مستمجها جاتا تھا۔

''اریدہ جی! چلیس ہے تو بتا ہی دیا آپ نے کہ آپ کا شوہز کا نام ہے میر اتو اب اپنا اصل نام بھی بتا دیں اینے فینز کو اور پھھ اپنی قیملی بیک گراؤنڈ کے متعلق بھی تو روشی ڈالیس ناں، مارے ناظرین جانا جاہتے ہیں؟' کرن کمال نے ایک بار پھراین او کی بوئی میل ہلاتے ہوئے سوال کیا تھا، جسے س کرار بدہ خان نے واضح طور یر پہلو بدلا تھا، اس کے مبیح ماتھے پر نا گواری کے ملکے نے بل صاف نظرا نے لگے تھے۔

'' دیکھیں! آپ مجھے سے میری پرسنل لائف كِمتعلق سوال ينه سينجي بليز، ميس ايني فيملى اين يرسل لاكف كو دُسكس كرنا يبندنهيس كرتي ، آپ بگیز مجھ سے میرے فن کے حوالے سے بات سجعے ۔ " بلکی سی تخی لئے ناراض سے لہجے میں دیئے گئے جواب نے کرن کی ایگو کوسخت تھیں

20:16 132 (Links



پہنچائی تھی، وہ تو خود کو ہڑی تو پ چرجھی تھی، اس کے حلقہ احباب میں جوخوشامدی اور چاپلوس لوگ شامل ستھ وہ اسے ہمیشہ چنے کے جھاڑ پر جڑھائے کر گھائے کہ کھائے کر گھتے تھے، اب اربیرہ کے نیے انداز میں دیئے گئے صاف کورے جواب پراسے انداز میں دیئے گئے صاف کورے جواب پراسے اپنی تو ہیں محسوس ہورہی تھی، مگر آن دا کیمرہ اسے اندرونی تاثرات اپنے چہرے پر بالکل نہیں آنے اپنے اندرونی تاثرات اپنے چہرے پر بالکل نہیں آنے اندرونی تاثرات اپنے چہرے پر بالکل نہیں آنے دیئے تھے اور ای پیشہ ورانہ مسکرا ہے اور بے تکلفی کا لباوہ اوڑ ھے اربیرہ سے اس کے فنی سفر اور موسیقل سے متعلق سوالات کرتی چلی گئی۔

مختلف چینلوسرچ کرتے کرتے اس کا ہاتھ ایکدم رک گیا تھا، کسی نجی چینل پر کرن کمال کا ایکدم رک گیا تھا، کسی نجی چینل پر کرن کمال کا ایکوشوچل رہا تھا، کرن کی شعلہ بیانی عروج پر تھی، جبکہ ہاٹ سیٹ پر بیٹھی اربیدہ خان اس کے تاہز تو ڑ بچ جھے جانے والے سوالوں سے تھوڑی پر بیٹان لگ رہی تھی، وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے آیا اور آواز او کچی کرتے ہوئے بوری توجہ پروگرام پر مرکوز کردی۔

" (ر کیلیئے کر ان کمال صاحبہ! میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پلیز مجھ سے پرسل سوالات مت شیجے، میں اپنے ذاتی معاملات اور اپنی ذات سے مسلک افراد کا ذکر میڈیا یا پبلک میں کرنا پسنرنہیں کرتی۔''

'' مگر کیوں؟ اربیرہ جی! آپ سیلم ٹی ہیں، فنکارہ ہیں، آپ ہمارے ملک کی عوام آپ سے ہیار کرتے ہیں، چاہتے ہیں آپ کو اور آپ کے ہارے میں جاننا چاہتے ہیں اے ٹو ذک سب چھے اور ویسے بھی آرشٹ ٹو پبلک ہراہر ٹی ہوتا ہے اور سیلک کوئی حاصل ہے کہ وہ اپنی قیمتی ہراہر ٹی کے سیلک کوئی حاصل ہے کہ وہ اپنی قیمتی ہراہر ٹی کے سیلک کوئی حاصل ہے کہ وہ اپنی قیمتی ہراہر ٹی کے

سات پردوں میں رہنے کا اتنا ہی شوق تھا تو پھر آپ کولائم لائٹ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا ، یا پھر آپ کے ماضی سے جڑے حوالے ہی اس قابل .....''

اربیرہ خان کے ایک ہار پھر ذاتی سوال کا جواب نہ دینے پر کرن کمال ہتھے ہے ہی ا کھڑگئی تھی اور مزید خوش اخلاقی کا ماسک اپنے چہرے پر لگائے نہ رکھ کی اور ایک کے بعد ایک تلخ اور چھتے ہوئے جملے بوئتی جلی گئی۔

پروڈ بوسر، ڈاٹر بکٹر، شہرادنوی کے کٹ کٹ کی صداؤں کو اگنور کرتی کرن ماتھ پر ملکے بلکے بلکے اربیہ ہے اگا سوال بوچھنے کو تھی، پروگرام چونکہ البیشل تھا اور لائیوچل رہا تھا، لہذا نوی نے فوراً بریک لے کر کمرشلز چلا دیے، کیونکہ کرن کے سوال سے پہلے ہی اربیہ فان مائیک بھینک کر کھڑی ہو چی تھی اور قبل اس کے مائیک بھینک کر کھڑی ہو چی تھی اور قبل اس کے مائیک بھینک کر کھڑی ہو چی تھی اور قبل اس کے ایسی بیٹھے آغا کے تھے، ادھرا پر دے مارا تھا اور پھر البی پروڈ بوسر، ڈائر یکٹرفوراً بیٹر مایا تھا، اسکر بن پر چلنے فوراً اپنے سیل پر نمبر ملایا تھا، اسکر بن پر چلنے فوراً اپنے سیل پر نمبر ملایا تھا، اسکر بن پر چلنے فوراً اپنے سیل پر نمبر ملایا تھا، اسکر بن پر چلنے فرراً اپنے سیل پر نمبر ملایا تھا، اسکر بن پر چلنے فرراً اپنے سیل پر نمبر ملایا تھا، اسکر بن پر چلنے مروری ہدایات دی تھیں، پھر دوسرانمبر ملاکر بات کرتے کرتے ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چاہیاں اٹھا کروہ با برنکل گیا۔

公公公

ماسٹر غلام دستگیر خان اینے پورے علاقے میں جانے جاتے ہے، ان کے ہاتھ کی صفائی کٹائی اور ڈیز ائینگ دور دراز ان کی مشمر بیگات ان کے پاس این ملبوسات سلائی کروانے آتی تھیں، وہ کوئی فیشن ڈیز ائننگ، کٹنگ یا ٹیچنگ کے کورسز کر کے ماسٹر تہیں ہینے ان کے ابا اور پھر براے بھائی پہنے ان کے ابا اور پھر براے بھائی پہنے ان کے ابا اور پھر براے بھائی

ر ماهند الموادي ( ماهند الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي ( مادي الموادي الموادي ( مادي الموادي ( مادي ا

سب سے زیادہ اس مارکیٹ کے مشہور ومعروف جینٹس ٹیلرز ماسٹر ہتھے، ان کی طرح وہ بھی اپنے کام میں بے عدمہارت رکھتے تھے، گرانہوں نے اپنے بڑے بھائی اور اہاجی کے مشورے ہے اپنی لائن بدل لی اور لیڈیز ٹیلر ماسٹر بن گئے۔

ایمانداری، وقت کی بابندی اور حسن اخلاق، یہ وہ صفات تھیں جو انہیں دوسرے ٹیلر ماسٹرز سے ممتاز بھی کرتی تھیں اور معروف بھی رکھتی تھیں، وہ اپنے کسٹمرز کو انظار نہیں کرواتے ستھ، نہ لارے لگاتے اور نہ ہی بلاوجہ کے چکر لگواتے تھے، جس وقت اور جس دن کا وعدہ کیا ہوتا تھا، کسٹمرز کو اس دن اور اس وقت ان کے آرڈرز تیار ملتے تھے، یا نج پانچ بیٹیوں کے باپ ہونے کے باوجود ان کی ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ بغیر کسی تقاضے کے نج جانے والا کپڑ المیسز ز کے سامنے رکھ دیتے تھے، اب یہ ان کے سٹمرز کے سامنے رکھ دیتے تھے، اب یہ ان بیات پر منحصر تھا کہ وہ انہیں کے جائے والا کپڑ المیسز ز کے سامنے رکھ دیتے تھے، اب یہ ان بیات پر منحصر تھا کہ وہ انہیں کے جائے مرکز بھی بیات پر منحصر تھا کہ وہ انہیں کے جائے مرکز بھی بیات بر منحصر تھا کہ وہ انہیں کے جائے مرکز بھی بیاتے ہوئے۔

# 公公公

مقابلہ نعت خوانی برائے انٹر کالجیٹ صوبائی اور پھرنیشل لیول پر جیتنے والی طالبہ عابدہ پر وین لا ہور کے مضافاتی علاقے کے مقای کالج کی طالبہ تھی، کے بعد دیگرے ملنے والی ان کامیا ہوں نے اس کی زندگی کا رخ تبدیل کر دیا تھا۔

کہتے ہیں زندگی ہیں ایک بار خوش قتمتی آپ کے درواز سے پرضررو دستک دیتی ہے آگر بروقت اسے خوش آمدید کہد دیں تو کامیابی کے رائے جاتے ہیں، ماسٹر غلام دشگیر خان کی چھوٹی بٹی عابدہ پروین کے ساتھ بھی کچھالیا ایک جھالیا کی جھوٹی بٹی عابدہ پروین کے ساتھ بھی کچھالیا

جیتنے کے بعد اس کے کالج کے جھے میں تو آئی ٹرانی، شہرت نام، عزت جبکہ اس کے جھے میں اس کے علاوہ نفذر قم بھی آئی تھی، جو مقابلہ مظمین اور مہمان خصوصی کی طرف سے دگ گئی تھی اور انہیں انعامات داد تحسین نے اس کی برلیل کے حوصلے بڑھائے اور اسی وجہ سے وہ تو می سطح کے مقابلے میں بھی جا بہنی تھی، کس طرح یہ ایک مقابلے میں بھی جا بہنی تھی، کس طرح یہ ایک الگ داستان تھی۔

اور وہیں اسے ملے زندگی کے نئے عنوان نیا رخ اس مقابلہ کے مہمان خصوصی ملک کے نامور بررگ شاعر، موسیقار استاد دلاور خان صاحب بھی تھے، جن کے کانوں نے ایک عرصے کے بعد اتن خواصورت، فریش اور میٹھی آ واز بی تھی، وہ نور آ تی خواصورت، فریش اور میٹھی آ واز بی تھی، وہ نور آ عابدہ کی مابدہ پر ریشہ خطی تھیں اب اور زیادہ فریفتہ ہو کہ پر بیل صاحبہ تے ابھی مہینہ بھر بھی نہیں ہوا ہو گھا کہ پر بیل صاحبہ نے اسے اور اس کی بڑی بہن موا تھا کہ پر بیل صاحبہ نے اسے اور اس کی بڑی بہن فاخرہ کواسے آفس بلالیا تھا جہاں استاددلا ور خان صاحب بیلے سے بیٹھے تھے۔

''در تیکھو عاہدہ بیٹا! اگر آپ کو کوئی پر بیٹائی
ہے تو ہم خود آپ کے ابو جان ہے بات کر لیں
گے اور ہمیں خود ان سے بات کرئی ہی جا ہے،
بیٹا! اللہ تعالی نے آپ کو بہترین آ واز سے توازار
ہیں گی تو ہوا تام کما ئیں گی، دیکھو بچے، آج
کل جس طرح نن موسیقی بھی اپنی اساس، اپنی روح
کطی جس طرح نن موسیقی بھی اپنی اساس، اپنی روح
کھوتا جارہا ہے، سچے سرکسی کی کو ملتے ہیں بیٹا اور
آپ یقینا وہ خوش قسمت بچی ہیں جسے قدرت
نے ان سپے سرول سے نوازا ہے، اب ان سرول
کی قدر کرنا، انہیں نکھارتا اور انہیں ان فضاؤل
میں بھیرتا آپ کی ذہے داری ہے۔'' استاد

صاحب جنہیں اپنے سیج سروں اور خالص دھنوں کی وجہ سے ہی ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی اسے بڑے پیار سے کسی بڑے بزرگ کی طرح ہی سمجھارے بتھے۔

''وہ تو نھیک ہے سر! مگر ہارے گھرانے میں گانا گانے کوسخت ناپسند کیا جاتا ہے، ابوکواگر پنا چلا کہ عابدہ نے گانا گایا ہے وہ بھی ٹی وی پر میڈیا میں تو وہ بغیر جبحکے ہمارا گلائی دبا دیں گے، کلام ،سوز وسلام وغیرہ پڑھنے کی اجازت ہے یا کلام ،سوز وسلام وغیرہ پڑھنے کی اجازت ہے یا کپھر بہت ہوا تو ملی نغمہ گنگنا لیا اور بس ،اس سے کپھر ہیں ۔' فاخرہ کے جھے سر اور چرے ریادہ کچھ ہیں ۔' فاخرہ کے جھے سر اور چرے رہے بدلے رنگوں کو وہ بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے وہ جائے تھے کہ آگر بدلڑکی (عابدہ) رہے تھے، وہ جانے تھے کہ آگر بدلڑکی (عابدہ) و کہا وی اس کی آواز کا خالص بن ،سادگی اور رکھ دیا دے گھاؤی اس کی آواز کا خالص بن ،سادگی اور رکھ دکھاؤی اس کی آواز کا خالص بن ،سادگی اور رکھ دیا دیا ہی ہو اور کھاؤی اس کی آواز کا خالص بن ،سادگی اور رکھاؤی اس کی آواز کا خالص بن ،سادگی اور رکھ

''وہ تو ٹھیک ہے بیٹا! گر بات کرنے ہیں حرج کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یا وہ جھے قائل کرلیں گے، یا میں انہیں منالوں گا گر ریقان تو نہیں رہے گا نال کہ ہم نے کوشش ہی نہیں گی، ایک بار بات کرکے دیکھ لیتے ہیں ماسٹر صاحب سے، کیوں میڈم آپ کا کیا خیال ہے؟'' استاد جی نے ان سے کہتے کہتے ایکدم پر کہل صاحب بی تیں سن رہی تھیں، مسکرا کرا ثبات میں سر ہلانے با تیں سن رہی تھیں، مسکرا کرا ثبات میں سر ہلانے لگیں۔۔

''دریکھیں سر! ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اور بہت اصول پہند ابو غصے کے تھوڈ ہے تیز ہیں اور بہت اصول پہند بھی، وہ اپنے وضح کیے محیے اصولوں سے نہ تو انجراف کرتے ہیں اور نہ ہی ان سے پیچھے ہنے انجراف کرتے ہیں اور نہ ہی ان سے پیچھے ہنے

بغیر ہی آپ کوئن سے منع کر دیں گے۔' فاخرہ نے پھر پہلو بدلتے ہوئے تیزی سے کہا تو پرنسل صاحبہ کوقدرے نا گواری سے اسے دیکھتے ہوئے ٹو کنا پڑا تھا۔

''ناخرہ بیٹا! آپ کیوں پریشان ہورہی ہیں، اگر عابدہ کوکوئی اعتراض ہیں اور بیگانا بھی جاہتی ہے ہیں، مگر جاہتی ہے ہیں، مگر وہ تو ہم کوئی رسک لے بھی سکتے ہیں، مگر وہ تو اب تک خاموش ہے، کچھ بول نہیں رہی اور آپ ہیں کہ اعتراض پر اعتراض کیے جارہی ہیں، کیا آپ کو عابدہ کا شکر بننا پہند نہیں آیا یا اس کے لئے استاد صاحب کی نظر عنایت آپھی نہیں لگی آپ کو؟'' پرنسپل صاحب کی نظر عنایت آپھی نہیں لگی آپ کو؟'' پرنسپل صاحب کی نظر عنایت نے ایکدم فاخرہ کی بوئی بند کر دی تھی، وہ آنسو بھری آٹھوں سے کی بولتی بند کر دی تھی، وہ آنسو بھری آٹھوں سے نہیں دیکھی صرف نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔

این در ارک برنسل صاحبہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، دیکھیں فاخرہ بیٹی تو رو برٹی ،ارے بیٹا!
ایس، دیکھیں فاخرہ بیٹی تو رو برٹی ،ارے بیٹا!
ایس، وہ تو بس عابدہ بیٹی کی مرضی معلوم کرنا جاہ رہی ہوں گی نال، جوابھی تک خاموش ہے، کیول عابدہ بیٹی آپ کیا کہتی ہیں؟ 'اور وہ کیا کہتی ،بس غابدہ بیٹی آپ کیا کہتی ہیں؟ 'اور وہ کیا کہتی ،بس غابدہ بیٹی آپ کیا کہتی ہیں؟ 'اور وہ کیا کہتی ،بس غابدہ بیٹی آپ کیا کہتی ہیں؟ 'اور وہ کیا کہتی ،بس غابدہ بیٹی آپ کیا کہتی ہیں؟ 'اور وہ کیا کہتی ،بس غابدہ بیٹی آپ کیا کہتی ہیں؟ 'اور وہ کیا کہتی ،بس غابدہ بیٹی آپ کیا کہتی ہیں؟ 'اور وہ کیا کہتی ،بس

"آپ اچھی طرح سوچ کیں بیٹا! اور پھر جو بھی فیصلہ کریں اپنی میڈم کو بتا دیں ، آپ برکوئی دباونہیں ہے۔ بس ، بیخیال رکھنا بیٹا کہ بیآ واز آپ کے باس امانت ہے ، نعمت ہے اور اس کا استعال کیے بیس امانت ہے ، نعمت ہے اور اس کا استعال ہے ، خوش رہو ، جیٹی رہو۔ "استاد دلاور خان صاحب تو انہیں آ فر دے کر چلے گئے ، مگر اب وہ دونوں مخیصے میں پھنسی تھیں ، گھر میں وہ بات کر دونوں مخیصے میں پھنسی تھیں ، گھر میں وہ بات کر دونوں مخیصے میں پھنسی تھیں ، گھر میں وہ بات کر دونوں مخیصے میں پھنسی تھیں ، گھر میں وہ بات کر دونوں مخیصے میں پھنسی تھیں ، گھر میں وہ بات کر دونوں مخیصے میں پھنسی تھیں ، گھر میں وہ بات کر دونوں مخیصے میں کو انہیں علم تھا کہ نہ تو امی مانیں گ

اہے این کھر بار والی تھیں ،ان کے او این است است است کے مسائل ہوئے تھے کہ انہیں کسی اور کی لرف دی کھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی ،اتو بھر وہ ان کا مسئلہ کی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی ،اتو بھر وہ ان کا مسئلہ کیا طل کر تیس یا انہیں کوئی مفید مشورہ کیا دیبیں ، ادھر پر نہل صاحبہ اور دوسری سیجراز کا دہاؤ ان پر بر مستا جارہا تھا۔

سے ہمبی تھا کہ ماسٹر ساحب یا ان کی فیلی کو انعام لینے یا ائیومقابلہ جیننے کی خوشی ہمب ہوت خوش، مگر اس ہوئی تھی، مہت خوش، مگر اس لیے کہ ان کی عابدہ نے اپنے آ قائے دو جہال کے قدموں میں نذرانہ عقیدت کے پھول نچھا در کرتے ہوئے انعام جیتا تھا، در نہ وہ ادر فاخرہ کئی بار ملی نغموں کے مقابلے بھی جیت چکی تھیں اور عابدہ تو چند بار غزل کا گیگی اور شخت الفظ کے عابدہ تو چند بار غزل کا گیگی اور شخت الفظ کے مقابلوں میں بھی اول قرار پائی تھی، مگر ان انعامات کو کسی نے درخوراعتنا سمجھا تھا ہی نہیں تو انعامات کو کسی نے درخوراعتنا سمجھا تھا ہی نہیں تو چھر وہ کیسے نہ سمجھ یا تیں کہ ان کے گھر والے چھر وہ کیا ہیں ، انہیں کیا پہند ہے اور کیا نہیں۔

''ار بدہ خان' دنیا ہے موسیقی کا نیا تام ،اس
جڑھے سورج کی ہوجا کرنے دنیا ہیں ایک اور
جڑھتاسورج ،جس کی ضیا پاشیوں نے گئی آتھیں
چندھیا دی تھیں ،گئی آوازوں کواس کے آنے ہے
گہن لگ گیا تھا، وہ ریڈ ہو کے لئے گاتی تھی،
غزلیں ،نظمیں ،گیت ،ٹی وی ڈراموں کے تھیم
مانگز ، مگر حیران کن بات بید تھی کہ آج تک کی
مانگز ، مگر حیران کن بات بید تھی کہ آج تک کی
مانگز ، مگر حیران کن بات بید تھی کہ آج تک کی
مانگز ، مگر حیران کن بات بید تھی کہ آج تک کی
مانگز ، مگر حیران کن بات بید تھی کہ آج تک کی
مانگز ، مگر حیران کن بات بید تھی کہ آج تک کی
مانگز ، مگر حیران کن بات بید تھی کہ آج تک کی
مانگز ، مگر حیران کن بات بید تھی کہ آج تک کی
مانگز ، مگر حیران کن بات بے کہ جس چیز ہے اے
مرد کی جانے وہ وہ کی کرتا ہے ، انسان کو دریا فت کا
مرد کی جاتا ہے اور وہ چھی ہوئی چیز وں ک

کی کوشش کی جائے ، وہ اتن ہی شدت ہے ہیں است کھوٹ ہے۔ اور از بیرہ خان کی است کھوٹ بیں جہاں اس کے مداھین رہتے ہے وہ اور از بیرہ خان کی وہوٹ بیس جہاں اس کے مداھین رہتے ہے وہ اس کے مداھین رہتے ہے وہ اس میڈریا والے بھی او کو سرتی نے اور کھی جھوڑ تے اس کے مدالی کا کوئی سراکسی کے ہاتھ نہیں اس کے ہاتھ نہیں اگر رہا تھا۔

المار ما الول میں وہ اپ سران فضاؤں میں جوہ اپ سران فضاؤں میں جھیر رہی تھی، مگر نگاہوں سے او جھل تھی، میر فکاہوں سے او جھل تھی، میر فکاہوں سے او جھل تھی، میں بیای جارہی تھی، میں اسرار تھا کہ وہ ہو کر جھی تہیں تھی، میں میں جارہی تھی تھی، مگر اس کے فیز اس کے میا ہے وہ اللے اس کی شکل سے ہی مداح اس کے جانے والے اس کی شکل سے ہی واقف نہ تھے، مگر کب تک، میدگلن چھیی کا کھیل واقف نہ تھے، مگر کب تک، میدگلن چھیی کا کھیل ون تو اسے وہ اوگ جو میہ جھی اور جھید کھلنے ہی تھے اور جھید کھلنے ہی تھے اور جھید کھلنے ہی تھے کہ ہوگی کوئی کم صورت اور کی ہو میں جھی رہے تھے کہ ہوگی کوئی کم صورت اور کی میں جھی رہے تھے کہ ہوگی کوئی کم صورت اور کی میں تھی اور جھید کھانی کی کوئی عورت جو سے تھے کہ ہوگی کوئی کم صورت اور کی میں تھی کہ تھی کہ ہوگی کوئی کم صورت اور کی وہ اور میدہ خوابی کی کھی ہوگی ہو مار میدہ خوابی کی کھی تھی کہ تھی کھی کہ تھی ک

کیمرے کوفیس نہیں کرسکتی ہوگی، وہ اربیرہ خان کی ایک جھلک دیکے گری با گل ہو گئے، اکیس بائیس سالہ خوبصورت شجیدہ اور پر د قاری اربیرہ خان جو کل کی عابدہ پر وین تھی، ماسٹر غلام دشکیر خان کی حجو تی بینی جس نے اپنی پر سل صاحبہ اور استاد دلاور خان صاحب کے دکھائے راستے پر چل کر مشہرت، دولت، عزیت تو خوب کمائی، گر کھو دیا تو شہرت، دولت، عزیت تو خوب کمائی، گر کھو دیا تو

ا پناتا م ا پنامقام۔ وہ اور فاخرہ ان گزرے سالوں میں ساتھ ساتھ رہی تھیں، گھر میں انہوں نے بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ وہ کیا کیا کرتی پھر رہی ہیں، کالج جاتیں اور پھر وہیں سے میڈم کے ساتھ ریکاڈیگ کے لئے چلی جاتیں، یہان کی میڈم کی بی تبویز تھی کہاس کی ساری ریکاڈنگز ا-تا دجی خود

**Seegon** 

''ابو! آپان دونوں کوعاق کررے ہیں، ایے نام ایے نسب، ایے خاندان سے باہر کر رے ہیں، مرکبوں؟ ایسا کیا کردیا ہے انہوں نے كانا كانا تواليي كوئى معيوب اور برى بايت بهى تهين اور پھر وہ کون سا قابل اعتراض گھٹیائشم کے فلمی گانے گاتی ہیں ،اس آواز کا جادوتو ہرسر بیڑھ کر بول رہا ہے، ابوآ ب كوعلم نہيں كيا، اس نام اس شہرت اس عزت کے لئے لوگ کیے کیے باید بلتے ہیں اور ماری عابد و کوتو اللہ نے بیٹھے بٹھائے نوازا ہے، وہ خوانخواستہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہے، اگر ڈراموں کے تھیم ساتگر بھی گاتی ہےتو وہ بھی تو زیادہ ترغز لوں اور تظموں پر ہی بینی

''اور ابو جی! آپ خود ریکھیں تال، پاپ اورری مس کے نام پر جوہار بازی تجی ہوئی ہے، اس سے ہٹ کر جاری عابدہ کتنا اچھا کام کررہی ہے، اس کے گائے ہوئے گیتوں، غزلوں نے نو جوان سلِ میں ادب سے محبت کا جذبہ بیدا کر دیا ہو جیسے اور آپ ..... آپ انہیں بے دخل کر رے ہیں، کیوں تھلا؟" فاخرہ سے بوکی یاسمین اوراس کے میاں اہتشام انحسن تو خود اربدہ خان کے سب سے بڑے پرستار تھے اور جیسے ہی انہیں علم ہوا کہ اربد ہی ان کی عابدہ ہے تو، وہ خوشی خوشی ای اریدہ سے ملنے آئے تھے، مگر ..... یہاں ..

بنہیں، میں انہیں بھلا کسے ان کے حق ہے روک سکتا ہوں ، انہیں میری اولا د اللہ نے بنایا ہے، بیاللہ کی مرضی تھی کہ میں ان کا باب بنا اورگوئی بات این اولا دکوحق دارشت سے محروم مہیں كرسكتا، نه قانونا نه شرعاً تو جو مجھ ميري وراثت ہے وہ تم یا نچوں بہنول کی ہی تو ہے اور کیا ہے میری دارنت ایک جیمولی سی د کان اور بیایک حیموثا

كروات يتهاءا بيا استو ديوميں اور كسى كوكانوں كان خبرنه بهوياتي، ميسلسله شايدا بهي مزيد چتنابي رہتا مگر بھایا ہواستاد جی کے اسٹنٹ صاحب کا، جنہوں نے اپ لاڈ لے بیٹے کی شدیدخواہش ا در ضد پرا ہے دوران ریکاڈ تک بلوالیا، نہصرف بلوایا بلکبدار بده خان سے ملوامھی دیا اور اس آج کل کی سل کے نمائندہ ہیرو نے اپنے موبائل پر اس کی تصا در اور ویڈیو بنالیس ، ندصرف بنا تیس بلکه میڈیا کوبھی فراہم کردیں۔

'' نیک بخت! ان کو کہددو میرے سامنے نہ آئیں،انہوں نے اتنابر اقدم اٹھا کر ثابت کر دیا ہے کہان کی نظر میں ہاری عزت دوکوڑی کی بھی مہیں، انہیں دولت اور شہرت سے محبت ہے، عزت، وفار، نام ورتبدان کے لئے پچھ بھی نہیں، ان سے کہددو نیک بخت بیا پی عدردمیڈم یا پھر اسے روحانی باپ ہے ہی تعلق رھیں ، میں اب ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا جا ہتا۔'' جھکے کندھوں کے ساتھ ہارے ہوئے انداز میں بیٹے ماسر صاحب کے منہ ہے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کرنگل رہے تنهے، وہ دونوں سلسل روئے جارہی تھیں، مگر ماسر صاحب اخبار سامنے پھیلائے لئنی دریاس خبر اور آرشکل کو گھورتے رہے تھے، جس میں ان کی بیٹی کی تصاور اور اس کے قصیدے بیان کیے گئے تھے، انہیں کتنی در تو یقین ہی نہیں آیا اور پھر تو جیسے انہیں سکتہ سا ہی ہو گیا تھا اور اب جا کر میسکتہ ٹوٹا تو جیسے ٹو نے مان کی کر چیوں نے انہیں لہولہان کر ڈ الا تھا بھر مان ختم ، بات ختم ۔ سب کے لاکھ کہتے سنتے ، سمجھانے بجھانے

ے بعد بھی ماسٹر صاحب کا فیصلہ بیں بدلا کہوہ واقعی این اصولول سے مخرف ہونے والے نہ

F ADING Section

''ہیلو!''بڑی بے زاری اور کوفت کے عالم میں اس نے نمبر دیکھے بغیر ہی کال ریسوکر لی تھی مگر .....ا۔۔

" كرن خان! آج تم نے پھر اپنی کمٹ کراس کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے مہیں ہملے بھی وارن کیا تھا کہا بنی حد میں رہنا سیکھیو، منہ کھولئے ہے پہلے سوچواور پھر بات کرو، ہرکسی کو پلک برابرتی سکھنے والی تم کون ہوتی ہو، اگر سارے فنکار ہی برابر شین ہتو چرتم بھی اسی زمرہے میں آئی ہواور کیاتم مہیں جانتی کہ پبلک میں ہرقسم کے لوگ ہوتے ہیں ، وہ بھی جود وسروں کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی جی جان سے حفاظت کرتے ہیں اور وہ بھی جو ..... خیر ..... اور اب اگر مہیں ای بلک کے حوالے کر دیا جائے یرایزنی بنا کرتو تم اچھی طرح سمجھ سکنی ہو کہ پھر تمهارا کیا ہوگا؟ بیہ ہی پلک اور بیہ ہی میڈیا جس کا در دخمہارے دل میں بڑا اٹھ رہا ہے ناب ، ذرا سا اِشارہ کرنے کی در ہے دیکھنا ذرا پھر کیسے کیسے كرے مردے اكھاڑتى ہے، تہارے اكلے بجيلول كے اور كيا حال كرنى ہے تمہارا، تم جانى ہو ناں امجھی طرح جائق ہو ناں، اب تمہارے کئے لاِسٹ وارننگ ہے ہائے سیٹ پر واپس جاؤ ادر بروگرام کوا چھے انداز میں مکمل کر داؤ، ذراس غلطی کی بھی منجائش نہیں ہے، تہرارے یاس 1 think you better under stand- doit you understand? ناؤ گوآھيڈ؟"جے جے کرن کمال سنتی جارہی تھی، اس کے چودہ طبق روش ہوئے جارہے تھے، آج سيح معنول ميں اسے اپن سو کالڈ بولڈ بیس اور او ور كانفيدنس يرشد يدجفنجفلاجث ادر غصه آربا تهاء كيونكه اب سے مقابل اربدہ خان تہيں آغا

سامکان، نھیک ہے نے لیں، لے لیں اپنا تن وارشت کا، گر بیٹا ان سے ہو جھو، کیا انہوں نے اپنا تام بدل کر خود کو اس تعلق سے لاتعلق نہیں کر لیا؟ ان کے بھاری بھر کم بینک بیلنس کے سامنے اس وراشی مصے کی بھلا کیا بہیت ہوگی، گر پھر بھی بیان کا حق ہے لیس اور ہمیں معاف کر دیں، بات تو رسوائی کی، ی ہے بیٹا، گر بات سے کہ میں نے نہیں، انہوں نے بیٹا، گر بات سے کہ میں نے نہیں، انہوں نے بیٹا، گر بات سے کہ میں نے نہیں، انہوں نے بیٹا، گر بات سے مشورہ کر لیسیں، تو کیا ہم اسے ہی طالم سے کہ ان کی بات سمجھنے کی کوشش بھی نہ طالم سے کہ ان کی بات سمجھنے کی کوشش بھی نہ طالم سے کہ ان کی بات سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرتے ، گر انہوں نے تو سیبا؛ "

ماسٹر غلام دستگیر خان بھی ابی جگہ درست
لگ رہے تھے، موقف تو ان کا بھی تھیک ہی تھا کہ
بات تو ساری اعتبار اور اعتاد کی ہی ہوتی ہے کسی
انسان کی زندگی اپنوں کا اعتبار نکل جائے ، اپنوں
کا مان ختم ہو جائے تو جو د کھاور تکلیف محسوں ہوتی
ہے، ماسٹر صاحب آئی تکلیف سے گز ررہے تھے
اور ان کی تکلیف کومحسوں کر کے تو ان سب کے
دل بھی جیسے کرد لا سے گئے تھے۔

\*\*\*

اسٹوڈیوکا ماحول اس وقت قدر نے ٹینس ہو

رہا تھا، اربیدہ اپنی جگہ چھوڑ کر اسٹنے سے قدر نے

فاصلے پر کھڑی تھی، اس کے پاس کھڑ نے

پروڈیوسر، ڈائر مکٹر اور استاد صاحب اسے چھ تھے

ر بے تھے، جبکہ کرن خان ٹا تگ پر ٹا نگ ر کھے

اپنی جگہ پر بڑ نے کروفر سے بیٹھی ان کود مکھر ہی تھی

اور قبل اس کے کہ وہ اس شو اس سیٹ اور اس چینل، سب پر لعنت جھیجے ہوئے واک آؤٹ کر

جاتی، پھر بھلے ہی اسے کتنا بڑا ہر جانہ ادا کرنا پڑتا،

جاتی، پھر بھلے ہی اسے کتنا بڑا ہر جانہ ادا کرنا پڑتا،

یا کتنا بڑا اسکینڈل کھڑ اہو جاتا، اسے قطعا پروانہ نہ

یا کتنا بڑا اسکینڈل کھڑ اہو جاتا، اسے قطعا پروانہ نہ

یا کتنا بڑا اسکینڈل کھڑ اہو جاتا، اسے قطعا پروانہ نہ

یا کتنا بڑا اسکینڈل کھڑ اہو جاتا، اسے قطعا پروانہ نہ کھیکنے

2016 )) 138 (( المالية

**Negloo** 

آغا جوا ہے اور اس جیسے کی فنکاروں کو اس فیلڈ میں لایا تھا جس چینل پروہ چند کسے قبل لعنت سجیجے کا سوچ رہی تھی، آغا وہ اور اس جیسے کئی چینلو کھڑے کھڑے خرید سکتا تھا، اس وقت سب سے زیادہ ریڈنگ دینے والے چینلو کی چین کا مالک، کامیاب ترین برنس مین اور کامیاب ترین کروڈ یوسر آغا جس کے ساتھ بنا کر رکھنے میں ہی شمجھداری تھی ورنہ وہ ماضی کے کئی فنکاروں کو جانتی تھی، جنہیں آج کوئی جانتا بھی نہیں تھا کیونکہ جانتی تھی، جنہیں آج کوئی جانتا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ آغا سے پڑھالے بیٹھے تھے۔

کرن کمال نے حمری سائس لے کرخودکو ناریل کیا، میک اب آ رشد کواشارے سے باس بلا کراپنا میک اپ تھیک کروانے گئی، جسے دیکھ کر نوی نے قدر ہے شکون کا سائس لیا، ورنہ تو وہ اس فکر میں ہی مرا جارہا تھا، اربیرہ خان کومنانے کے بعد ابھی اسے کرن کمال کے نخرے بھی اٹھانے بعد ابھی اسے کرن کمال کے نخرے بھی اٹھانے بر میں گے، مگر بھلا ہواس فون کال کا جسے سنتے ہی بر میں گئی جب سنتے ہی مرکبی کا بھی مانند پر گئی تھی۔

''جی ناظرین! ویکم بیک، ہمیں یقین ہے کہ آپ ابھی تک ہمارے ساتھ ہی ہوں گے اور ابنی لیند بیدہ گلو کارہ اربیدہ خان کے ساتھ پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے، بریک سے پہلے ہمارے ساتھ تھیں اربیدہ خان اور اب ناظرین، آپ کے لئے ہی ایک اور سر پرائز جی بان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو بین موجود ہیں میرے آپ کے اربیدہ جی اور ہم سب کے بین میرے آپ کے اربیدہ جی اور ہم سب کے بین میرے آپ کی ملاقات خان صاحب ہے ہی اگروائیں گے، جی کہ قات خان صاحب سے ہی کروائیں گے، جی کو خان صاحب، ویری کروائیں ویکی ویک کو خان صاحب، ویری کروائیں ویک کروائیں ویک کو کی کو خان صاحب، ویری کارئیسٹ ویکی کو آورشو۔''

ا کے طویل شارث بریک کے بعد بالآخرشو

ان ائیر ہوئی گیا تھا، جیسا کہ آغانے کہا تھا کہ Show must goon تو کرن کمال ہوئی فلی مہارت ہے اپنے دلی تاثرات جھیائے نجی سوالات سے پر ہیز کرتے ہوئے فنی نوعیت کے سوالات تک محدودر ہے ہوئے پروگرام کواختام کی طرف لے جا رہی تھی ، ریکاڈیگ روم میں دوسر محبران کے ساتھ جیٹھا آغا ہونٹوں پر مدھم میں مسکرا ہے ہے اسکرین کود مکھ رہا تھا۔

کیا خبر تھی کہ ہمیں محبت ہو جائے گی محسن ہمیں تو بس اس کا مسکرانا اجھا لگتا تھا

Geeffor

مقدر کومزید جمکانا تھا، سو مجھے دا دا جان اور دادی کے حوالے کر کے مطمئن ہو گئے، پھر جب میں اپنی تعلیم مکمل کر چکا تو ان کی تر بیت رنگ لائی، وہ تر بیت جس نے مجھے منبسکر المز اج اور فرما نبر دار بیٹا بنا دیا تھا۔

ڈیڈ نے اپنے سرکل کی سب سے حسین طرحدار اور امیر ترین لڑکی کواپنی بہو کے طور پر منتخب کیا اور میں نے ان کی بیند برسر جھکا دیا، بینڈسم نال مزے کی بات، امیر، اکلوتا، ہینڈسم سارٹ ہونے کے باوجود ندادھرادھرتا نکا جھانگی اور ندہی کوئی افیئر مگر کیا کریں، میں تھاہی ایسااور اب بھی ویسائی ہوں۔

بالەمىرى بيوي،مىرى زندگى مىس محبت كامالە تو نہ لاسکی ، ہاں ڈیٹر کی دولت میں مزید اضافے کا سبب ضرور بن، وہ کہتے ہیں ناں مایا کو ملے مایا کر کر کہے ہاتھ، تو میرمعاملہ ادھر بھی تھا، وہ ہماری ایلیٹ کلاس کی لڑ کیوں کی تمام خوبیوں کا مرفع بھی، کی بارشیز، جم، شاینگ، ہوٹلنگ، لانک ڈرائیو، ایڈو بجر، تھرل، کانسرٹس کی دلدادہ، جس دفت میری عموماً مسج ہولی ، وہ سونے کی تیاریوں میں مصروف ہولی اور جب میں سار نے دن کی مصروفیات کے بعد تھکا ہارا گھر آتا وہ تک سک ے ریڈی ، بیارتی مِشا پٹک ہوٹلنگ دغیرہ کے لئے جار ہی ہوتی ، بہت کم ایسا ہوتا کیے ہم دونوں کو عام نارمل حالات بيس مل بينصفه كاموقع ملتااور سيبهي كج ہے کہ اگر سوشل سرکل اس کا بے حد وسیع تھا تو کاروباری مصروفیات میری بھی ان گنت تھیں، اگر ایں کے اردگرد اس کے دوستوں کی جھیڑ لکی رہتی تھی تو تنہا میں بھی نہ تھا، میرے سب سے ا چھے اور سے دوست کومیر ہے دادا، دادی بی تھے اور پھر جانے کیے اس طرح کی دورتی بھائتی زند کی گزارتے گزارتے ایک نی خبر، بلکہ خوشی کی

خبر نے جاری زندگی میں دارد ہونے کی کوشش کی، جی کوشش کیونکہ ہالہ نے اس خوشی کی خبر کا ہی نہیں، اس خوش کا بھی بڑی سفا کی سے گا گھونٹ دیا۔

ہالہ کو جیسے ہی علم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے تواس نے آنے والے بے این آزادی کی راہ میں رکادث مجھتے ہوئے بہلی فرصت میں ابارش کردالیاادر پھرڈاکٹر کی ہدایات کونظرانداز کرتے ہوئے ہجائے آرام اور مکمل علاج کروانے کے، وہ این فرینڈز کے ساتھ آؤٹنگ اور شاینگ کے کئے فرانس جلی گئی ، اتنے لمے سفر اور سکسل بے آرای کی وجہ ہے وہاں اس کی حالت بکڑ گئی تو ہم یر بیعندہ کھلا کہ ہالہ ٹی ٹی نے ہمارے ساتھ کیسا ہاتھ کیا ہے، ہالہ کی اس حرکت کا افسوس تو ڈیڈ اور مام کوبھی بہت ہوا تھا، طاہر ہے دادا، دادی بننے کی بازی اب ان کی تھی اور اہمیں اس کا ار مان جمی بهبت تها، مگر مجھے اور دادی کو جوصد مہوا، وہ بیان ے باہر تھا، دادا، دادی کے زیادہ نزد یک رہے کی دجہ سے میں اینے مذہب کے بارے میں بھی الجعي طرح جانتا تھا، مجھے علم تھا كہا ہارش بھي ايك طرح کامل ہی ہے، اللہ اور اس کے نبی آخر الزمان محمصطفیٰ صلی الله علیه واله وسلم نے رزق تک کے خون ہے اپنی اولا د کوئل کرنے ہے منع كياہے تو ..... يہاں تو ايسا كوئي مسئلہ تھا ہي نہيں ، یقیناً ہالہ نے این فشس اور سوکالڈ آزادی کے رائے میں اس معصوم کورکاوٹ جان کر دنیا میں آنے ہے بل ہی تل کرڈ الا تھااوراب اس کی اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے آگے بھی اس کے لئے مسائل ہی مسائل ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق آئندہ ایں کے مال بننے کے جانسز دس پرسینٹ سے بھی کم رہ گئے تھے، میں ان دنوں بے صد یریشان اور افسر ده رہنے لگا تھا، دا دی جان مجھے

Recifora

سونپ ری اور ان ہی ذیے دار یوں کی وجہ تھی کہ آج دنیا عابدہ پرومین کوار بیرہ خان کے نام سے جانتی ہے۔

## 公公公

"ماسر صاحب! آپ جا ہیں تو ہر طرح کی تحقیق کروا کتے ہیں، آپ کو پورا حق حاصل ہے، کوئی آخر آپ کی بیٹی کی بوری زندگی کا معاملہ ہے، کوئی ایک دو روز کی بات نہیں کہ بغیر دل کی تسلی کے فیصلے کر لئے جا نس، ہم اپنے بوتے کے لئے آپ ، اگر آپ جا ہیں تو ہمیں ہماری کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹا کتے ہیں، آپ سوچ لیس، مشورہ کر فیصل اور ہمارے بارے میں جس طرح جا ہیں پاکھی اور ہمارے بارے میں جس طرح جا ہیں پاکھی اور ہمارے بارے میں جس طرح جا ہیں پاکھی اور ہمارے بارے میں جس طرح جا ہیں پاکھی اور ہمارے بارے میں جس طرح جا ہیں پاکھی اور ہمارے بارے میں جس طرح جا ہیں پاکھی اور ہمارے بارے میں جس طرح جو لی کے دور پر جھولی کی جاہ میں ماسر صاحب کے در پر جھولی کی جاہ میں ماسر صاحب کے در پر جھولی کی جاہ میں ماسر صاحب کے در پر جھولی کی جاہ میں ماسر صاحب کے در پر جھولی کی جاہ میں ماسر صاحب کے در پر جھولی کی جاہ میں ماسر صاحب کے در پر جھولی کی جاہ میں ماسر صاحب کے در پر جھولی کی جاہ میں ماسر صاحب کے در پر جھولی کی جاہ میں ماسر صاحب کے در پر جھولی کی جاہ میں ماسر صاحب کے در پر جھولی کی جاہ میں ماسر صاحب کے در پر جھولی کی جاہ میں ماسر صاحب کے در پر جھولی کی جاہ میں ماسر صاحب کے در پر جھولی کی جاہ میں ماسر صاحب کے در پر جھولی کی جاہ میں ماسر صاحب کے در پر جھولی کی جاہ میں ماسر صاحب کے در پر جھولی کی جاہ کی گئیں۔

ماسٹر غلام دسکیر خان صاحب جوشاید ابھی تک عابدہ سے ناراض ہی تھاس لئے تو اس کی کری مرکزی کے بارے میں بظاہر جاننے کی کوشش نہ کرتے تھے، انہیں نہ تو اس کی شہرت سے مطلب تھا اور نہ ہی اس کی براھتی ہوئی دولت سے مطلب تھا اور نہ ہی اس کی براھتی ہوئی دولت سے مگر وہ تھی ان کی ہی بیٹی نا ن، بظاہر وہ کتنے ہی لاتعلق رہتے اس سے مگر اس کے مستقبل کے حوالے سے دل ہی دل میں فکر مندر ہے تھے۔

ماسٹر صاحب تہیں جا ہے تھے کہ
ان کی لا ڈی اور معصوم بیٹی امارت شہرت کے اس
بلند و مینار پر جاچڑھے کہ ذرا سا پیر پھسلنے ہے وہ
خدانخو استرکسی انبی اندھی کھائی میں جاگر ہے کہ
پھر اس کا ان اندھیروں سے ٹکلنا اور سنجلنا ناممکن
ہو جائے ، اس لئے وہ اس پر بھی بیہ ظاہر نہ کر
مائے کہ جس طرح اس نے اتن سی عمر میں انانام

بہت پیارا ور توجہ دیے رہی تھیں ، ان کا سارا ودت ابھی بھی صرف میر ہے لئے ہی تھا کہ دا دا جان کی وفات کے بعد میں تو ان کا سب پچھارہ گیا تھا۔

اس دن بھی ہیں ایسے ہی افسر دہ سا بہنا تھا کہ دادی جان زبردتی جھے اپنے ساتھ لے کئیں، المحراء حال ہیں بیشنل لیول پر انٹر کالجبیٹ مقابلہ برائے نعت خوانی ہور ہا تھا اور دادی جان اس کی مہمان خضوصی تھیں ، ہیں ان کا دل رکھنے کے لئے مہمان خضوصی تھیں ، ہیں ان کا دل رکھنے کے لئے ہی خیالوں ہیں کم رہتا کہ اجا تک ایک بہت ہی مقدس اور میٹھی آ واز نے میری توجہ اپنی طرف تھنج کی ساتھ خوبصورت اور خوش رنگ چھولوں سے مقدس اور نی جھے ڈائس کی ساتھ وار نو خیز لڑکی سفید لباس اور سے بیچھے آیک معصوم اور نو خیز لڑکی سفید لباس اور آ سانی دو پے ہیں مہوس نہایت ادب و احتر ام اور بھر وانکسار کے ساتھ دعا کو تھی۔ اور جوز وانکسار کے ساتھ دعا کو تھی۔ اور جوز وانکسار کے ساتھ دعا کو تھی۔ اور مائلی ہوں عطا مائلی ہوں

الهی میں ہوں موں موں ہوں ہوں الهی الهی میں ہوں الهی میں ہوں ایک تو میری ذہنی حالت اور پھر اس کلام کے الفاظ، میر نے تو بچ مج رونگھنے کھڑ ہے ہوگئے، دل جسے بانی بن کر آئھ سے بہنے کو بے تاب ہو گیا، شاید وہاں ہال میں موجود سب ہی لوگوں کی یہ ہی کیفیت رہی ہوگ، مگر مجھے اس وقت صرف یہ ہوگئے میں دامن چھڑا نے اپنے دل کی حالت کاعلم تھا، جوا یک ہی موجود میں دامن چھڑا نے اپنے رب کے حضور سجدہ میں دامن چھڑا نے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوگیا۔

اور پھر اس کے بعد، اس کے بعد میری زندگی کامحور بھی بدل گیا، وہ نوعمر لاکی عابدہ پروین بنت ماسر غلام دینگیر خان نہ صرف اس مقالبے کی فاص فائح قرار یائی، بلکہ میری دادی جان کی خاص الخاص منظور تظر بھی تھہری، دادی جان نے اس الخاص منظور تظر بھی تھہری، دادی جان نے اس بھے الوکی کے حوالے سے پھھا ہم ذھے داریاں جھے

2016 ( Lin \*)

بيرايك تشم كا امتحان تها، جس ميسِ ان كي عابدہ بوری طرح کامیاب رہی تھی ،اب اگراہے سارے زیانے کے سامنے اربیرہ خان اور ماسٹر صاحب کو اربیرہ خان کے والد، کی حیثیت سے متعارف کروا بھی دیا جاتا تو انہیں اس کی قطعاً پروا ندھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جان گئے تھے کہ ان ک بٹی آج بھی اتن ہی سادہ، دل کی اتن ہی صاف ا درمعصوم ہے ، ورنہ غفران آغا ہمدانی جیسے بندے ہے ڈیکے کی چوٹ پر راہ رسم برد ھاسکتی تھی، اس ہے شادی کرسکتی تھی مگر اس نے تو مبھی آ نکھا تھا كرجهي آغاك طرف تهيس ديكها تها، بلكه اس ك طرف کیا اس نے بھی غیرضروری مات سی ہیں کی تھی کسی ہے ، کیونکہ اس وقت چنداور فزکاروں کے علاوہ صرف وہ ہی تو تھی جس کا ایک بھی اسيكنڈلنہيں بنا تھااور بيہ بات يقنيناً ماسر صاحب کے لئے ہاعث فخر وانبساط ہی تھی۔ \*\*\*

آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے اور شاید سب سے زیادہ بڑا بھی، کیونکہ آج میں نے دنیا کی دولت کی جگہدل کی دولت کا میں ہے، دادی جان شدید جا ہت اور میری

محبت بادآ ورہوئی اور بالآخر ماسٹر صاحب مان ہی گئے ،آج انہوں نے بڑی دھودھام کے ساتھ اپنی عابدہ غلام دینگیر خان کا ہاتھ ہمیشہ کے لئے میں دے ہاں اب کی بارڈیڈ اور مام میرے ہاتھ بین دادی جان کے نیملے پرخوشی خوشی سر جھکا دیا اور رہی ہالہ تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ، میں جا اور رہی ہالہ تو اسے کوئی فرق نہیں ہوتا ، کیونکہ وہ شادی صرف شادی نہیں کا نظر یکٹ بھی تھا ، اسٹیٹس سے اسٹیٹس کا ، دولت کا نظر یکٹ بھی تھا ، اسٹیٹس سے اسٹیٹس کا ، دولت بین برات خود اس بوزیشن میں ہوں کہ ہالہ کو جب بذات خود اس بوزیشن میں ہوں کہ ہالہ کو جب عاموں اس کے بھاری بھر کم مہر کے علاوہ اس میں ہوں اس کے بھاری بھر کم مہر کے علاوہ اس میں ہوں اس کے بھاری بھر کم مہر کے علاوہ اس میں ہوں اس کے بھاری بھر کم مہر کے علاوہ اس میں ہوں ، اگر وہ جا ہوں ۔

میکر وہ بھی اس ایلیٹ کلاس کی عورت ہے، وہ محلا گھاٹے کا سودا کیوں کرے کی ، لہذا اس دوسری شادی کی براے آرام سے اجازت دیے دی اورخودائے جہزے بنگلے میں شفٹ ہوگئ ،مگر میں ہے ایمان ہیں ہوں ، میں نے کہاناں کہ میں شروع ہے ہی کمپوزڈ اور حمیطہ بندل ہوں ، لہذا ا پی تمام منٹس بوری کروں گا اور ہاں ایک بات اربیرہ نے بھی آج کے بعد صرف اور صرف میرے گئے ،میرے چینلومیرے بینسر زیلے سننے والے ڈراموں کے جنگلز اور تقیم سائگر ہی گائے کا اعلان کر دیا ، حالا نکه میں اس کے اس فیصلے کے خلاف ہوں، میں ہیں جا ہتا کہ اللہ نے اسے جو ہنر دیا ہے وہ اسے ضالع کر دیے شاید میں اسے منا ہی لوں کہ اچھی اور معیاری کمپوزھینز ،غربلیں اوراجها کلام وه گالی رہے، آخراس میں حرج ہی کیا ہے، اگر وہ مان کی تو تھیک، ورنہ پھرمیرے يرود لشن ہاؤسر تو ہيں ہی، کيوں آپ کا کيا خيال ہے میں نے تھیک فیعلہ کیا ہے تاں۔ جد میں ہے







# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



''کیا واقعی'''نامیہ عزیز نے اپی بڑی بڑی بڑی سر انگیز آنگھیں پھیاا کر حیرت کااظہار کیا۔
''نو اور کیا۔۔۔۔۔۔۔ کا طیبہ آج کل کم صم کی رہنے گئی ہے، بھلا اس کیفیت کواور کیا گئے ہیں۔''میرانے قہقہ لگاتے ،طیبہ کوآنکھ ماری۔ ہیں۔''میرانے قہقہ لگاتے ،طیبہ کوآنکھ ماری۔ طیبہ خواہ مخواہ اوھر اُدھر دیکھنے گئی ناتر دید کرنے کی کوشش کی ناں تائید علونیہ کوبھی اس کی حالت برحیرت ہوئی۔۔

''نہونہہ تو ہید جے کہ طیبہ میڈم کو اپنے ڈرائیور سے محبت ہوگئ ہے اور بات متلکی تک جا پہنچی ، جہال تک میری معلومات ہیں، تم تو ایک اچھے کھاتے ہتے ویل آف ٹیملی سے تعلق رکھتی ہو؟'' نامیہ نے تمسخر سے کہتے طیبہ کوسوالیہ نظروں سے دیکھا۔

'' بیھے تو اس کے گھر والوں پہ جیرت ہوتی ہے، چلواسے تو محبت نے اندھا کر دیا، اس کے مال مال یا ہے مال کا مثلنی اک مال باپ کی کیا مجبوری ہے جو اس کی مثلنی اک فرائیور سے کر دہے ہیں۔''سمیرا اب کے شجیدہ محقی تعجب سے ہوئی۔

اس کی بات پرعلونیہ ہمیرا چپ کی چپ رہ گئیں جبکہ نا میہ عزیز کے لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ در آئی۔

''کیا بات ہے ڈرائیور صاحب کے محبت کی، بعنی اب طیبہ احسان جیسی لڑکی ہمارے اوپر جڑھے گی،ہمیں آنکھیں دکھائے گی،اس ڈرائیور آگاری خوش متنی پرغبارے کی طرح بھول کر

ہواؤں میں اڑنا عاہی، واہ کیا قسمت پائی ہے کمینے نے۔''نامبہ عزیز نے خاموش کم کواور دب کریر ہے والی سادہ سی طیبہ کے نئور دیکھ کر چوٹ کر گھی۔

''زبان سنہال کے نامیہ، میں کلاس فیلو ہونے کے ناطے تمہارا لحاظ کررہی ہوں ، اپن عد میں رہو۔''طیبہ بے حد غصے میں تھی۔

''تم مجھے میری حدبتاؤگی'؟ جسے خودا بی حد کا پہتے نہیں ، لحاظ کر رہی ہوں ، مت کر د میرالحاظ، مجھے تمہارے لحاظ کی پر داہ ہی کب ہے ، اپنے ڈرائیور سے معاشفہ چلانے دالی لڑکی اب مجھے میری حدبتائے گی۔

علونہ اور سمبراکواس کی بات اچھی نہیں گی
حقی، گروہ نامیہ ورسے نگر لینے کا سوج بھی نہیں
سکتی تھیں، مغروری نامیہ تلبر سے جس کی گردن ہر
وفت اکڑی رہتی، غصہ جس کی ناک پر دھوار ہتا،
ہرکی کواپنے جوتے کے نوک پر رکھنی تھی، جننی وہ
خوبصورتی ہیں بے مثال تھی، اتنی ہی امیر ترین
سمبرا اور علونہ جیسی لڑکیوں کے تو اس کے ساتھ
سمبرا اور جمچہ گیری کرنے میں ہی اسنے مزے
سے وہ کیوں اس سے طیبہ کے لئے نکر لیسیں،
یونیورٹی کے تو گیجرز کی بھی ہمت ناں پڑتی نامیہ
بیسی حسین ذہیں و تیز طرارلڑی کو بچھے کہنے کی۔
بیسی حسین ذہیں و تیز طرارلڑی کو بچھے کہنے کی۔
بیسی حسین ذہیں و تیز طرارلڑی کو بچھے کہنے کی۔
بیسی حسین ذہیں و تیز طرارلڑی کو بچھے کہنے کی۔
بیسی حسین ذہیں و تیز طرارلڑی کو بچھے کہنے کی۔
مصالحت آمیز لہج میں کہا۔
ہیں۔' طیبہ نے لوگوں کو ادھر متوجہ ہوتے د کھے کہ

''میں کیا کہہ سکتی ہوں ، تہمیں تو نامیہ کے غصے کا بہتہ ہے، مجھے تو دور ہی رکھوا ہے جھڑ ہے ۔ عصے کا بہتہ ہے، مجھے تو دور ہی رکھوا ہے جھڑ ہے ۔'' وہ گڑ بڑا کے صاف دامن بچا گئی، طیبہ نے بیٹی سے اسے دیکھا تھا، وہ نظریں جرا گئی۔

Region

''ہوتی رہے تمہیں تکایف، میں نے تم پر احسان کیا، دو دن تمہارے ساتھ کیا بیڑے گئ، تم تو اپنی او قات ہی بھول گئ، ایک ڈرائیور کے لئے تم مجھے میری حد بتاؤ گی چیپ گرل!'' نامیہ شیر ہوئی۔

''میں تہبار ہے منہیں لگنا جا ہتی۔'' وہ اکھی اورا پی چیزیں سمینے لگی ۔

'''ہونہہ جاؤ اور اپنے اس ڈرائیور کے منہ لگو، تم جیسی لڑکی یہی ڈیزرو کرتی ہے۔'' وہ صاف نداق اڑاتے طنزیہ بولی تھی۔

اس کا انداز نہایت سلگا دینے والا اور تحقیر آمیز تھا،طیبہ کی جگہ کوئی اورلڑ کی ہوتی تو اس بات پر لازمی ایک جھاٹٹا تو بنیآ تھا۔

''جھے تو پھر بھی ایک ڈرائیور سے محبت ہوئی ہے جو کم از کم پڑھا کھا مہذب انسان تو ہے ، میری تمہیں بددعا ہے کہ تہہیں نامیوز برجیسی نک چرھی حسین اور دولت مندلڑی کوایے خف سے محبت ہو جس کی محبت اس کے لئے ناسور بن عبائے ، ایسے فی خفس سے اسے محبت ہو کہ اس کے بارے بین کو جاتے بھی وہ شرم محسوں کے بارے بین کو جاتے بھی وہ شرم محسوں کرے ، وہ محبت اس کے لئے ایسا کا نابن جائے کر اس کو ایک بار بہن کر پچرے ہیں بھینک دینے والی جونا ن تو نگل جائے تال اگلا جائے ، برانڈ ڈ اشیاء کو ایک بار بہن کر پچرے ہیں بھینک دینے والی محبت اس کے لئے ایسا شبتان بن جائے کہ وہ مخبت اس کے لئے ایسا شبتان بن جائے کہ وہ مخبت اس کے لئے ایسا شبتان بن جائے کہ وہ مخبور یہ سوچ لئے ایسا شبتان بن جائے کہ وہ مخبور یہ سوچ لئے ایسا شبتان بن جائے کہ وہ مخبور یہ سوچ لے ایسا شبتان بن جائے کہ وہ مخبور یہ سوچ لے ایسا شبتان بن جائے کہ وہ مخبور یہ سوچ لے کہ اس نے کسی کا دل دکھایا مخبور یہ سوچ لے کہ اس نے کسی کا دل دکھایا تھا۔''اس کی آئیکس سرخ اور لہجہ زخمی تھا۔ میں من کا دل دکھایا تھا۔''اس کی آئیکس سرخ اور لہجہ زخمی تھا۔ اس کی آئیکس سرخ اور لہجہ زخمی تھا۔ میں کہ تکھیں سرخ اور لہجہ زخمی تھا۔ میں کہ تکھیں سرخ اور لہجہ زخمی تھا۔ اس کی آئیکس سرخ اور لہجہ زخمی تھا۔ میں کہ تکھیں سرخ اور لہجہ زخمی تھا۔ اس کی آئیکس سرخ اور لہجہ زخمی تھا۔ میں کہ تکھیں سرخ اور لہجہ زخمی تھا۔

علونید اور سمیرا شرمنده شرمنده خاموش بیشی علونید اور تامیم این منده شرمنده خاموش بیشی بشت تخیی اور نامید عزیز نے حقارت سے اس کی پشت برنظری گھاڑ ہے مامی ہاتھ سے اڑائی تھی۔

\* اینا گیا گزرا نمیٹ تمہارا ہی ہوسکتا ہے ،

ہونہہ بڑی آئی مجھے بد دعا دینے والی، میں تا ہیہ عزیز ہوں، طیبہ احسان نہیں ۔'' اس کے تھمنڈ میں کوئی فرق نال آیا تھا۔

# 公公公

د د کول **ژاون بیثا ،**بس مجھی کروا ب،اس و د ملے کی لڑکی کے لئے تم خود کو کیوں تھا رہی : و: احیما ہے اس کی اوقات یاد دلا دی تم نے ، آئند ہ الني غلظي نہيں كرے گی۔ "شہريني عزيز نے کیونکس ٹھیک کرتے اپنی خوبصورت آئٹھیں اک مل کواس کے لال بھبھو کا چبرے یہ ٹکا عمیں۔ '' آئندہ وہ ایبا تب کرنے کی ، اگر میں اسے اپنے آس ماس برداشت کروں، بھاڑ میں جائے وہ۔''اس نے ریموٹ پکڑیے جینل بدلہ۔ ''ہونہہ نامیہ عزیز کیوں ایسے محص سے محبت كرنے لكى جس كے بارے میں کسی كو بتاتے بھی شرم آئے، جھے تو جب محبت ہو گی ، اسے ساتھ کتے بوری دنیا تھوموں کی تا کہسب کومعلوم ہو کہ نامیر کو محبت ہو گئی ہے ، میرے لئے کیوں میری محبت شبستان ہے۔' شہر پندعزیز رات کی مارنی کے لئے خود کو میار کررہی تھی اور بیٹی کو ستی بھی جا ر ہی تھیں۔

" اور الرح اور المحالی المحالی الدے اور المحالی کرنی ہوتو مظہور بامسٹ سے مشورہ کر کے کرتی ہے کہ آیا مشہور بامسٹ سے مشورہ کر کے کرتی ہے کہ آیا ہے کہ کہاں سے شاپنگ کرنا آج بہتر رہے گا، جو دوست بناتے ہوئے سو بارسوچی ہے کہ وہ ک فاندان اور کیے اسٹیٹس سے تعلق رکھتا ہے، جس نے آج تک کسی کو دوست نہیں کہلوایا صرف اور میرف اور کوئی ملانہیں، اس کے گرد بروانوں کی طرح منڈ لاتے لا کے لاکھاں، جس کے گرد بروانوں کی طرح منڈ لاتے لا کے لاکھاں، جس کے گرد بروانوں کی طرح منڈ لاتے لا کے لاکھاں، جس کے مراتھ وہ تھوڑا

**Asagon** 

ساٹائم ماس کر لیتی ہے گر وہ اپی خوش قسمتی پر دنوں ناز کرتے ہیں کہ انہیں نامیہ عزیز کی نمینی ملی تھی اس جیسی حسین اور دولت مندلز کی کی تھوڑی کی توجہ جیسے سرشار رکھتی ۔''سمیرااور علونیہ بھی اگر اس کے ساتھ تھیں تو سراسرخودا بنی وجہ سے کیونکہ نامیہ سے تعلق رکھناان کے اپنے مفید تھا۔

نامیہ سے تعلق رکھناان کے اپنے مفید تھا۔

''میں ہرکام اراد ہے سے کرتی ہوں ، محبت ہیں ہے سوپے سمجھے نہیں کروں گی، بلکہ پہلے ارادہ کروں گی، بلکہ پہلے کرا پی کر کے آدی سے کروں گی، میں ان لوگوں میں سے نہیں جو محبت کر کے بیرونا روتے ہیں کہ محبت تو اندھی ہوئی ہے، ایسے جملے جھے بہت برے لگتے ہیں بیصرف وہی لوگ کہ سے جملے بی جو بہت سبت الوجود ہوں اور جواپے کل کے لئے بہت سبت الوجود ہوں اور جواپے کل کے لئے بانگ میں تو جس طرح ہر شے کی بہت سروں الیسے ہی محبت کی بھی بلانگ مران ہوں الیسے ہی محبت کی بھی بلانگ سے کہا تھا گراہ نجی آواز میں کی بیہ باتیں دراصل سے کہا تھا گراہ نجی آواز میں کی بیہ باتیں دراصل باس سے گررتی طبیبہ کو سانے کی غرض سے کہی باتیں دراصل بی کئی تھیں۔

وہ لوگ لان میں بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھیں کہ محبت کے موضوع ہر نامیہ نے اپناموقف بتایا ،طبیہاب ان سے دور دور رہتی تھی۔

" '''کتنی انوکھی اور منفر دسوچ ہے تمہاری ، واہ تم کتنی مختلف ہوسب سے۔'' سمیرا تو ویسے بھی اس کی ہر بات برانداز کی فین تھی حجٹ متاثر ہو کر بولی۔

کر بولی۔ ''محبت اور پلائنگ سے کی جائے، نامیہ مجھ عجیب سی نہیں یہ بات؟'' علونیہ ڈرتے ڈرتے جیرائلی سے بول۔

" کیون؟" وہ تیاضی نظروں سے اسے

د کیھتے تا گواری ہے ہوئی۔

''جب میں سوتا ، جا گنا ، کھانا پینا ، کہیں جانا ،

الو نیورٹی آتا ناں آتا بلانک کرسکتی ہوں تو محبت

کیوں نہیں ، میری ڈکشنری میں بغیر اراد ہے اور

بلانک کے کوئی کا م کرنا نہیں ، میں جوسوچتی ہوں

جو جا ہتی ہوں بلان کرتی ہوں اور وہ ہو بھی جاتا

ہو، ہر بات میں نفع ونقصان کو مدنظر رکھتی ہو، وہ

محبت کیے بغیر بلان کئے کرسکتی ہے ، میں عام

محبت کیے بغیر بلان کئے کرسکتی ہے ، میں عام

لوگوں کی طرح کی تھی پئی ذہنیت نہیں رکھتی،

لوگوں کی طرح کی تھی پئی ذہنیت نہیں رکھتی،

ویبا ہی مجھے محبت کروں گی جومیر ہے مقابل

ویبا ہی مجھے محبت کروں گی جومیر ہوں

ویبا ہی مجھے محبت کروں گی جومیر ہوں

ویبا ہی مجھے محبت کروں گی جومیر ہوں

الے جھٹی میں ہوں

ملے اور دنیا دیکھتی رہ جائے۔' وہ اک زعم سے

ملے اور دنیا دیکھتی رہ جائے۔' وہ اک زعم سے

ملے اور دنیا دیکھتی رہ جائے۔' وہ اک زعم سے

ملے اور دنیا دیکھتی رہ جائے۔' وہ اک زعم سے

ملے اور دنیا دیکھتی رہ جائے۔' وہ اک زعم سے

ملے اور دنیا دیکھتی رہ جائے۔' وہ اک زعم سے

ملے اور دنیا دیکھتی رہ جائے۔' وہ اک زعم سے

ملے اور دنیا دیکھتی رہ جائے۔' وہ اک زعم سے

مالی جھٹیکتے ہو لئی۔

علونہ کو وہ اپنے تکبر کے سبب مہاڑی بلندی بہ کھڑی نظر آئی، اس نے نامیہ کے گرنے کے خیال سے ہی جمرجھری لی تھی۔

وہاں ہر موجود نتیوں لڑکیوں نے اس بے تعاشہ حسین مگر مغروری لڑکی کو بہت تا سف سے دیکھا تھا۔

لا کھاس سے اختلاف مہی مگر کہنے کی جراکت کسی میں بھی ،سوخاموثی میں ہی عافیت جانی۔ ہیر ہیر ہیر

دسمبرکی ایک خوبصورت نم سی صبح ہلکی ہلکی بارش میں وہ اپنی سرخ سپورٹس کار میں بیٹی شنڈی شنڈی مواوس سے لطف اندوز ہوتی فل سپیڈ میں کار چلا رہی تھی کہ یکدم بریک لگا اور گاڑی اس سنسان سی سڑک پررک گئی۔

اس نے بہت ہاتھ ہیر چلائے مگر ہے سود، مجبورا اسے باہر نکلنا پڑا، ایڈونیچرز طبیعت پر یہ ہے۔ وقت کی مصیبت بہت گراں گزری، آج موسم دیکھے کے مجمع اس کا موڈ کانی اچھا ہوا تھا اور وہ آسان رہتے کے بجائے ذرا طویل راستوں سے گزرتی یونیورش کے لئے نکلی تھی۔

ڈرائیورکواس نے منع کر دیا تھا کیا پہتہ تھا یہ نخر کلی کارراستہ میں ہی ساتھ چھوڑ دے گی۔

نامیہ نے إدھراُدھرد کھا کہیں کوئی دور دور اسکی نہ تھا، سرک کے دونوں اطراف رہائش بنگلے اور ساکت بھی جن سے مدر نہیں اور ساکت بھی جنن سے مدر نہیں مانگی جاسکتی تھی اور ویسے بھی جننی وہ انا پرست تھی مانگی جاسکتی تھی اور ویسے بھی جننی وہ انا پرست تھی میں راہ جلتے اجنبی سے مدد نہ مانگی۔

ابی مورتحال پیش از آس کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آئی تھی، وہ بیدل چلنے گئی، ویسے بھی یو نیورسٹی اب دس منٹ کی واک بر ہی تھی، اسے تھنڈ بے مشار نے مماسم میں یوں اسیلی سرک پر چلنا بہت اچھا لگا، پچھ دہر پہلے والی کوفت اور بے زاری بل میں ہوا ہوگئی۔

وہ دسمبر کی مبح ہارش کی ٹھنڈی بوندوں میں بھیگنے گئی ،سخت سردی کی وجہ سے ناک ہونٹ اور آئنگھیں گلائی ہور ہی تھیں ۔

آئتھیں گلا بی ہور ہی تھیں۔ حلتے جلتے وہ ایر یا ختم ہوا وہ دائیں طرف نکلی، وہاں کوئی بازار تھا لوگوں کا رش، دکانیں

کھلنے اور کاروبار و پڑھائی کو جاتے اوگ، گاڑیوں کا شورضبح کی افراتفری پئی ہوئی تھی۔

کاشور شیح کی افرائفری پئی ہوئی تھی۔
وہ مارکیٹ کپڑوں یا دیگر اشیاء کی نہیں تھی
بلکہ گروسری اور روز مرہ کے اشیاء کی دکانیں جابجا
تھی تھیں، اسے جبرت ہوئی، یہ لوگ اتن سردی
میں بھی شیح صبح گھروں سے نکل کیے آتے ہیں،
پھروہ خود ہی ہنس دی، جب ہم جیسے محلوں میں
رہنے والے نرم گرم بستروں سے اپنی ضرور توں
رہنے والے نرم گرم بستروں سے اپنی ضرور توں
ہے، کیوں کہ سب کواپئی روزی کمانی ہوئی ہے۔
وہ راستہ کے درمیان کھڑی جینز کی جیبوں
میں ہاتھ دیے، آتے جاتے لوگوں کود کھے رہی تھی

نامیہ کواک طرف ہوتے دھکا سالگا تھا گر وہ گری نہیں جبکہ مقابل لڑکڑایا تھا اور جیسے ہی وہ سیدھا ہوااک اچٹتی سی سرسری سی نظر سے نامیہ کو دیکھا وہ جوخود کو پچھ شخت کہنے پر آمادہ کر چکی تھی ، وہ ساکت تھی ، بلکہ ..... وہ سیدھا ہوا پلٹا اور بل بل اس ہے دور ہوتا گیا۔

کوئی سوری کوئی معذرت کے الفاظ اوا کیے بغیر، نامیہ الی بدتمیزیاں برداشت کرنے کی عادی نال بھی، مگر اسے ساکت کس چیز نے کیا تھا، اس کی بدتمیزی نے جہیں تھا، اس کی بدتمیزی نے جہیں اسے ایسے کسی جذبے نے ساکت ہیں کیا تھا، بلکہ مقابل کی بہتر ہیں جذبے نے ساکت ہیں کیا تھا، بلکہ مقابل کی بے تحاشہ خوبصورتی نے، ہاں وہ نامیہ سے بھی زیادہ خوبصورت اور وجیہہ تھا، کمل نامیہ سے بھی زیادہ خوبصورت اور وجیہہ تھا، کمل میں مرد کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا تھا۔

سامنے لوگوں کا رش ، شور شرابا ، گاڑیوں ک پوں باں ، اب کوئی چیز بری نہیں لگ رہی تھی ، وہ اتنا حسین تھا کہ وہاں موجود ہر شے حسین ہوگئ

2016 ) 147 (Limbur

تھی، ہرطرف حسن ہی حسن تھا، وہ ہوش میں نہیں تھی، ہرطرف حسن ہوش وخرد سے برگانہ ہو، اپنی پوزیشن یا کنڈیشن کا احساس تک نال تھا اسے اس بل، وہ کیمل کلر کے شاوار میض میں ملبوس تھا سامنے دور بہت دور ہوتی اس کی بہت ، کپڑے صاف تھے گرزیا دہ استعمال کی وجہ سے ان کی اصلی رنگت کھوچکی تھی۔

نامیہ کوئٹی بات کا احساس ناں تھا، کہ وہ کس جگہ کس حال میں کھری تھی ، یا مقابل کس حلیے میں کیساانسان تھا؟

ہوش اسے تب آیا جب وہ حسین شخص نظروں ہے اوجھل ہو گیا اس کا منظر سے ہمنا تھا کہ ہرشے کی برصورتی پھر سے ابھرآئی تھی۔ مہر ہرہ

اور نامیہ عزیر کومجت ہوگئی، بغیر ارادے یا پلانک کے اسے محبت ہوگئی، بہت احتیاج کیا بہت دل کو جھٹلایا ، لا کھ خود سے جنگ چڑی مگر دل سے بھلا کون جیت یایا ہے؟ وہ بھی نال جیت کی ، خود کو جھٹلانا دل کی نفی کرنا ، خود سے بعناوت کی کھ کام نال آیا۔

کام ناں ایا۔ اس نے پیروں کو بہت رو کئے کی کوشش کی، د ماغ قدموں کو چیچھے گھسٹتا دل بعناوت پر آمادہ کر کے آگے کوسر کا تا، ہر بار وہاں جا کے اسے دیکھتی رہتی ، پھر خود کو ملامت کرتی ،خود سے نظریں چراتی واپس آ جاتی اور گھنٹوں کمرہ بند کیے پڑی رہتی۔

یونیورٹی ہیں، گھر ہیں، ہر جگداس کی برلتی
کیفیت کو بجیب سی نظروں سے دیکھا جانے لگا، وہ
اب پہلے کی طرح جہکتی نال تھی، وہ قبقے وہ
جارھانہ انداز، وہ او نجی آواز میں ہا تبل کرنا، اب
وہ بہلی سی رونق ندھی، جولوگ اسے جانے تھے
وہ بہلی سی رونق ندھی، جولوگ اسے جانے تھے

ہمت ناں تھی، مگر پیٹھ جیھے بچے مگو ئیاں ہونے لگیں۔

تامیہ عزیز کو بھلا کیسی محبت ہوئی تھی ، وہ تو ایسی چیزوں پر چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی ، زمانے کو چلا چلا کر بتانے والوں میں سے تھی کہ نامیہ عزیز کو محبت ہوگئی ، یہ کوئی چھپانے والی بات تھی بھلا؟

سردی کی حسین سنہری دھوپ اور اداس شاموں کی سرگوشیاں نہیں سن سکتا اور بہار میں زمین پراگے رنگ برنگے بھولوں کو نیا جنم لیتے ، ہر طرف سنرہ و ہریالی اور اس کی جھینی جھین خوشبوں کو نا محسوس کرسکتا ہے اور نال د کھے سکتا ہے ،اس نے خود اپنے لئے ،اپنے ہاتھوں سے یہ محرومیاں چن کی ہوتی ہیں۔

> جب جب بہت جھٹر میں پیڑوں سے پہلے پہلے ہیے میرے لان میں آکر گرتے ہیں رات کو جھت پر جاکر میں آکاش کو دیکھار ہتا ہوں گگتاہے کمزور سا پیلا

چاندہمی پنیل کے سو کھے ہے سا لہرا نالہرا نامیرے لان میں آگرازے گا!

دسمبر کی سردرات میں وہ بغیر کسی گرم کپڑے کے سردی سے بے نیاز لان میں کرس پر دونوں پیراو پر کیے بیٹھی تھی۔

کھلے بال ہوا سے پیچھے کی طرف اڑتے، بڑی بڑی بڑی گلائی آئیھیں،رز دچا ند پرجی تھیں۔ آج چاند بہت بڑا محسوس ہور ہا تھا، جیسے سورج نے اس سے معاہدہ کرکے اپنی ٹائمنگ بدل دی ہوں۔

شہرینه عزیز میرس سے اسے وہاں ہیٹھا دیکھ کرتشولیش سے تیز تیز چکتی آئی تھی۔ ''نامیہ بٹی! کیا کر رہی ہو بیار ہو جاؤگی،

کیوںتم اتنی لا پر واہ ہوتی جارہی ہو؟' وہ ہاس آ کراس کی ٹھنڈی بیشانی پر محبت سے ہاتھ لگا کر بولی تقیس ، اس نے خالی خالی ہے تاثر نگاہیں شہرینہ پر ڈالیں اور دوبارہ زرد چاند کود کھنے لگی ، وہ ماں تقیس ، ان کے دل کو چھے ہوا تھا۔

'' ''چھ مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کرد؟''ان گی آواز آنسوؤں میں ڈھل گئی۔

''دردتو بہت ہے مام! تنا کہ برداشت ہیں ہوتا، میں بہلے جیسی ہونا چاہتی ہوں۔'' وہ دیکھ تو چا ندکورہی تھی مگر جیسے بہت دور بہت ہی دور کہیں بہنچی ہوئی ہو، آ داز آنسوؤں سے بھاری تھی جیسے ابھی وہ دھاڑیں مار مار کررونے لگے گی، آنکھوں میں یانی تھہر چکا تھا۔

ادای میرے دل کے گردایے لیک کی فردادای میرے دل کے گردایے لیک کی فردادای کے جیسے اس جاند پر بیزردی، ایسی می فردادای کی لیپ میں محبت کی لیپ میں محبت کی لیپ میں محبت میں محبت اس میں محبت میں محبت

ہوں، وہ بہت حسین ہے مام، اننا کہ میں اس خوبصورتی کے آگے ماند پر جاتی ہوں، میں کیے اس حربت کرسکتی ہوں، میں نے تو ہاان کیا، ی نہیں تھا، بھلا میں کیے اتنی لا پر داہ ہوسکتی ہوں، میں نے بہت روکا، بہت ڈانٹا، مگر میر ے قدموں میں نے میری، بہت دانکار کر دیا، پھر میں نے انکار کر دیا، پھر میں نے ان کوسز انجی دی، بہت مارا اور دو دن تک کمرے میں بندر کھا کہ کیوں میری بات نال مانی اب سر انجیکتو۔ "وہ بچوں کی طرح بھی روتے میں اب سر انجیکتو۔ "وہ بچوں کی طرح بھی روتے میں جبرا مسکرانے لگتی، بھی خلاوں میں کھو جاتی، بھی دونوں مازوں کی گھر انداز میں شہر یہ کود کھے اس کے بہت منت آمیز انداز میں شہر یہ کود کھے اس کے دونوں مازوں کی گھر کیا۔

دونوں ہازوں بگڑ گیتی۔

''تہہیں محبت ہوگئی ہے؟'' شہرینہ جواس کے ساتھ رور ہی تھیں تھیں تھیں ، بید خیال انہیں پہلے آیا تھا مگر یقین نہیں کیا بھلا نامیہ خود اپنے آپ کے علاوہ کیوں کسی کوسو چنے لگ سکتی ہے ، لیوری زندگی میں اس نے اپنی ذات کے سواکسی کو اہمیت نال دی تھی۔

'''محبت ''''''' وہ پھر سے خلاؤں میں مھورتے کھوسی گئی۔

''مام اسے محبت نہیں پت جھڑ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔''وہ اب کے نارمل لگی تھی ، کہہ کر رونے لگی ،شہرینہ کچھ دریہ بہت دکھ سے اسے ردتا دیکھتی رہی تھیں۔

''نامیہ! میری جان، بس بھی کرو، آخر کب تک تم بیسوگ مناؤگی؟ تمہارے بارے میں باتیں ہورہی ہیں مارے سرکل میں، میں نہیں جا ہتی جو لوگ پہلے تمہاری تعریفیں کرتے نہیں مصلتے تھے، آج عجیب عجیب سی با تیں کریں، تم میری اکلونی اولا دہو، میرے اور تمہارے کی ٹیڈ کے تمہاری زندگی کے حوالے سے پھے خواب ہیں، ہم نے تمہاری زندگی کے حوالے سے پھے خواب

Nection

د بکچر کھے ہیں ، کیا ہے میہ سب ، چھوڑ دو ہہ بچیپا ، سنجالو خود کو ، اگر تہجیں میر محبت تکلیف دے رہی ہے تو چھوڑ دو ، اس کے بارے میں سوچنا جھوڑ دو ، گھوموں پھرو اپنی لائف انجوائے کرو۔'' وہ بہت نرمی اور محبت سے کہدر ہی تھیں۔

'' میں بھی وہی جا ہتی ہوں مام '' وہ آنسو پونچھتی بے جارگ ہے بولی۔

" منیں نے کل کی ابائٹمنٹ کی ہے مشہور سائیکا ٹرسٹ ہے، میرے ساتھ جلنا، دیکھنا کچھ ہی دنوں میں تم بالکل ٹھیک ہوجاؤگی۔ 'وہ بچوں کی طرح اسے بچکارتے بولیس تھیں۔

"سائیکا شرست، کیا کہدرہی ہیں آپ مام،
میں پاگل نہیں ہوں، محبت کسی کونفسیاتی کیس نہیں
بنائی، نال ہی رینفسیاتی لوگ کرتے ہیں، عام
نارمل لوگ محبت کرتے ہیں، ہاں ریداور بات کہ
میری محبت نارمل کیس نہیں۔ وہ صاف برا مان
گئی، باقی کا سارا وفت شہر بینہ کوا سے مناتے گزر

الله اسے منہ کے بل گرانے کا تہیہ کر بیٹھا اللہ اسے منہ کے بل گرانے کا تہیہ کر بیٹھا

ہما، کیونکہ وہ متکبروں کی فہرست میں تھی اور متکبر لوگوں کی سز ابھی بہت عبر تناک ہوئی ہے، فرعول جس کو اللہ نے دریا میں غرق کرکے ہلاک کیا :
قارون جوخز انوں سمیت زمین میں هنس گیا اور شداد جس کے لئے اس کی بنائی جنت ہلا کت و بربادی ٹابت ہوئی۔

وہ اللہ کو حجالانے والوں میں سے نہیں تھی، مگر لوگوں کو اوراس اللہ کی مخلوق کو حجالانے والوں میں سے نہیں تھی کا میں سے تو تھی اور اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ کی گئی زیادتی کو زیادہ در پر برداشت نہیں کرتا، وہ نہز مین میں دھنسنے والی تھی تاں دریا بردہونے والی تھی بلکہ زندہ درگور ہونے والی تھی، ایک کرئی مزاکی حقد ارکھ ہرائی گئی تھی۔

ہرائیک کوائے عمل سے اپنے گئے جنت یا دوزخ بنانا ہوتا ہے، مگراس کے اعمال نے اسے شہرا ہوتا ہے، مگراس کے اعمال نے اسے شہرانا تھا، ساری عمر کا اندھیرا جو اس کے دل کو جھکڑ نے والا تھا اور اپنی ساری بقیہ زندگی اس نے اپنے لئے چنے اس شبستان میں بتانی تھی، جس میں کوئی رنگ، کوئی خوشبو، کوئی رنگ، کوئی خوشبو، کوئی رفتی نہ تھی، ذات کے اندھیارے تھے، خوبصورت، بے مثال حسن کی مالک نامیہ عزیر خوبصورت، بے مثال حسن کی مالک نامیہ عزیر کے بدصورت اعمال کا سیاہ تاریک شبستان ۔

ہے ہیں ہوریز متوحش سی گھر سے نکلی تھی ، خود سے ہمیشہ کی طرح بہت جنگ کی ، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوگئی اور رستے میں اس نے خواہش کی کہ کاش وہ اس حسین وجمیل انسان کو قریب سے دیکھ یاتی اوراس کی ریم پہلی اور آخری دعا قبول کر لی گئی تھی۔

وہ وہیں سے گزر کر ہاہر مارکیٹ کی طرف نکلنے لگی تھی کہ سلیپر آ گے سے ٹوٹ گیا اور پاؤں سے نکل گیا، وہ بغیر پرواہ کیے وہی سلیپر ہاتھ میں

<u>لے کر چلنے لگی</u> \_

رہ وہی نخریلی اور نازک مزاج می نامیکی اگر کوئی اس حالت میں اسے دیچے لیتا تو مرکز بھی یقین نال کرتا ، و مخصوص اگر اور طنطندا ب نا پیدتھا میتو کوئی معلوک الحال می لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ میتو کوئی معلوک الحال می لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ وہ مزک سے گزر کر باہر گلی کی طرف آنگلی اور زمین کی طرف دھیان ہی کب تھا جو وہ وہاں اور زمین کی طرف دھیان ہی کب یقوجہ دیتی ، وہ کانچ کے بار میک تھڑ ہے پیرمیں چھوگیا تھا۔

درد ہے اس کی زبان سے سسکی سی نکلی تھی، وہ و ہیں دھول سے اٹی زبین پر پیر بکڑتی ہیڑے گئی، چیل ہاتھ سے نکل گیا تھا، آٹھوں میں مولیے مولے آنسوآ گئے، اس میں اتن ہمت بھی نہھی کہ شیشہ تھینج کرنکال لیتی۔

وہاں سے گزرتا تخف اسے اس طرح زمین برسر جھکائے بیٹے د کیھ کے تریب آیا تھا اور اس کے خون آلود ہیر برنظر پڑتے ہی نیچے اکڑوں بیٹھا تھا۔

نامیہ نے سراٹھایا اور بلیک تک جھپکانا بھول گئی، دنیا دیافیہا کو بھول جانا، زبال و مکان سے بے نیاز ہو جانا کسے کہتے ہیں ریآج معلوم ہوا تھا

اس مخف نے ہاتھ بڑھا کرنامیہ کے پیرمیں پوست کا پنج کا عکرا تھینچا اور نامیہ کو کسی دردیا است کا بیان کا احساس تک نال ہوا وہ میک تک اسے است کا ایس نے توجہ بٹائی تو وہ کہیں

غائب ہوجائے گایا ہوا بن کر تعلیل ہوجائے گا۔

' دہمہیں اس خوبصورتی اور بے نیازی کا واسطہ، مجھے آزاد کردو، مجھے اس بے بی اوراذیت سے نجات دلا دو، میں حمہیں سوچنا تک نہیں جا ہی ، رحم کرو مجھ ہے۔' وہ جیسے اذیت کی انتہا پر تھی ، آئکھیں آنسوؤں سے بھری، التجا آمیز لہجہ، شکھیں آنسوؤں سے بھری، التجا آمیز لہجہ، وہ بے بس انداز، آواز میں دنیا جہاں کا منت سموئے وہ بے انتہا تڑ پ کے سے انداز میں ہوئی ہی ۔

اور مقابل وہ کا نچ کے کھڑے کواک طرف اور وہ حق دق سی اس مغرور بندے کو دیکھی رہ اور وہ حق دق سی اس مغرور بندے کو دیکھی رہ گئی۔۔

نامیہ نے اسے خود سے دور ہوتا دیکھا، جاتے جاتے وہ نامیہ کا ٹوٹاسلیپراپنے ساتھ لے سماتھا۔

وہ اب تک اپنی کیفیات سمجھ کیس پار ہی تھی ، اس کی بے رخی نے دل کو بہت چوٹ پہنچائی تھی ، اتنی جھوٹ کے نازک دل گھائل ہو گیا تھا اور پھر اس کا نامیہ کاسلیبر لے جانا اسے خوش ہونا جا ہے تھا مگر وہ نہیں تھی ، مم صم سے انداز میں وہ دیوار کا سہارالیتی اٹھی اور محوانظار ہوگئی۔

پانچ منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک شخص اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں نامبہ کاسلیپر تھا جواب بچنے شدہ حالت میں تھا، اس نے نو وارد کے طلبے پر توجہ نہیں دی تھی وگر نہ چونک جاتی، کیونکہ اس مخف کا حلیہ اس سے مشاہبہ تھا۔

''دل آور نے اسے ٹھیک کر دیا ہے، اب کبھی دوہارہ یہ جوتا نہیں ٹوٹے گا، میم صاحب، مارے ایب آباد میں لوگ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جادو ہے کمال کا ہنر مند ایک ہار جوتا مرمت کر لے وہ دوہارہ خراب نہیں ہوتا۔'' وہ کافی باتونی لگ رہا تھا اور کہیے و طلبے سے کافی باتونی لگ رہا تھا اور کہیے و طلبے سے

ریہاتی۔

''وہ جوابھی میرا جوتا لے گیا تھا، وہ کہاں ہے؟'' نامیہ نے اس کی بات کے جواب میں بے تالی سے یو جیھا تھا۔

تا فی سے پوچھا تھا۔ دنیا جیسے اس مخص پر آ کرختم تھی، اس سے آگے یا پیچھے اور کچھ نال تھا، جو نامیہ کو سائی یا دکھائی دیتا۔

''ای کا تو بولتا ہوں، دل آور، میرا جھوٹا بھائی، میرے ساتھ ہی مو چی کا کام کرتا ہے۔' وہ فخر ہے مسکرایا،اس کی بات س کرنا میہ کولگا وہ بلند چوٹی سے منہ کے بل دھکا وے کے گرا دی گئ ہے، ایسے حیرت تھی کہ وہ اپنے پیروں پہ کیسے کھڑی تھی۔

''اس نے ۔۔۔۔۔ میری ۔۔۔۔۔ کا۔۔۔۔۔ جواب کیوں ۔۔۔۔۔ نہیں ۔۔۔۔ دیا؟''وہ کسی موہوم سی جواب کیوں ۔۔۔۔ بولی تھی، شاید اسے سننے میں غلطی ہوا ہو، شاید وہ تحص غلط نہی میں ایسا کہہ گیا

ہو۔ ''اوہ میم صاحب،تم بھی بھولی ہو، بھلا وہ کیسے جواب دے گا؟''اس نے مزے سے کہتے سریر ہاتھ مارا۔

سریر ہاتھ مارا۔ ''کک.... کیوں؟'' میرایک لفظ دہ بہت مشکلوں سے بولی تھی، دل جانے کیوں دھڑک گیا تھا۔

تھا۔ ''دل آ در بیدائش سے گونگا ادر بہرہ ہے میم صاحب'' دہ یوں بولا جیسے میمعمول کی کوئی بات ہو۔

دھڑا ۔۔۔۔۔ دھڑ ۔۔۔۔۔ دھڑ ا۔۔۔۔۔ دھڑ ۔۔۔۔۔ اور
نامیہ کولگا کہ بلندی سے گرنے تک ہی کا قصہ نہ تھا
بلکہ اس کے ریزہ ریزہ وجود سے بہاڑ کے بڑے

بڑے تو دے لڑھک لڑھک سے آگرے ہوں
بڑے ان کے بوجھ تلے ہمیشہ کے لئے دن ہوچک

ہو۔

۱۰ میم صاحب، اگرآپ کو جوتے ہے کہ کرنے

ہوتو ادھر آ جانا، وہ وہاں سے کوشت کی دکان کے

باہروالے چبوتر سے پر ہماری جگہ ہے، ہم سے دل

آ ور جیسا جوتا کوئی مرمت نہیں کرسکتا۔ اس نے

نامیہ کی حالت سے بے خبر مزید اسے مناثر کرنا

عام اور سامنے اشارہ کرکے نشاندہی بھی کر دی

مفی۔

سامنے دور کچھ فاصلے ہیں، چبوترے پر سر جھکائے انہاک سے جوتا ٹھیک کرتا وہ، وہی حسین وجمیل انسان تھا، غلطی کی اب کوئی گنجائش ہی تال رہی تھی، نامیہ کوا پنادم گھٹتا محسوس ہوا۔

''موت کو تھکا دینے والی خوبصورتی ہے تمہارا بھائی میں!'' وہ دور بیٹھےاس مخص کو دیکھتے بولی تھی، جس کی مجبوری اور خامی کو اس نے بے نیازی اور غرور پرمہمول کیا تھا۔

مقابل اس کی دھیمی آواز میں ہی بات کوس تو چکا تھا مگر سمجھ نال سکا تھا، وہ بہت اہتر حالت میں گھر آئی تھی۔

شہریندا سے دیکھ کے رونے گئی تھیں۔
''مام اسے یہاں سے دور بھیج دیں، بہت
دور، میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، یہ بے
لیمی یہ تکلیف میں گلٹ جھے مار دے گا، میرا دم گھٹتا
ہے مام، میں اس سے محبت نہیں کرنا جا ہتی، یہ
کئیں ہے بی ہے۔'' اس کی دہائی دل کو چھیر
دینے والی تھی، اس کا نوحہ کلیج نوج رہا تھا، شہرینہ
دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں، گھر کے سارے
ملازمین وہاں جمع تھا ور رورے تھے۔

ساریں دہوں کے نامیہ عزیز کواس حالت میں بھلاانہوں نے نامیہ عزیز کواس حالت میں کب دیکھا تھا، اچا تک اس کی طبیعت مجز گئی، اسے نردس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ میں جی جی جی

**Negloo** 

شہرینہ اس محص کا سراغ لگا کر وہاں گئی ھیں، دل آور کے بھائی کو چیک دیا تھا، بلینک چیک میں جتنی رقم لکھوانا جا ہتا ہے لکھ کے کیش كروا لے، بدلے ميں اسے وہ شمروہ جگہ چھوڑنے کو کہا، وہال سے دور جانے کو کہا، بھلے وہ اینے دیہات چلا جائے یا دوسرے شہر زمینی خریدنا جا ہے یا کوئی کاروبار، مگریہاں سے دور جا کر بہت دور جا کر ریسب کر ہے۔

دل آور کے بھائی کوئو مجبوری نے بیوی بچوں سے دور کر رکھا تھا روزی کی تلاش نے مسافرت اختیار کردا رکھی تھی، ہاتھ آیا مفت کا خزانہ وہ کیول ہاتھے سے جانے دیتا، اسے آم کھانے سے غرض تھی گھلیاں سکننے والوں میں سے نہ تھا وہ، بغیر وجہ یو چھے اس نے وہ خزانہ د ونوں ہاتھوں سے سمیٹ کیا تھا۔

وہ صحت یا ہ ہو کر گھر آگئی مگر زندگی کی طرف نہلوٹ کی ، جولوگ اس کی شخصیت کے چکا چوند سے متاثر اس کے اردگرد بروانوں کی طرح چکراتے انہوں نے اسے بالکل فراموش کر دما وہ اب <u>س</u>لنے کی طرح نہ تھی۔

ایے لباس پر توجہ دیناء آئے روز مارٹیال کرنا اور اثنینڈ کرنا ، موج مستی ، میوزک ہوٹلنگ شاینگ، وہ سب مجھ مھول چکی تھی، جیسے نئ یدائش لے کے ایک نئی دنیا میں آ چکی ہو،اہے اب شور شرائے کے بجائے خاموشیاں بھالی

خوشیوں کے بحائے اداساں اٹریکٹ كرتى ، بہار اور طوفان كے بجائے خزال كاموسم سری، بہار اور سوفان ہے ، جائے سرال ہ سوم پیند تھا، زندگی کے بچائے اب موت زیادہ پند کھرے میں پھینک دینے والی۔ تقمى، خاموش خاموش تقمى، تنها تنهاسي، بالكل خزال

وہ آج بھی اس جگہاس چبوتر سے تک حاتی ، اس کی ہے اختیاری ا ہے وہاں لیے جاتی ہگرا ب وه آباد نترهی، وبران هی، وه و مال جا کر گھنٹوں . مبیعی رہتی بظاہر وہاں کی چہل پہل شورشرایا دیکھتی عمر بباطن، اس حسین چہرے کو کھوجتی ، جو جانے کہاں کھو چکا تھا۔

اسے باد نہ تھا کہ اذبت کے ان کموں میں اس نے اپنی مال سے التجا کی تھی اور مال مجھلا بچوں کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتی ہے، انہوں نے ات تکلیف ہے بحالیا تھا، گلٹ سے بحالیا تھا۔ سوگ جو ہمیشہ مہیں رہتا، عم جو وقت کے ساتھ ساتھ کم پڑتا ہے، ایک دن وہ بھی سبھل جائے گی ، مگر شبتان کے بیاندھیر ہے اب مقدر تھے،جن سےر ہائی یا فرارمکن نہ تھا۔ اب اکثر اے اتنے سال گزر جانے کے ما وجود بھی طبیبہ احسان کے آواز کی بازگشت سالی

كه قدم رك جاتے اور پير چلنا جھول جاتے ، نا وہ سوتے میں ہڑ بڑا کے اٹھ جاتی اور سبح تک سونا نصیب نه ہوتا، جیسے نیند نے قسم کھالی ہو کہ آئندہ اس کے ماس بھی نہ آئے گی۔

وه بازگشت ہر جگہ اس کا تعاقب کرتی اور موقع دیکھ کے حملہ آوروہ جاتی۔

ناميه عزيز جليسي مک چڑھی سين اور دولت مندلا کی کوالیے تخص سے محبت ہو جائے ،جس کی محبت اس کے لئے ناسور ہو، ایسے چی تخص ہے محبت ہو کہ اس کے بارے میں نسی کو بتاتے بھی شرم محسوں کر ہے۔

برانڈڈ ایثاء کو ایک بار استعال میں لا کر

\*\*

2016 ) 153 (



## گیارہویں قبط کا خلاصہ

منگورہ میں ہیا م عشیہ کوکسی اجنبی کے ساتھ بے تکلیفا نہ انداز میں گفتگو کرتے دیکھ کر ٹھٹک جاتا ہے،عشبہ کوکسی اجلبی کے ہمراہ دیکھنا، ہیام کے لئے کسی دھیکے سے کم نہیں۔ امام ایک روز ہ چھٹی پیا جا تک گھروا پس آجا تا ہے تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جالی

ہے۔ ایک ایک جھوٹی می بات پرشانزے امام سے برگمان ہوجائی ہے۔ جہاندار کا نیل برکے لئے کانشس ہونا اور بری گل کی ہدر دی کرنا سباغانہ کے مزاج پہ

گراں گزرتا ہے،اس بات بیسباخانہاور جہا ندار کی تکرار ہو جاتی ہے۔ بٹو خاندان کے قبرستان میں کھدائی کے دوران اسامہ کوائیک کتبہ ماتا ہے، جس یہ لکھے

ا نتہائی اجنبی نام دیکھ کرحمت دم بخو درہ جاتی ہے۔

نیل برایخ دل کی بدلتی کیفیت بید حیران اور متعجب ہے، اندرونی تبدیلی ہے گھبرا کروہ غیراراد تا سرکاری بنگلے میں امام فریدے شاہ کی تلاش میں جاتی ہے تو بری گل کا باپ خان نیل برکو شکلے بیدد مکھ کر دہنگ رہ جاتا ہے۔

بارہو یں قسط

اب آپ آگے پڑھیے

## Paksocie



'' دیکھنا کیسی آندهی آتی ہے ،میرے جانے کی دیر ہے۔''اسامہ کو جیسے بورایقین تھا۔ '' آندهی؟''هیام گھبرایا، بھی طوفان بھی آندهی؟ " " تہں نہیں کر دیں گی ، مجھے پریشانی ہے۔" اسامہ نے دو تین گلاس یانی کے چڑھائے تھے ، شاید پریشانی کم کرنے کے لئے۔ ' کس کو؟'' ہیام نے پچنسی پچنسی آواز میں یو چھا تھا،اے اپنی جان کے لالے پڑھکتے تھے۔ ''نشرہ کو۔''اسامہ اپن ہی جھونک میں تھا،روانی سے کہہ گیا۔

'' کون نشرہ؟'' ہیام کو بوچھنانہیں جا ہے تھا؛ پھر بھی ایسے ہی روانی میں منہ سے پھل گیا تھا۔ " ہاری نشرہ ،میری بہن ،جس کی ولید ہے متکنی ہوئی ہے۔ "وہ الجھا الجھا سابول رہا تھا۔ '' جھے تب سے لے کراب تک ایک ہی فکر ہے ، ای اس منگنی کو قائم رہے نہیں دیں گا۔'' ا پیامہ کی پریثان کی آواز باہر تک آ رہی تھی ، دروازے کے بیچھے کھڑی نشرہ کے ہاتھ سے ٹرے کر

گرم چاہئے کی پیالیاں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کرزمین بوس ہو گئی تھیں ، بوں کہ ہیام ادر ا سامہ نہ صرف چو نکے بلکہ یے اختیار دروازے کی طرف لیک کرآئے تھے، جہاں یہ نشرہ زبین پہ بیٹھی بری طرح سے رور ہی تھی اس کے دونوں باؤں شدید جھٹس گئے تھے۔

وه ما يوس سا خالي كور يثرور كود يكهنا دا پس آگيا تھا۔ ا جا نک کمحوں اور ساعتوں میں وہ کہاں جل گئی تھی؟ آخر کیاں؟ اگرامام تھوڑی سی کوشش کرتا تو وہ اسے آل ہی جاتی ، اتن می دہر میں وہ ہیتال ہے کہاں جاشکتی تھی؟ وہ ای ممارت میں ہی تھی۔ پھر بھی امام بلیٹ آیا تھا، ایسے انجان لڑ کی کا پیچھا کرنا بہت معیوب لیگا تھا، پھر بھی وہ خود کو روک نہیں بایا تفا، و ہلا کی ، اس کے نقش ،اس کا چہرہ ،اس کی قند و قامت ، وہ آٹکھیں بند کرتا تو ہو بہو ا نہی جیسی مکمل و کسی ہی تصویر تصور کے بردے پر اہرا جاتی۔

الله! اليي مشابهت؟ اس قدر مشابهت؟ أمام كي آنگھوں كے سامنے سے اس كا چېره ہے نہيں ر ہا تھا،اس کے اندر باہر شدید سم کی ہے جینی اہروں کی ماننداٹھ رہی تھی، دل جاہ رہا تھا، کہیں سے ا سے دوبارہ ڈھونڈ کرلائے ،اس کے قش کھوے ،اس سے وہ سب بوچھنے کے لئے بے قراری بوھ رہی تھی جواس کے اندر کسی طوفان کی طرح مجولوں کی صورت میں از رہی تھی۔

'' وہ کون تھی بھلا؟ اس جیسی کیوں تھی؟ کیا وہ وہی تھی، جے سالوں سے تلا شا جا رہا تھا؟'' اس ک سوچ بیاں ہے آ کے جاتی نہیں تھی اور اس کی تصویر آنکھوں سے بنتی ہی نہیں تھی ، دل کی اتنی بے چینی لاحق تھی کہ دل جاہ رہا تھا کے واپس اسلام آباد جلا جائے۔

وہ انہی سوچوں میں کم تھا جب ایک زی نے اسے کسی کے آنے کا بتایا تھا، معالمام چونک گیا تھا،اس سے ملنے یہاں کون آگیا تھا؟اس کا یہاں ایسا کوئی جانے والاتو تھانہیں۔

ے سے بہاں دن ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوسے دراہ تو تھا ہیں۔ مجھ ہی دیر بعدا یک شاندار پر سنالٹی والاخوش شکل نو جوان اندر آیا ، اس کے چہرے کھلی کھلی

READING Section

سی شفاف مسکرا ہٹ تھی ، امام کوہمی سابقہ سوچوں کو جھٹک کر خبر مقدمی مسکرا ہٹ لبوں تک لا نا پڑی پھ کسے ہوڈ پٹی سروئیر جنرل؟'' وہ اغلاقاً مسکرار ہا تھایا اس کی مسکراہٹ خاص امام کے لئے تھی ، امام سمجھانہیں تھا بھر بھی مسکراتا ہوا بولا۔ '' آپ کے سامنے ہوں، ویسے آپ کی تعریف؟'' امام کی آنکھوں میں الجھن تیررہی تھی، جیسے وہ پہیان کا مرحلہ طے کرر ہاتھا۔ '' میں تعریف کے قابل کہاں ،میری کیسی تعریف ، خاکسار کوشاہوار ہو کہتے ہیں ،سردار کبیر ہو کا نام تو سنا ہوگا؟ میں ان کا بھتیجا ہوں۔'' شاہوار نے خاصی انکساری سے تعارف کی رسم نہھا گی تو امام بری طرح سے چونک گیا تھا۔ ''صندر خان کا بھائی؟'' وہ اس کے مطکنے یہ چونکا تھا۔ '' سیجے پہچانا۔'' شاہوار کی مسکراہٹ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، تا ہم صندر کے حوالے کی وجہ ے امام تھوڑ اریز روہوگیا تھا، اے صندری وھمکیاں یا دآ گئ تھیں۔ ''تم اب بہتر ہونا؟'' شاہوار نے خاصی ہے تکلفی سے پوچھا تھا تو امام کو بھی اپنے محسن کا استریکا ''بہت بہتر ہوں،تم نے مجھے مرنے سے بچایا،اس لئے ایک شکر میرکا لفظ بول کرتمہارے خلوص کی تو ہین کرنانہیں چاہتا۔'' سیجھ دیر بعدامام بھی بہت بے تکلفانہ انداز میں شاہوار کاشکر میادا كرر ہاتھا جس برشاہوار نے نرمی سے كہا۔ ''ا بتم شرمندہ مت کرو،میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو انسانیت کے تقاضے کوضر ور نبھا ہتا۔'' ''لیکن ہر آیک میں انسانیت نہیں ہوتی ۔'' امام کا اشارہ کس طرف تھا؟ شاہوار پچھ چونک گیا '' سی سام يمر ملكه مفلك لبح من لولا-''یا بھی انسانوں میں رحم باقی ہے مارا۔'' ' 'تہمی تو دنیا کا نظام چل رہا ہے۔'' امام کا جواب بر جستہ تھا۔ ''تم نے تھیک کہا۔'' شاہوار نے اس سے ایگری کرلیا اور سامام کے لئے بڑے اچنہے کی بات تھی، بڑ خاندان کا فردادر کسی سے منفق ہو جائے ،اپنے کروفر کوایک طرف رکھ کے بڑی جیرت میکن امام کو وہ صند سرے بہت ہی مختلف لگ رہا تھا، کہاں تو صند سرخان کا کروفر اور و بدبداور کہاں شاہوار کی عاجزی وانکساری۔ سے ہی در میں وہ دونوں بے حد بے تکلفی سے بات جیت کررہے تھے، پچھ در بعد امام نے ہپتال ک مخصوص ہو سے تنگ آ کر کہا۔ " بجمعے یہاں سے جانے کی اجازت ہے؟ بیلوگ بجھے جانے نہیں دے رہے، کہتے ہیں جب عکتم نه کهو، کیا مجھے ادھر قیدر سار ہے گا۔ Section ONLINE LIBRARY PAKSOOH TY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCHITY.COM

ہوں ۔'' وہ بولتا ہواا ٹھا تو امام کی جیسے جان میں جان آئی تھی۔ پھر جب وہ دونوں آگے بیچھے گاڑی تک آئے تو ہپتال کے اعاطے سے ایک جیپ باہر تکلتی د کھائی دی تھی ،اس جیپ کی پچھلی سیٹ پر وہی چونکا دینے والے نفوش ، چہرے اور قد و قامت والی اس پڑھ لڑ کی تھی ، ایام جیسے کھوں میں فریز ہو گیا تھا۔ وہ لاکی جس نے سیجھ در پہلے اسے سرتا پامنجمند کر دیا تھا، وہی لڑکی صند ریے خان کی جیپ میں سوار تھی ،آخر و ہلا کی کون تھی؟ وہ بر فیلے تا ژکے ساتھ باہرتکتی جیپ کود کیھر ہاتھا جب شاہوار کی آواز نے امام کو چونکا دیا۔ دد ''صند ریے خان آیا ہے یا حمرت؟ اور حمت بھی اس کے ساتھ ہے، جانے کیا ہوا؟'' شاہوار کی آواز سرکوتی سے ذرا بلند تھی، امام پوری جان ہے جیسے شاہوار کی طرف متوجیہ ہو گیا تھا، شاہوار اب صند ہر خان کو کال کر رہا تھا جبکہ اِمام کے اردگر دصرف ایک آ داز چکراتی تھی، کوئل بس ایک نغمہ گنگناتی تھی اور پوری برف سے ڈھکی وار دی کے کونے کونے سے ایک ہی آ واز آئی تھی۔ ''حمت بھی اس کے ساتھ ہے۔'

تو اس دیکھی بھالی جانی پہچانی اور دل ہے بہت تریب لگتی، مقناطیس کی کشش ہے بھی بھاری ہولی کڑ کی کا نام حمت تھا؟ حمت خان ،حمت یعنی حیاء والی؟

اورا سے اندازہ ہی نہیں تھااس کے معمولی ایکسٹرنٹ کی اطلاع اسلام آباد بھی پہنچ جائے گی، عالانکہ بہاں بیاطلاع دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، پھر جانے کس نے؟ اور جب اس نے بکوشہ خالہ سے یہی بات کی تو انہوں نے اسے ڈیٹ دیا تھا۔

'' فون کے کانٹیکٹ سے بڑا کانٹیکٹ دل کا ہوتا ہے، جواتی تیزی سے اطلاع پہنچاتا ہ، الی تیزی نه کسی تارییس هونه موبائل فون میں "'

نہ کی تاریس ہونہ موبا س بون ہیں۔ '' آہ، تو آپ کا دل کوئی اچھی اطلاع نہیں دے سکتا۔'' امام نے خاصے چونچال کہجے میں

'' کیسی اچھی اطلاع؟ مثال کے طور پی؟'' وہ بھی اس کی خالہ تھیں، رگ رگ ہے واقف، جانتی تھیں، جان ہو جھ کر بات ہے بات نکال رہاہے،اصل بات کوٹال رہاہے۔ میری منگنی کی ، یا پھر ضلع دیامر میں میری اچا تک ہو جانے والی شادی کی ۔'' و ہ شرارت سے بولتًا أنهيس تنك كرريا تقاء بلوشه كو دُ هير سارا غصه آحكيا ـ

''الله نه كريء البي منحوس اطلاع مجھے ملے''

"مری شادی آپ کے لئے منوں ہے؟" امام کی چنج بردی بے ساخت تھی، بلوشہ کو تھیج کرنا

پڑی۔ ''تمہاری شادی نہیں ، دیام میں شادی ، خدانہ کر ہے۔'' امام نے پھر سے آہ بھری تو پلوشہ مہرا علی کتنا حسن و جمال ہے۔'' امام نے پھر سے آہ بھری تو پلوشہ مہرا مینجی کمچر کے لئے ممم ہوگئ تھیں۔

'' پتا ہے خالہ یہاں پہ میں نے کس کو دیکھا ہے۔'' امام بھی پلوشہ کو تفصیل بتانا عاہتا ہی تھا جب کو مے نے پلوشہ کے ہاتھ سے اعال فون چھین کرا پنے کان سے لگالیا تھا الیکن اس ہے بھی سملے ہمان نے فون جھیٹ کیا۔

'' کوئی ہڈی پہلی بچی بھی ہے یا ساری تڑوالیں؟'' ہان کا احوال پوچھنے کا اسٹائل بھی اپنا ہی تھا،امام نے مجہرا سائس بھرااور ناک بھوں جڑھا کر جواب دیا۔

ریتم میری احوال پرس کرر ہے ہو؟'' وہ ڈیٹ کر بولا تھا۔

"یا پھر زخموں برنمک چھڑک رہے ہو۔"

''جوبھی سمجھلو، آبنا تو یہی اسٹائل ہے۔'' ہان نے کالرحماڑ کر بتایا۔

" برا آگ لگا دینے والا اسٹائل ہے۔ "امام نے مہراطنز کیا،لیکن ہمان کو بھلا کیا برواہ تھی۔ '' حجهورُ واسبخ حالَ احوال كو، مجتصر بيه مّا دُ، كُونَى حسينه، كونَى الهرْ مثميارنهيں كچنسى؟' اب كه آواز

اورلہجہ خاصامہ ہم تھا، وہ کو ہے کی پہنچ سے تھوڑ ا دور ہو کر بڑی راز داری ہے لیو چھر ہا تھا۔ حسینہ اور الہڑ نمیار سے اسے احیا تک نیل بر کبیر ہو کا خیال آیا تھا، کیکن بیرا یک خیال ہی تھا، ایک پر چھائی نما خیال، جوآیا اور گزر گیا، جس نے کوئی، ایر نہیں چھوڑ اٹھا، حالانکہ نیل بر کبیر ہو گ تخصیت ایس تھی جوسالوں بھلائی نہ جاتی ، و ہ کوئی ساحر ہ تھی ،ایک جاد وگرنی کیکن اس کاسحرامام پہ

مہیں چل سکا تھا، وہ اس کے سحر سے پیج بچا کرنگل آیا تھا۔

لیکن وہ اس ضلع دیامر میں ایک دلچسپ کردار ضرور تھا، اینے ماحول سے قطعاً الگ، مختلف، منفر داور الہڑ شیار ہے اسے کھوئی کھوئی ہی اس اجنبی لڑکی کا خیال آیا تھا، جس کے نفوش بہت جانے پہچانے تھے اور جس کے وجود سے لیٹ کرائے والی زم ہوا میں بھی اپنائیت کی مہک آتی تھی۔ و والرکی کون تھی ، انتہائی خوبصورت نام والی ، انتہائی حیاء والی ، دل کومفناطیس کی طرح اسپے پہلو میں کھینچ لینے والی، امام کھڑے کھڑے جیسے بے خودسا ہو گیا تھا، بہاں تک کہ ہمان کوغرا کر

اسے اپنی طرف متوجہ کرنا پڑا تھا۔

' میں نے تو ایک بات کی تھی ، تو اپنی ساری شِرافت کو آگ میں جھونک کر حسینا وَں کے تصور میں کھو گیا ہے۔' ہمان کے ڈیٹنے ہدامام بری طرح گر بڑا گیا تھا۔ '' مینے! مجھے تیری آ واز نہیں آ رہی تھی۔' امام نے بمشکل سنجل کر جواب دیا تھا۔ "اور بدا پر پنجاب نہیں ہے، یہاں پیٹیاری نہیں تھوشیں، سناتم نے۔" · ' خانزاویاں تو گھومتی ہیں نا۔''وہ بھی ہمان تھا، انتہا کا کمینہ۔

"اجيها؟ تجهيرتونهيس يتا-"امام صاف مركبا-

'' یہ بتا، جیسے میں تو جانتا ہی ہیں۔'' ہمان بھی اس سے کھا گلوالینے کے چکر میں تھا۔ '' بکونہ ، تو بجھے ایسا سمجھتا ہے ، ہالکل اپنے جیسا۔'' امام نے گھرک کرکہا۔ '' میری بات نہ کر ، میرے جیسا شریف تجھے چراغ لے کر ڈھونڈ نے سے بھی نہ ملے۔'' ہمان

2016 ) 159 (



'' پیہ چراغ کا زِ مانہ ہیں میری جان! سرج لائٹ کا دور ہے، تو ابھی تک جراغوں ہیں تھوم رہا ہے۔''امام نے اسے کھری کھری سائیں۔

''مجھے پیدا پی علیت نہ جھاڑ ، وہ بات بتا ، جو بتانے کے لئے اتا وُلا ہور ہا ہے۔' ہمان اسے تھما كرموضوع كى طرف لايا توامام كم صم ساہو گيا، يعنى مان كوكيے پا چلا؟

'' کون سی بات؟'' وه مهکا بکاره گیا۔

''وہ ہی جس نے تخصے سونے نہیں دیا۔'' ہمان اسے جیران در جیران کر رہا تھا۔ ''لیکن تخصے کیسے پتا چلا ، میں رات بھرسویانہیں۔'' امام کواپیا شاک لگا تھا کہ بالکل یقین نہیں ''

'' پیر پہپٹی باندھ کے رات بھر لان میں کونِ جہلیں کرتا رہا ہے؟ امام فریدے ناءتو پھراب جلدی سے پھوٹ۔ ' ہمان کی سنجیدہ سی آواز نے امام کو تیا ڈالا تھا۔

'' پہلے بتا،میرے بارے میں اتنی جامع روپورٹ کہاں سے لے رہا ہے؟'' امام جیسے بنجمند سا تقام کو خوجہ ان کر میں نہ میں ا ہور ہاتھا، آخر ہان کوئس نے بتایا۔

''میرےموکل جھےاطلاع دیتے ہیں۔''مان کی اِڑاہٹ کے کیابی کہنے تھے۔ ''اچھا،تو تمہارےموکل میرے بارے میں اور کیا کہتے ہیں؟'' '' یہی کہ تو لائن سے اتر رہا ہے۔''ہان بھی بس اندھیرے میں تیر جھوڑ رہا تھا، جوعین نشانے

يدلگ رے تھے، امام چونکا۔

'' تو آج کل کسی کوسوچ رہاہے۔'' ہمان نے پھر سے اندھیرے میں تیرچھوڑا، جو واقعی نشانے یہ جالگا، امام پچھلے کئی دن سے سوچ رہا تھا، واقعی ہی سوچ رہا تھا،حمت کو ہی سوچ رہا تھا، اس کے چرے کو، اس کے انداز کو، حمت کے بھاگ کر چھنے کو، ایک ایک بات کو، اس کا جانا بہجانا چرہ واقعی اس کے تصور کی سلیٹ سے ہمٹ ہمیں رہا تھا،حمت کا چہرہ ایسے دیاغ کی اسکرین سے چیک رہا تھا کہا ہے نیل بر کا حسن و جمال بھول ہی گیا، اس کا ساحرانہ انداز بھول ہی گیا، گو کہ نیل بر کے مقابلے میں حمت کچھ بھی نہیں تھی ، پھر بھی وہ نیل برکی بجائے حمت کوسوچے رہا تھا، کیونکہ حمت میں تجھے ایسا تھا، کچھ چونکا دینے والا تھا، آخر کیا آخر کیا؟ وہ اینے دنوں سے اس کھکش میں مبتلا تھا۔

اور اس کا دل جاہ رہا تھا ایک مرتبہ حمت سے دوبارہ آ منا سامنا ہو، وہ ساری نزا کت بھلا کر حمت سے صرف ایک بات بوچھنا چاہتا تھا۔

''اس کے نفوش امام فرید ہے کی بہن کو ہے سے کیوں ملتے ہیں؟'

اورنشرہ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا، اس کے پیروں کی جلن تھم گئی تھی، اس کا درد ہلکا ہو گیا اور اسے پورا دن دو ہارہ جلن نہیں ہوئی، وہ ہار ہارمرہم کی جلد کو دیکھتی اور جیران ہوتی تھی۔ 

2016 ) 160 (



بھی کوئی تکایف جھو کے نہیں گز ری تھی اور پیروں پیدکوئی جھالانہیں بنا تھا۔ اس نے اتن ملائمت سے مرہم لگائی، بینڈ ج کی اور استے زم انداز میں تسلی دی کہ تشرہ کے بہتے آنسوآ نکھوں میں ہی منجمند ہوکر سوکھ گئے تھے، دہ نگر نگراس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ ا تنا پیارا اور دکنشین چېره ، گورا بے انتها گورا ،خوبصورت رنگ بدلتی آنکھیں ،لبوں کی مسکراہے ٹ اورنسلی دینے والے انداز ، ورنہ اسامہ تو اتنا بو کھلا رہا تھا ، ابھرتے آبلوں کو دیکھے کر اس نے بیرا گھر سريها ٹھاليا تھا۔

''میرافصور ہے سارا، میں نہ جائے بنوا تاتم ہے، نہ کچن میں بھیجنا،تم تو پہلے ہی ولید کے جانے کی وجہ سے دھی تھی ، میں بھی ان سٹک دلوں میں مل کر بے حس ہو گیا ، تمہار کے بھرے دل کا سوحیا ہی نا ، مجھے معاف کر دونشرہ۔''اسامہ کی پکاراورتقریر پرگردن موڑ کے ہیا م کو دیکھنا ہی پڑا تھا۔ ''ا تنا ڈینجرس برن نہیں ہے، جتنائم شور مجارہے ہو،معمولی زخم ہے، ویسے محترِ مہ،لوگوں کے متكيتر تلاش معاش کے لئے بيرون ملک جاتے ہي ہيں ، ايس بھی کيا بے خيالی کے عم ميں خود كوجاما لیا۔'' ہیام کو کہنا ہی بڑا، آخر وہ ہیام تھا، سب سے الگ، پہلی ملا قات میں ہی اسامہ کی طرح آ تکھوں میں جوتو ں سمبیت گھنے والا ،اسامہ کی طرح ہی بے تکلف،منہ بچیٹ ، بدلحا ظ۔

اتنی برسی بات بہلی ملاقات میں ہی منہ بید ہے ماری تھی ،نشرہ توسِماری تکایف بھلا کر ہما بکا ہا ہہ کئی ، کو کہ ہیا م کا لہجہ انداز اب بھی بہت ملائم نرم اور اپنائیت بھرا تھا،کیکن الفاظ؟ نشرہ نے جا ہا کہ اے شرریار نگاہوں سے محدر کردیکھے اور اسے کیے۔

" تميز كے جامے ميں رہو، اس گھر كے كرائے دار ہو۔" مگر پچھ كہر نہيں سكى بھى، اس كى آ تکھوں میں کوٹ کوٹ کرشرارت بھڑی ہوئی تھی اور چہرے ہے اتنی اپنائیت تھی کیانشرہ کا دل تھہر سا کیا ،اس نے اپنی آنکھوں کونو را جھکالیا اور پھرشرمندہ ی اٹھ کرئو نے برتن اٹھانے لگی۔ ابھی نیچے جا کر تائی کی بیشی بھلٹنی تھی، آخر نے نکور دو کپ شہید ہوئے تھے،نشرہ کی جان

جھوٹے والی ہمیں تھی، جیسے ہی وہ نیجے آئی تائی تحت سے کروٹ کے بل تھوڑ ااو نیجا ہو کر چلا مکیں۔ " نامراد کیا تو ژکر لائی ہو؟"

''اپنادل۔''اس کا دل چاہا، چیخ کر جواب دیے کین صبر سے خاموش رہی۔ ''ارے بتاتی کیوں نہیں، نئے نگورسیٹ کو تباہ کر لائی ہو، آخر اس نواب صاحب کو نئے کیوں میں جائے ڈال کر دینے کی کیا ضرورت تھی ،نواب کے نواب دوست آئے تھے کیا؟'' تائی کوٹو ئے کے دیکھ کرآگ لگ گئی ہی، وہ حلق کے بل چلائی تھیں۔

" تواب صاحب کے دوست نہیں آئے، نے کرائے دارتشریف لائے ہیں۔" نشرہ نے

ٹوٹے کپ ڈسٹ بن میں ڈال کر جواب دیا تو تائی کا پارہ جڑگیا۔
''میں مر جاؤں ہتم نے اس کرائے دار کے لئے تو نے نئے سیٹ کا کباڑہ کیا ہے، وہ کہیں کا صدر تھا یا وزیراعظم؟ تیرا د ماغ خراب ہے نشرہ سویر سے سویر سے میرا بلڈ پریشر ہائی کر دیا۔'' تائی

سینے یہ ہاتھ مارکرچیخی تھیں۔ \* دو تکرنہ کریں تائی ، ڈاکٹر بھی مفت کا ملا ہے ،اس کے پاس اتنابر ا ایکس ہے،میڈیکل ہاکس ،

2016 ) 161



دنیا جہاں کی دوائیوں کے آئٹر سے بھرا، ابھی آپ کو بلڈ پریشر کی گولی ملے گی فورا ، ذرا اسامہ بھائی کی خدمات حاصل کریں ، آتے ہی نئے کرائے دار سے بکا بہنا پہ جوڑ لیا ہے ، میرا مطلب ہے پکا والا دوستانہ۔''نشرہ نے اپنے جلے ہیروں کو دیکھتے ہوئے اطلاع دی تھی ، تائی کا نزلہ اب اسامہ پہ گرنے لگا۔

"اس ذلیل نے میرے پہلے کرائے دار بھی بھگائے تھے۔" تائی کے اتنے بڑے الزام پر

اسامدر بتاهوا ينجي اترآيا تفا\_

'' ذرامیر کے منہ پہ کہیں نا ، کس نے بھائے تھے؟ آپ کے لائق فا کُق نومی صاحب نے ، کرایئے داروں کی لڑکی پہڈورے ڈال کر ، سنا آپ نے ۔'' اسامہ کی تزنت جواب پہتا کی جزبزی ہوگئی تھیں ،لیکن ہار ماننے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔

''میرے نیجے بیدالزام مت رکھو۔''

'' تو کس نے گرائے داروں کی لڑکی ہے فلرٹ کرنے کی کوشش میں سب سے جوتے کھائے تھے؟ یا د کریں یا کروا دوں؟'' اسامہ بھی کیل کانٹوں سے لیس میدان جنگ میں ابر آیا تھا، تا کی کا منہ بند ہو گیا۔

ر، رہا ہے۔ ''میرے مندندلگو، کمپنے ندہولو شرم نہیں آتی۔''

'' آئی ہے، بہت آئی ہے، میرے جیسا شرمیلامشر قی لڑکا ڈھونڈ کر دکھا نیں تو مانوں۔'' اسامہ نے تھونک ہجا کر کہا تھا،او پر کمرے میں اپنا سامان الماریوں میں سیٹ کرتا ہیا م مسلسل مسکرا رہا تھا۔

''اب لگ رہا ہے انسانوں کے درمیان ہوں،اس بھوت بنگلے سے جان جھوٹی ،ایسے لگتا تھا چڑیلیں ادررومیں جھے چیکے چیکے سے دیکھرہی ہیں۔''

اس نے الماریوں نیس اپناسامان سیٹ کر کے ایک طویل اطمینان بخش سائس فصا کے سپر دکی تھی ، اس نے روم روم میں تھی ، اس کے روم روم میں استے عرصے کی طویل خواری کے بعد الیم من پسندر ہائش میسر آئی تھی ، اس کے روم روم میں اطمینان کروٹیس لے رہا تھا ، یہی وجہ تھی کہ نے سے آئی گولہ باری نما آوازیں بھی گراں نہیں گرزر رہی تھیں۔

عالانکہ اس وفت خاتون خانہ صاف صاف ہیام کے بختے ادھیڑر ہی تھیں ، اس نے سرتھے پہ گرا کر نیجے کی آواز وں یہ کان لگائے۔

'' آج تو پہلا دن تھا، معان کیا، آئندہ کے لئے کرائے دار کو سمجھا دو، اپنے کھانے کا بندو بست خود کریں، یا پھرالگ سے کھانے کا خرچہ درچہ مہینے کے مہینے دیا کرے، یہاں پر کنگر تھوڑی کھلا سے''

"معانی سیجے گا والدہ حضور! کرائے دار کو آپ نے اپائٹ کیا ہے میں نے نہیں، یہ فرمان آپ بندات خوداس تک پہنچا دیں۔"اسامہ نے صاف جھنڈی دکھائی تو تائی کا منہ بن گیا تھا۔ آپ بذات خوداس تک پہنچا دیں۔"اسامہ نے صاف جھنڈی دکھائی تو تائی کا منہ بن گیا تھا۔ "نام کیا ہے بھلا اس کا۔" انہوں نے بات بدلتے ہوئے پوچھا تو اسامہ نے اس انداز میں ا



'' کیا ڈنگر ڈاکٹر ہے؟'' تائی نے بے کیے بن سے پوچھا تھا،اسامہ کو لامحالہ لاحول پڑھنی

''احچھا۔'' تائی فقدرے ڈھیلی پڑی تھیں، شاید اپنے مطلب کا بندہ جان کر، اب روز روز دوائیوں کے لئے ہیتال میں جاناتہیں پڑے گا، وہ ای انداز میں سوچ رہی تھیں۔

''الله خير كريے، اس ہے جارے كى شامت نه آئے ، اى تو اپنے پورے غاندان كاياس بے جارے سے علاج کروائیں گی۔''اسامہ کی سرگوشی نما آوازنشرہ کے کانوں تک بھی پہنچ کئی تھی، اس نے بمشکل ہی اپنی مسکرا ہٹ کو جھیایا تھا۔

"تم نے پچھ کہا؟" تائی نے چمک کراسامہ سے پوچھا۔ '' نہ جی ،میری محال ہے کیا۔''اسامہ فورا کر گیا ،نشرہ کی ہلی چھوٹ گئی تھی ، تا کی نے اسے گھور

'' ہونہہ، جب سے منگنی ہوئی ہے بڑے دانت نکل رہے ہیں۔'' وہ اندر تک سلگ رہی تھیں۔

آج براہی مبارک دن طلوع ہوا تھا۔

نیل بر نے صبح الحصتے ہی سرکاری بنگلے میں نون گھما ڈالا ،کسی در کرنے کال رسیو کی تھی ، نیل بر نے امام فریدے کے بارے میں بوجھا تھا تو اسے اطلاع دی گئی تھی کہ امام واپس آ چکا ہے اور ساتھ اسے امام کے ایکٹنٹ کامھی تا جلاتھا۔

وہ تب سے لے کرابِ تک بے قرار تھی، جائے تو کیسے جائے، اسے امام سے مأنا تھا،اس کی

احوال برسی کرناتھی ،اسے دیکھنا تھا۔ و کو کہ گھر سے نکلنے میں کوئی قباحت نہیں تھی ،اسے ہر طرح کی آزادی تھی ،لیکن وہ پھر بھی نہیں

جا ہتی تھی کہ جہا ندار کو بھنگ بھی پڑے کہ تیل ہر دوبارہ سرکاری بنگلیے یہ گئا ہے۔ ڈرائیورکوساتھ لے کر جانا سوائے رسک کے پچھٹیس تھا، وہ کسی اور کو بتا تا یا نہ بتا تا جہا ندار کو

پھرا ہے کیا کرنا جا ہے تھا؟ کیا وہ اسلے جاتی؟ نہیں ہرگز نہیں، نیل ہر نے اس آپٹن کوخود ہی

ربجيكث كرديا تقا، پھراما تك اسے خيال آيا۔ وہ ایک دم اتھی اور تیزی ہے سیرھیاں اترتی، راہدار بویں سے گزرتی، گھومتی اسٹڈی روم میں

آ گئی تھی ، اس کی تو قع کے عین مطابق وہ اسٹڈی روم میں ہی تھی۔ ''حمت؟''نیل بر کی بکار برکسی کتاب میں کم حمیت کمچہ بھرکے لئے چونک گئی۔

'' کیاممروف ہو؟'' تیل بر کے انداز میں عبلت تھی۔ '' سچھ خاص نہیں۔'' حمت نے مسکرا کر جواب دیا، نیل بر کو د مکھے کر اس نے کتاب بند کر دی

2016 ) 163 (



''تو پھرمبرے ساتھ چلوگ ۔''نیل برنے لھے بھر کے لئے سوچا اور کہا۔ ''کہاں جانا ہے؟''حت نے سر ہلا کرغیر اراد تا یو چھا،اس کے خیال میں تھا، نیل برشیا پنگ کے لئے جانا جا ہتی ہے، کیونکہ اکثر وہ شاپنگ کے لئے جاتے ہوئے حمت کوساتھ لے جاتی تھی۔ " کسی ہے مانا ہے؟" نیل برنے سرسری انداز اپنایا۔ '' کس سے مانا ہے؟''حمت نے اتنا اہم سوال نہیں پوچھا تھا، بلکہ نیل بر کے حکم پر جانے کے کئے تیار ہو کئی تھی۔ نیل برگی بات حت کے لئے "حکم" کا درجہ رکھتی تھی۔ ر کہیں بھی نہیں لکھا تھا کہ نیل بر ،حمت ہے کچھ کیے اور حمت انکار کر دے ، اب بھی نیل بر کی خواہش پر لمحہ بھر کے لئے غور وفکر کرنے کے بعد حمت مان می تھی۔ میکن جیسے ہی وہ ڈرائیووے تک کئیں اچا تک ہا <u>غیجے ہے</u> کی جاناں نمودار ہو گئی تھیں اور بیہ کوئی ۔ شکون نہیں تھا، حمت دل ہی دل میں'' استغفار'' پڑھنے گئی، کیونکہ بی جاناں کے شر سے اس کا محفوظ ربهناممكن ہی جہیں تھا۔ نیل بر بی جاناں کو د نکھ کررک گئی تھی ، یوں حمت کو بھی رکنا پڑا ، تب تک بی جاناں قریب آنچکی ''کہاں کی تیاری ہے؟''ان کا لہجہ روکھا ساتھا، شصرف جہیت کے لئے بلکہ نیل بر کے لئے بھی ان کالہجہ کرخت ہی رہتا تھا، بیاور ہاہتے تھی کہ نیل بر بیا پنی کرختلی کواننا ظاہر نہیں کرسکتی تھیں۔ ''صدرتک جانا ہے۔''وہ بھی نیل بڑھی ، کمال بے نیازی سے بولی۔ '' روزانه صدرتک جانا ضروری ہے کیا؟''ان کا لہجہ چبھتا ہوا تھا اور آئیس گول گول گومتی ہوئی بار ہار حمت کی طرف اٹھ رہی تھیں،حمت کو نگاہ جراتے ہی بنی، بی جاناں کی تیزنظر برداشت كرناممكن كهال تفا\_ ''کام ہے پچھے''نیل برنے نخوت سے کہا، جیسے بیسوالنامہا سے گرال گزرر ہاتھا۔ '' تو جہا ندار ہے کہتی۔'' وہ بھی عادت سے بجبورتھیں ،مشورہ دینے سے باز نہ آئیس۔ ''جو کام میں خود کر سکتی ہوں ، اس کے لئے جہاندار کی مدد کیوں لوں؟'' نیل برز چ سی ہو "توجہاندار کس لئے ہے؟" وہ بھی بحث کے موڈ میں نظر آئیں۔ ''کم از کم میرے حواسوں پر سوار ہونے کے لئے نہیں ہے۔' نیل برنے بل کھا کر کہا تو بائیں طرف کے باغیچے سے باہر آتا جہا ندار لھے بھر کے لئے ٹھٹک کررک گیا، نیل بر کے الفاظ نے ا سے پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ کرلیا تھا، پہلے اس نے نیل برکی بات پیغور کیا تھا پھرا جا تک اس کے لبوں معنی خیز شم کی مسکرا ہے نمودار ہوئی تھی، جب تک وہ اس فقرے سے لطف اندوز ہوتا ڈرائیوے تک آتا تب تک بی جاناں جلتی بھنتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھیں، جہاندار گلا کھنکھارتا ان کے قریب آگیا۔ ''اچھا تو۔۔۔۔۔ اچھا تو۔۔۔۔۔ .. جہاندارآپ کے حواسوں پرسوار ہونے کے لئے ہیں ہے تو پھر کس لئے ہے؟" 2016 ) 164 ( Link **Neglion** 

وہ بڑی معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے نیو چھر ہا تھا اور اس کے چبرے پہسٹراہٹ خاصی بھلی لگ

"سارے کام میرے تہارے متعلق ہیں، تم نہ ہوتو کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔" وہ بے نیازی
سے کہدرہا تھا، نیل بر، حمت کے سامنے بل کھا کررہ گئ تھی اور حمت نے بے ساختہ سر جھا کراپی
مسکراہٹ پہ فابو پایا تھا، آہ ..... کوئی تو تھا جو نیل برکی بولتی بند کروا دیتا تھا۔
"جہا ندار ..... تم ۔" نیل بر کچھ بولتے بولتے لیے بھر کے لئے رک گئی تھی۔
"جہا ندار نے جا موں، جوابنا کام ایما نداری سے نباہتا ہوں، تہاری فل ٹائم چوکیداری
کرتا ہوں۔" جہا ندار نے خاصی ادا سے کہا تھا، یعنی آج وہ خوب موڈ میں لگ رہا تھا، نیل بر لیحہ بھر
کے لئے لب بھینے کررہ گئی۔

کے لئے لب بھینے کررہ گئی۔

کرتا ہوں۔ " جہا ندار نے خاصی ادا سے کہا تھا، یعنی آج وہ خوب موڈ میں لگ رہا تھا، نیل بر لیحہ بھر
کرتا ہوں۔" جہا ندار نے خاصی ادا سے کہا تھا، یعنی آج وہ خوب موڈ میں لگ رہا تھا، نیل بر لیحہ بھر
کرتا ہوں۔ " جہا ندار نے خاصی ادا سے کہا تھا، یعنی آج وہ خوب موڈ میں لگ رہا تھا، نیل بر لیحہ بھر
کرتا ہوں۔ " جہا ندار نے خاصی ادا سے کہا تھا، یعنی آج وہ خوب موڈ میں لگ رہا تھا، نیل بر لیموں انہا ہوں اس کی دورہ تو سے اس کی دورہ تا ہوں۔ " کے لئے اس کی دورہ تا ہوں اس کی دورہ تا ہوں اس کی دورہ تا ہوں اس کی دورہ تا ہوں۔ " کہا تھا، نیل بر انہاں سے دورہ تا ہوں اس کی دورہ تا ہوں اس کی دورہ تا ہوں اس کی دورہ تا ہوں سے دورہ تا ہوں اس کی دورہ تا ہوں کی دورہ تا ہوں اس کی دورہ تا ہوں کیا ہوں کر بھی دورہ تا ہوں کی کی دورہ تا ہوں کی دورہ تا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی دورہ تو برب کر بھی دورہ تو برب کی دورہ تو بھی کی دورہ تا ہوں کی دورہ تا ہوں کی کی دورہ تا ہوں کی دورہ تا ہوں کی دورہ تو برب کی دورہ تا ہوں کیا گئی دورہ تو برب کی دورہ تو برب کی دورہ تا ہوں کی دورہ تو برب کی دورہ تا ہوں کی دورہ تا ہوں کیا گئی دورہ تا ہوں کی دورہ تا ہوں کی دورہ تا ہوں کی دورہ تا ہوں کی دورہ تو برب کی دورہ تا ہوں کی د

''وہ جاہ کربھی اسپے بارے میں خاصی خوش فہمیاں ہیں۔'' وہ جاہ کربھی اسے اس کی او قات یا ذہیں دلا کی تھی ، کیونکہ وہ جہاندارتھا، بٹوکل کا کوئی عام معمولی ملازم نہیں ،اس کے باپ کا معتمد خاص تھا، نیل برکو ہمیشہ جہاندار سے بات کرتے ہوئے تناط ہوجانا پڑتا تھا۔

'' خوش فہم نہیں، میں خود آگاہ ہوں، اپنے بارے میں بہت بہتر جانتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں۔' جہا ندار نے چیز پہ بہت زور دیا تھا، گاہے بگاہے وہ حمت پہلی نگاہ ڈال لیتا تھا، جو لاتعلق سی کھڑی تھی، حمت کو دیکھتے ہوئے جہاندار کی آٹھوں کے ربگ بدل جانے تھے اور شاید کسی نے بھی محسوس نہیں کیا تھا کیونکہ جہاندار حق المقدور حمت کی طرف دیکھنے سے گریز برتنا تھا، وہ تو حمت کو مخاطب بھی مہت کم کرتا تھا، اس کے سامنے بھی کم کم آتا تھا، شایداس کئے جہاندار کی آٹھوں میں اتری زمیاں کوئی دیکھنیں یا تا تھا۔

''اخیما تو بتا دوخم کیا چیز ہو؟''نیل بر جانے کیوں بحث کے موڈ میں نظر آئی تھی۔ '' بھی فرصت میں بتا وُں گا،انی و ہے تم لوگ کہاں جارہی ہو؟'' وہ اچا تک اپنے پرانے موڈ میں چاا گیا بھتا ط، لاتعلق اور روڈ سا ہو گیا،اس کے اچا تک بات بد لنے پر نیل برگڑ بڑاسی گئی تھی۔ '' سچھ شائیگ کرنا تھی ۔''

''حمت نے بھی؟'' جانے وہ کیوں چونکا تھا۔

'' ہاں۔'' نیل برنے جلدی سے جواب دیا تھا، مبادا وہ حمت کے باہر نکلنے پر کو کی بیان نہ جاری کردے۔۔

''اجپھا۔''اس کااحپھا بہت معنی خیزتھا۔ ''الیں مہر ہانی کیوں؟''اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہدر ہاہو''حمت بیالی مہر ہانی کیوں؟''نیل

بركواس كے لا جواب كردينے والے انداز ایک آئكھ بيس بھاتے تھے۔

"اس بات كاكيامطلب موا؟" نيل برنے تك كر يوجها-

''وہی مطلب ہوا، جو میں سمجھ رہا ہوں، جواتے سالوں سے دیکھ رہا ہوں، اس مہر بانی کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔''وہ بال کی کھال اتار نے پہتلا ہوا تھا، نیل برکا پارہ اوپر کی طرف چڑھنے عید لگا، بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا۔





'' تم بہت شکی ہو، کم از کم حمت کے لئے اس کھر میں جھے سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہوگا۔' ' بیہ بات میں جانتا ہوں ءآ گئے بولو۔'' وہ بھی سنجیرہ ہوا۔ ''پھر جب بھی حمت کو میں کہیں لیے کر جاتی ہوں ،تم نیج میں کیوں آ میکتے ہو۔' وہ غصے سے چنی تھی ، بات بڑھتی دیکھ کرحمت گھبرانے گئی تھی ، وہ دونوں اس کی وجہ سے ایک لا حاصل بحث میں مبتلا ہو چکے تھے، و ہان دونو ں کوروک نہیں عتی تھی \_ " عمیونکہ میں نہیں جا ہتا جمت تمہارے ساتھ جائے۔"اس کوا گلے الفاظ نے نیل بر کوبھونچکا کر دیا تھااورٹھٹک تو حمت تبھی گئی تھی ، وہ ککڑ ٹکڑان دونوں کیصورت دیکھتی رہی۔ '' کیوں نہ جائے؟''نیل برنے تروخ کریو چھا۔ ''اس کئے کہ بی جاناں کو بیندنہیں۔''اس نے اتنے سکون سے بات کو بدل دیا تھا کہ نیل بر کے ساتھ ساتھ حمت بھی حیران رہ گئی ، صاف لگ رہا تھا، وہ نیل بر کوٹال گیا ہے اور ساتھ نیل بر کا موذ بھی آف کر گیا تھا۔ ''جہاندار!تم نا .....میر ہے ہاتھ سے نہیں بچو گے۔''نیل پر نے بل کھا کر دھمکی دی تھی اور حمت کا باز و دبوج گر جیب میں تھنی اور فرائے سے اسٹیئر نگ تھماتی جہا ندار کے قریب سے نکل کئی، جہاندار برسوچ نگاہوں سے ڈرائیوے پر کھڑا جیپ کواپنی نگاہوں سے اوجھل ہوتا دیکھتار ہا۔ '''تمہارے ہاتھ سے بیجا ہی کہاں ہوں؟ اور تمہارے شرسے اوف''' اس نے سر کو جھٹکا دیا ادرایک معنی خیز بستم کے ساتھ آگے بڑھ گیا ،اس کی آٹھوں میں ایک عجیب سی جمک تھی ، جبکہ دوسری طرف جیپ دوڑائی ٹیل بر کا یارہ نیجے آنے سے قاصر تھا، و وابھی تک تپ رہی تھی۔ '' سے بھتا کیا ہے خودکو ، ایک د فعہ بابا سے شکاہت کروں تو اسے اٹھا کریا ہر بھینک دیں ، بابا نے اس کوسر چڑھا رکھا ہے۔'' وہ اپنا غصہ جیب کی اسپیڈ بڑھا کر نکال رہی تھی اور حمت خوف کے مارے چیخنے تک سے بھی قاصر تھی۔ ''اور دیکھنا میں ایبا کر کے رہوں گی۔'' اس کے ارادے خاصے خطرناک تھے، حمت نے ڈرتے ڈرتے بشکل لب کشائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ '' با ہا اس کے بغیر سانس تک نہیں لیتے ، وہ ان کا دست راست ہے۔'' حمت نے جہا ندار کی اہمیت اسے بتانی حاہی۔ ''اس رائٹ ہینڈ کوا کھاڑنہ پھینکا تو نیل برنام نہیں،میری زندگی پےمسلط ہونا چاہتا ہے، کھاؤ ہو، سوؤ جا کو، باہرنکلو، اس کے پاس رجشر میں لکھوکر ، اس کی مرضی ہے، ہونہہ جیسے میری اپنی کوئی زندگی ہی نہیں ۔''اس کا غصہ ابل ابل کر باہرآ ر ہا تھا۔ '' وہ خود سے تو پچھ نہیں کرتا ، اسے تو بابا ....' حمت بولتے بولتے اس کی گھوری پیدایک دم جب کرگئی تھی۔ ''تم اس کی اتن حمایت کیوں کر رہی ہو؟'' ''نن ……نہیں تو۔'' وہ ہکلائی۔

سیں دے دہ ہماں۔ "اس کا کوئی پکا بندو بست کرنا پڑے گا۔" نیل برنے جیسے اپنا فیصلہ سنایا تھا، حمت سوچ میں گم اسکالی کا کا کوئی بیکا بندو بست کرنا پڑے گا۔" نیل برنے جیسے اپنا فیصلہ سنایا تھا، حمت سوچ میں گم

2016 ) 166 ( 15 15

ہو گئی ۔

''اب بیر کیا کرے گا؟ بے چارے جہا ندار کونکلوا دے گی، کیکن بابا ایسانہیں کریں گے، جہا ندار کے بغیر تو ان کا کوئی کا منہیں ہوتا۔'' حمت کو جسے تسلی سے تھی، کو کہ جہا ندار بھی اس سے زیادہ مخاطب نہیں ہوتا تھا، اس کا حال احوال بھی نہیں یو جھتا تھا، کیکن جانے کیوں حمت کواس کی موجودگی سے ایک شحفظ کا احساس ہوتا تھا، ایک ڈھارس دل کو حصار میں لئے رکھتی تھی، وہ تو نیل برکا محافظ تھا، کیکن حمت کو یوں گئا تھا، وہ صرف نیل برکا ہی نہیں اس کا بھی بہرہ دار تھا۔

وہ اس سے بولتانہیں تھا، دیکھانہیں تھا، پھر بھی اس کولگٹا تھا جیسے نیل برکے ساتھ ساتھ اس کی اس کولگٹا تھا جیسے نیل برکے ساتھ ساتھ اس کی بھی حفاظت ہوں مامور ہے، اس کا بھی بہرہ دار ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے اور اس وفت وہ دونوں مسلسل جہا ندار کوسوچ رہی تھیں، ایک اچھے انداز میں ایک برے انداز میں، ان دونوں کی سوچوں مسلسل جہا ندار کوسوچ رہی تھیں، ایک اچھے انداز میں ایک برے انداز میں، ان دونوں کی سوچوں

کے تسلسل کوا یک دم بریک لگی تھی۔

جب جب ایک انبیان بنگلے کے سامنے آرگی، حمت کی آنکھوں میں تخیر اور نیل بری آنکھوں میں ہلکی سی سرائٹمنگی کی لہرتھی ، جیسے وہ آتو گئی تھی مگر اب تذبذب کا شکارتھی اور تذبذب اس مقام کا نام تھا جس میں نہ تو انسان آ گئے براچے سکتا تھا اور نہ پیچھے ہے۔ سکتا تھا۔

نیل برکااز لی اعتاد ڈانواں ڈول ہوتا نظر آیا ، وہ جیب سے اتر کر بنگلے کے گیٹ کی طرف بڑھ تو گئی تھی کیکن اس کی جال متواز نہیں تھی ، یوں لگتا تھا وہ حمت کی طرح گھبرا ہٹ کا شکار ہے ، پچھ ہی در بعد بنگلے سے ادھیڑ عمر پٹھان ملازم ہاہر آیا تو حمت پوری جان سے اس کی طرف متوجہ ہوگئی

۔ نوبری گل کا باب تھا، سرکاری بنگلے کا سرکاری ملازم ، نو کیا بہاس سروئیر آفیسر کا بنگلہ تھا جس آفیسر کے بارے میں اکثر ہال کمرے میں صند برخان بابا ہے برے الفاظ میں گفتگو کرتا تھا؟ حمت جسے بھونچکی رہ گئی تھی ، بھلا نیل برکا بہاں کیا کام تھا؟ یہ بہاں کیوں آئی تھی؟ اس کی بہاں آمد کس النے؟ حمت کا دماغ جیسے من سا ہو گیا ، نیل برکا بنگلے میں آٹا کس سلسلے کی کڑی تھا؟ وہ سوچی جار ، ی تھی اور نیل برکو خان سے با تیں کرتے دیکھتی جار ، ی تھی اور نیل برکو خان سے با تیں کرتے دیکھتی جار ، ی تھی اور نیل برکو خان سے با تیں کرتے دیکھتی جار ، ی تھی ۔

ن اور س بروهان سے ہیں کیک ساہوا، کیا خبر بری گل کے لئے یہاں آئی ہو؟ اس کے باب پھر جیسے اس کے ذہن میں کلک ساہوا، کیا خبر بری گل کے لئے یہاں آئی ہو؟ اس کے باب سے کوئی بات کرنے، کیکن یہ خیال بوگس تھا، جسے اس نے خود ہی ربجیکٹ کر دیا تھا، کچھ دریہ کے خدا کرات طویل ہونے لگے تھے معا گیٹ کی سلاخوں سے کوئی تیز قدموں سے آتا دکھائی دیا تھا، حمت کا رواں رواں جیسے چونک اٹھا، آنے والا چہرہ دیکھا بھالا اور قدر بے شناسا نظر آیا تھا۔

حمت ہ روہ کا روہ کی ہے ہوں ہے ہے۔ مکھا تھا، سرکاری ہمپتال میں اور اس کی نگاہوں میں کوندے جیسی ابھی چند دن ہملے تو اسے دیکھا تھا، سرکاری ہمپتال میں اور اس کی نگاہوں میں کوندے جیسی عجیب لیک کو ہا کر حمت کیسے کوریڈور میں بھاگتی ہوئی ایک کمرے میں روپوش ہوگئی تھی۔ تو خمیا ہے وہی ؟ جس کا نام اکثر صندیر یہ فال کی زبان پہر ہتا تھا۔ تو خمیا ہے وہی ؟ جس کا نام اکثر صندیر یہ فال کی زبان پہر ہتا تھا۔

2016 ) 167 ( 15

Keeffon

بہت جھی جھی سی وضاحتیں دے رہی تھی۔

یوں لگ رہا تھا امام کونیل بر کا آنا نا گوار گزرا ہے اور شاید بہت ہی نا گوار گزرا ہے، تبھی وہ

او مجی آواز میں برہمی سے بات کرر ہاتھا۔

''اور آئندہ یہاں آنے کی تکایف مت سیحے گا، جھے یہاں رہنا بھی ہے اور اپنی نوکر ی بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی زندگی بھی خاصی عزیز ہے۔''امام کی سکتی آ واز حمت کے کانہ رہے کی رائد کانوں تک ٹکرائی تو و ہسرتا پاسن سی ہوگئی تھی۔

وہ نیل بر کو کیوں اس قدیر کھری کھری سنار ہا تھا؟ اور نیل بر کیوں سن رہی تھی؟ بھلا اسے منہ

تور جواب دے کروایس آجالی۔

اس کی سوچوں کو ایک دم بریک تب لگے تھے جب امام کی اچا تک نگاہ جیپ کے اندر بیٹھی حمت یہ پڑی تھی، وہ نا گواری سے نیل برگی کسی بات کا جواب دیتے دیتے اچا تک رکا تھا، تھا تھا پھر کم سے بھر کے لئے جیپ سا کر گیا، اس کی آنکھوں میں اچا تک ہی شناسائی کی رمق ابھری تھی، جیسے وہ سے اس کی آنکھوں میں اچا تک ہی شناسائی کی رمق ابھری تھی، جیسے وہ سے اس کی آنکھوں میں اچا تک ہی شناسائی کی رمق ابھری تھی، جیسے وہ سے اس کی آنکھوں میں اچا تک ہی شناسائی کی رمق ابھری تھی، جیسے وہ ہیتال میں دیکھنے والی ا*س لڑ* کی کو پہچان گیا تھا۔

تا ثر ات کود کیچه کرٹھٹک گئی تھی ، کیونکہ ا مام کا انداز بیک لخت ہی بدل گیا تھا۔

وہ جونیل برجیسی شعلہ نما قیامت کو منہ توڑ جواب دے کر شاید آئندہ بنگلے تک نہ آنے ک

وار ننگ دے رہا تھا لمحہ بھر کے لئے رک سا گیا۔

ادر حمت کو اتنی دور بنیشے بھی اس کی آنگھوں میں شناسائی اور نر ماہٹ انز تی نظر آ گئی تھی ، اس کی نظروں میں جانے کیا تھا اور جانے واقعی ہی کیا تھا جس نے حمت کی چھٹی حس کوالرٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو دھڑ کا دیا تھا ؛ اس کا دل ایک عجیب ساز میں دھڑ ک اٹھا تھا ، بیرساز ، بیہ سوز بھلا کیا تھا؟ وہ قطعی طور پر سمجھ نہیں سکی تھی ،لیکن اس کے دل پر بہت عجیب نہ سمجھ میں آنے والی کیفیات وارد ہور ہی تھیں ، بہت اِنوکھی اور بہت عجیب۔

حمت خوفز دہ ہوگئی تھی ، کھیرا گئی تھی ،اس کا دل جاہ رہا تھا، وہ سریہ پیرر کھ کر بھاگ جائے ،اس کی آنکھوں کے سامنے سے او بھل ہو جائے ، کہیں دور چلی جائے ، جہاں بیدان نگاہوں کی تپش اور لیک نہ پہنچ سکے اور پھرحمت نے اپنی گنہ گار آٹھوں سے ایک عجیب منظر دیکھا تھا، وہی ناک جڑھا جڑھا کر جواب دیتا سروئیر آفیسرانک دم گرگٹ کی طرح رنگ بدل گیا تھا،اب وہ نیل ہر ہے کیا کہدر ہا تھا؟ کیا آخر؟ حمت کو سننے میں قطعی طور پر دشواری ہیں ہوئی تھی۔

' میں آپ کے کام آسکوں ، بیاعزاز کی بات ہے میرے لئے ، میں کوشش کروں گا، آپ کے گھریلو ملازم کوکسی سرکاری ملازمت میں اٹکا سکوں، ویسے میرکام آپ کے سردار صندر خان صاحب کے لئے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔' انتہائی بدیلے انداز میں گفتگو کرتا وہ نیل بر کے مدعا کا جواب دے رہا تھا، تو کیا نیل برکسی کام کے بہانے آئی تھی؟ لگ تو یہی رہا تھا، وہ کسی کام کابہانہ بنا کر آئی تھی، ورنہ 'شوق ملاقات ' کو چھاور ہی لگ رہا تھا اور اندھوں کو بھی نظر آرہا تھا، نیل بر اجا تک اس کا پابلیٹ پہ جیران رہ گئی تھی، کہاں تو وہ انگارے چبار ہا تھا اور کہاں اس وفت بھول برسا

2016 ) 168 ( 15

''صنِدر لاله كہاں چاہتے ہیں، ہمارے نوكرتر قى كرسكيں، اب ميں كيا كہوں، مجھے لگ رہا تھا تم شیرخان کوملازمتِ دلوا دو گئے۔''نیل برنے ذیرااعماد کامظاہرہ کیا تھا، بیاعماداس کےزم کہج کی بدولت تھا، درنہ چھ دہر پہلے تو صاف منمنار ہی تھی۔

'' میں کوشش کروں گا۔'' بالآخر امام نے جامی بھر لی تھی ، وہ گاہے بگاہے جیپ کی طرف بھی

نگاہ دوڑ الیتا تھا، پھراس نے اپنے ازلی برد بار کہے میں پوچھا۔

'' وہ تمہاری بہن ہے کیا؟''اس کا انداز بڑا سرسری ساتھا، جیسے خیال آنے پر ہو جھ لیا ہو۔ '' منہیں .....کزن ہے، چیا کی بیٹی ، یوں بہن بھی ہوئی۔''نیل برنے بڑے انداز میں مسکرا کر بتاما تھا، وہ ایسے سر ہلانے لگا جیسے مجھ گیا ہو۔

'' ہے جمت ہے، دیامر میں میری اکلوتی فرینڈ ، ہاتی سب بیکار مال ہے ادھر کا۔'' نیل بر کا اعتماد لوث آیا تھا،اب دہ اپنے از لی کھرے بااعتادانداز میں جواب دے رہی تھی۔

''لعنی کہ ....؟''امام نے بات بر صاتے ہوئے بڑی تہذیب کے ساتھ پوچھا۔' ''لیعنی کے سبا خاند، نی جاناں،صند بر خان ..... ہونہہ۔'' نیل بر نے سر جھٹک کر کہا، امام بے

''لیعنی بہلوگ تمہاری گڈ بک میں شامل نہیں ہیں؟'' سیجھ دیر بعدا مام بنیل بر سے بوچھ رہا تھا، انتہائی نرم اور خوشگوار کہیج میں، جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں، یا شناسا ہوں اور سے كاما مليث كس ليح ك عنايت هي؟ حمت كود مكه لين كے بعد كيا؟

''ہر کر بہیں ۔''اس نے تخوت سے جواب دیا۔

''اورحمت؟''امام کی نگاہیں ہے ساختہ جیب کی طرف اٹھی تھیں،اس دفعہ نیل ہرنے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تھا پھراس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ ''مت تو حمت ہے، سب سے جدا، سب سے الگ'' نیل پر کے کہیے میں سپائی تھی، متر الگائی میں نر ما ہے تھی اور شکفتگی تھی ، امام نے اثبات میں سر ہلایا ، اس کے لبوں یہ بھی مسکان تھی ، انہائی جمکیلی اور شفاف جیسے وہ حمت کی تعریف سمجھ گیا تھا۔

"اورحمت کوایسے ہی ہونا چاہیے، سب سے الگ اور سب سے جدا۔" امام نے اس کی بات کو

آگے بڑھایا۔ ' میں تم دونوں معزز خواتین کوضرور ایک کافی کا کپ بلِاتا اگر مجھے کافی بنانا آتی ؟'' '' كوئى بات نهيس، تم عائع بهي ليت هيں۔''نيل برك مات پهوه ذرالا جواب ہوا تھا، يعني و ه تو مروت تبهار ما تها جبکه نیل برتو \_

وَ' آوُ حمت آ جاوُ، کہیں ڈیٹی سروئیر صاحب کا ارادہ نہ بدل جائے۔'' وہ حمیت کو آواز دے رہی تھی اور حمت ہکا یکا سی خیر مقدمی مسکرا ہٹ گئے کھڑے امام فریدے کو دیکھ رہی تھی ، جو واقعی ہی عاتے با نے بدتیارنظر آرہا تھا۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

169



منزل کے مکینوں کے مزاج ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے تھے۔ یہاں پہنشرہ کی تائی تھیں، بالکل مورے کا پرتو، ہیام کی بال جیسی، اکھڑ، بدمزاج اور نخریلی خاتون، ان کا سارا عمّاب بے چاری نشرہ پہاتر تا تھا، کیونکہ نشرہ متکنی کروا تھئے کے گناہ میں مبتلا ہو گئی تھی، وہ بھی الیی شخصیت سے جوان کا داباد بننے کی سعادت سے محروم ہو چکا تھا، ہمام نے اب تک کے دنوں میں اتنا اندازہ لگایا تھا کہ اس گھر میں نشرہ کا وجود قطعاً ان چاہا تھا، ہرکوئی نشرہ سے نالاب دکھائی دیتا تھا، گوکہ نشرہ اسے خاصی مظلوم کر دار نظر آرہی تھی، اس گھر میں صرف نشرہ کے دو

ہی خیرخواہ تھے، ایک اسامہ اور دوسرا نومی۔

نومی بہت کم دکھائی دیتا تھا، اگٹر آوارہ گردی میں دن گزارتا تھا، جبکہ اسامہ خاصی مصروف شخصیت تھی،ان دنوں چونکہ وہ چھٹی پے تھااس لئے ساراو دت اپنی امی حضور سے چونچے لڑا تا رہتا تھا یا بھر ہیام کے ہمبتال سے آجائے کے بعداویر ہیام سے گپ لگانے آجاتا۔

اس کی ہیام سے بہت اچھی دوئی ہو چگی تھی اور اسامہ کے توسط سے ہیام اس گھرانے کی ہوری تاریخ جان چکا تھا،اس وقت بھی اسامہ نیچے سے بکوڑوں کی پلیٹ اڑا کراوپر ہیام کے پاس آگیا، وہ ہیا، وقت بھی اسامہ نیچے سے بکوڑوں کی پلیٹ اڑا کراوپر ہیام کے پاس آگیا، وہ ہیام پدائیں مہر بائیاں کرتا رہتا تھا اور بکوڑے کھاتے ہوئے وہ جلے دل کے بھیھولے بھوڑتا ایک ایسی بہو کی مٹال پیش کررہا تھا جواپنی بدمزاج ساس سے ناک تک عاجز آچکا تھا۔

ہ رور ہوں ہیں۔ اللہ کی زوجہ محتر مہ کسی سے خوش ہمیں، شاید اپنے آپ سے بھی نہیں، بہت ہی '' بیہ ہمارے والد کی زوجہ محتر مہ کسی سے خوش ہمیں، شاید اپنے آپ سے بھی نہیں، بہت ہی ناشکری خاتون ہیں۔'' وہ بکوڑوں کو چٹنی میں ڈبو ڈبوکر کھا تا خاصا جلے انداز میں بول رہا تھا، ہیام اس کا اشارہ یا کرکار پٹ بیہ بیٹے گیا، بھراس نے ایک بکوڑ ااٹھا کر چکھا، ذا کقہ لا جواب تھا، یعنی نشرہ

کے ہاتھ کا کمال تھا۔

''اب کیا ہوا؟' ہیام نے اس کی دھتی رگ ہے ہاتھ رکھا تھا، دنوں میں ان کی ہے تکلفی اور دوستی پروان چڑھی تھی، اب تو اسامہ ہر بات بلا جھبک ہیام سے کر لیتا تھا، دوسر ہے معنوں میں اپنی بھڑ اس نکال لیتا تھا کیونکہ ہیام اچھا سامع ہونے کے ساتھ ساتھ اجھے مشوروں سے بھی نواز تا تھا۔
'' میں اپنی شخواہ کا چوتھا حصہ ان کو دیتا ہوں، تیسرا حصہ آ دھا آ دھا عینی اورنشرہ کے لئے ہوتا ہوتا ہوں، پھر بھی میر ہے ، باقی میری اپنی ضروریا ہے بھی ہے شار ہیں، مہینے کے آخر میں کنگلا ہو جاتا ہوں، پھر بھی میر ہے والدکی نصف بہتر جمھے سے خوش نہیں ہوتیں۔' وہ سل کسل کر پکوڑوں پہ غصہ نکال رہا تھا، یعنی بے دریغے کھارہا تھا۔

"ریون غورطلب معاملہ ہے، جھےتم سے بوری ہدردی ہے۔ "ہیام نے تاسف کا مظاہرہ کیا۔ "اہیں جھے سے ایک ہی گلہ ہے، میں عینی سے زیادہ نشرہ کے لئے کچی ہوں۔ "اسامہ نے

کوک کے ٹن کو کھول کر منہ ہے لگایا۔ '' بیٹھیک ہی گلہ ہے ،تم خیال بھی کرتے بھی زیادہ نشرہ کا ہو۔'' ہیام نے جو دیکھا اس کے

2016 ) 170 ( 15

''تو نہ کروں؟ اس ہے چاری کا میرےعلاوہ کون پرسان جال ہے؟''اسامہ نے تھور کراہے دیکھا۔ ''میرا خیال ہے، اب تمہاری ہمشیرہ ایک عدد منگیتر بھی رکھتی ہے۔'' ہیام نے اسے یا د دلایا '' وہ منگیتر ہے شو ہرنہیں ، جب تک ایں کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں ہی اس کا سربراہ ہوں، باتی ہمارے بزرگوں سے تو کوئی تو قع نہیں، اپنی اپنی بیویوں کے سخت کنٹرول میں ہیں۔' اسامہ کوا ہے گھر کے ہزرگوں سے لا تعداد گلے تھے، جن میں ایک پیرگلہ بھی سرفہرست تھا۔ ''ہاں ..... بیتو ہے۔' ہیام اب تک اس گھر کے مکینوں کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا، اس ک ناقعی عقل کے مطابق سب سے زیادہ مظلوم کر دار بس نشرہ کا ہی تھا، وہ اوپر اور نیجے رہے والوں کے زیر تسلط تھی اور خوب پس رہی تھی۔ '' خیر حچوڑ و، کوئی اور بات کرو۔'' اسامہ نے بات ہی بدل دی، تو ہیام کوا چا تک خیال آیا۔ ''احچھاتو ہمارے علاقے میں تمہیں مجھ مطلب کی چیز ملی؟'' ہیام کوا سامہ کے توسط سے پتا جلا تھا کہ اسامہ دیامر کے علاقوں اور وادیوں ہے قیمتی نوا درات حاصل کرنے کی مہم یہ نکا ہوا ہے، باتی پروفیش ایک آرکیالوجسٹ ہے، سواس حساب سے بیام نے پچھ دلچین سے پوچھا۔ '''انجھی ملا تو سیجھ نہیں ،محض بوسیدہ کھو پڑیوں ، جسموں اور پرانی تہذیب کی تھی منی نشانیوں کے، یوں لگتا ہے، کوئی ڈھنگ کی چیز ملی نہ ملی کیکن تنہارے دیا مرسے کوئی کہائی ضرور مل جائے گی''اسامہ نے برسوچ انداز میں جواب دیا تھا، تب ہیام نے تاسف سے ہر ہلایا۔ '' لکین افسوس ، کہانی تمہارے مطلب کی نہیں ہوگ کیونکہ تم ایک مصنف نہیں ہو۔'' '' ہاں....لیکن کیا پتا، بن جاؤں۔'' اسامہ کے ارادے جوان تھے، ہیام نے اسے کھیکی دی " تم سے ہر کام کی توقع کی جاسکتی ہے۔" " آخر میں ہرفن مولا جوہوں۔" اسامہ نے مصنوعی کالرکھڑے کے۔ "تو پھر كب لكل رہے ہوسفر كے لئے؟" بيام كوخيال آيا۔ "انتاء الله كل سورے" اسامہ نے آخري پكوڑا حيث كيا اور پليث بيڑ كے نيچے كھے اوى تھی،اس کی حرکت بیہ ہیا م کوتاؤ چڑھا تھا،اس نے تھور کرا سامہ کو دیکھا۔ " رہ کیا ہے ہودگی ہے؟"اس کا اشارہ بیڈی طرف تھا۔
" فضیح نشرہ اٹھا لے گی ، جب صفائی کرنے آئے گی ، ابھی نیچے لے کر گیا تو ای حضور کھایا پیا
اگلوا کے دم لیس گی ، مزیدار پکوڑے ہضم نہیں ہونے دیں گی۔" اسامہ کمینگی سے ہنسا تو ہیا م کو بھی
ہنسی آئی ، اس کی امی سے واقعی پچے بعید نہیں تھا، مورے سے پچھ کم مگر بہت دبنگ خالون تھیں۔
ہنسی آئی ، اس کی امی سے واقعی پچے بعید نہیں تھا، مورے سے پچھ کم مگر بہت دبنگ خالون تھیں۔
«خیال تو تمہارا ٹھیک ہے ہے۔" ہیا م نے اس کی عقل مندی کوسراہا تو وہ سکراتا ہواہا ہرنگل الله الما، جبكه بهام بهي اسيخ ليب ثاب كي طرف متوجه بوكيا-**ት** READING Reciton 2016 ) 171 ( LE

WWW.PAKSOCIETY.COM GNILINE LIBROARSY

RSPK.PAKSOCIETY.COM GOR PAKISIBAN PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

اسامہ مختگناتے ہوئے اپنی پیکنگیہ میں مصروف تھا جب نشرہ دھلے ہوئے کپڑوں کو استری كرنے كے بعد تہيں لگا كراندر لے آئى تھى، بدائيامہ كے كيڑے تھے، جنہيں ہميشہ كی طرح نشرہ نے ہی دھو کر بریس کیا تھا، اب اس کے حوالے کرنے آئی تھی، اسامہ نے اس کے ہاتھ سے کیڑے لے کرصونے بیدر کھے اورمسکرا کر بولا۔ ''جیو ہزاروں ساڵ، ہمیشہ خوش ویزم اور آباد رہو۔''اس کے دعائیہ کلمات پیدا کی پھیکی س مسکراہٹ نشرہ کے ہونٹوں پینمودار ہوئی تھی۔ ''اچھی دعاہے، پتانہیں، قبول کب ہوگی۔'' '' قبول توسمجھو ہو چکی، ولید کی صورت میں '' اسامہ نے ولید کے حوالے سے اسے چھیٹرا '' کون جانے؟''نشرہ نے ایک آہ بھر کر کہا تو اسامہ نے قدرے چونک کراہے دیکھا، وہ کچھ

یژ مرده سی لگ ربی تھی ،اسامہ تھوڑ اسنجیدہ اور فکر مند ہوا۔

'' کافی دن ہوئے ، کوئی رابط نہیں '' وہ بے دلی سے بولی تھی، جیسے ایک دم ہے آیں ہو چکی رسانہ تھی ، ایسی مایوسی؟ اسامہ کا تفکر تو بنیا تھا ، اس نے نشرہ کا چېره مُوْلا ، وہ اتنی بے یقین کیوں تھی؟ جیسے وليد كا نون نه كرنامعمو لي معامله نه هو ؛ آخر وه پرزي بھي تو ہوسكتا تفا؟

" تو كرك الكامكيا بتامصروف مور" إسامه في بلك بهلك انداز مين كها ''ایس بھی کیاممیر دنیت، بندہ بتا تو سکتا ہے، ایک کال تو کرسکتا ہے۔'' نشرہ نے بھیکے کہجے میں بمشکل بات ململ کی تھی ، تب اسامہ نے اسے خاصا ڈپٹ دیا۔

''ضروری نہیں، وہ مصروف ہو، بیار بھی تو ہوسکتا ہے۔'' اسامہ کے دوسر بے رخ کی طرف محنفتگوکوموڑنے پینشرہ بھی تھوڑا ساخفیف ہوگئ تھی ،اس پہلوپہ تو نشرہ نے سوچا ہی ہیں تھا، وہ خواہ مخواہ کمحوں میں برنگمان ہو گئی تھی، دراصل اس کے اندریفتین کی جڑیں بہت کمزور تھیں، وہ کرتی بھی کیا؟ اسے تو اب تک بے بیٹنی کی کیفیت یفتین کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیتی تھی ،اسے تو اب تک یقین نہیں آتا تھا کہ دلیداس کا ہو چکا ہےاور عنقریب وہ ایں زندان سے بھی رہا ہو جائے گی۔ '' دیکھوگڑیا! خواہ مخواہ پریشان مت ہوا کرو،اگریاس نے تعلق جوڑا ہے تو نبھا ہے گا بھی ،اس یہ یقین رکھو، اس بے بقینی کی کیفیت سے نکل آؤ، جو تہمیں پورے دل سے خوش بھی نہیں ہونے ديق -"اسامه كي مجهان پنشره نم آجهول سيسر بلان لكى، جيساس كى بات استمجه آسى تقى، مجر کھے ہی در میں اس کی یا سیت بھری کیفیت کا خاتمہ ہو گیا تھا، دراصل اسامہ کے جیکے ایسے نہیں تھے جو بندے کو سنجیدگی کے حصار میں رہنے دیتے ،ایسے ہی باتوں کے دوران اسامہ کی پیکنگ مکمل

مجر جب نشرویا ہر تکلنے کی تو اے اچا تک یاد آیا، باہر جانے کا ارادہ موقوف کر کے وہ ایک مرتبه پھر داپس آگئی تھی۔

"اسامه بھائی! جھے آپ سے ایک ہات کہناتھی۔"اس نے تھوڑ اجھ کتے ہوئے کہا تو اسامہ ہم مِنْ كُوشِ ہو گيا تھا۔

2016 ) 172 ( 15

'' سيآ بيت ناءاو بروالوب سے اتنا گاڑھا دوستا بندمت بنا نمیں۔''اس کا اشارہ کس کی طریف تھا؟ ملے تو اسامہ پچھ ہونق ہوا، لینی وہ نوازش جیا کی قیملی کے بارے میں تو بات نہیں کر رہی تھی؟ پچر ائے خیال گزرااوروہ جیسے مجھ گیا ،اوپر والوں سے مراد شاید نیا کرائے دار تھا۔ '' کون ہے اوپر والے؟ تم جانتی تو ہو، نوازش چیا کی قیملی ہے میں کوسوں دور بھا گتا ہوں۔' اسامہ نے سمجھ کر بھی تجاہل برتا تو نشرہ نے اے گھورنے کی کوشش کی تھی۔ '' میں ان کی بات نہیں کر رہی ۔'' اس کے لہجے میں ہلکی سی خفکی کاعضر تھا،اسامہ نے مسکرا ہٹ د ہا کر بھولے بن سے بوجھا۔ " كرائے دارصاحب كى " نشره نے چبا چبا كرلفظ ادا كيے تھے، يوں كەاسامەكى آئىھيں كىل محی تھیں ، لیعنی کرائے دارصاحب؟ ''تم ڈاکٹر صاحب بھی تو کہہ شکتی ہو؟''اسامہ نے نجلالب د باکر جنلا بل<sub>ا</sub> '' ڈاکٹر صاحب تو وہ ہوں گے آپ کے لئے، میں تو کرائے دار ہی کہوں گی۔'' نشرہ نے ناک چڑھائی تھی ، یوں کہ اسامہ بےساختہ ہنس پڑا۔ ''اس بے جارے سے کیا گنا ہ سرز دہوا؟''اب وہ بڑی معصومیت سے بوجھ رہا تھا۔ " کوئی گناہ ہیں سرز دہوا، بس آب اس سے بہنا یہ جوڑنے کے لئے اسے ادھ موئے ہو جاتے ہیں کہانے گھر کی ایک ایک بات ڈسلس کرنے ہے گریز ہمیں کرتے۔''اس کے جتلانے پیاسامه اینا سامنه لے کررہ گیا تھا، بعنی وہ چوری چوری ان کی باتیں سنتی تھی۔ '' یار! وہ ڈاکٹر ہے، اس سے مجھ چھیا یا نہیں جا سکتا۔'' اسامہ نے جلدی میں ہے تکی بات بنائی تو نشرہ نے مسکرا ہٹ جھیا کر کہا۔ '' وہ ڈاکٹر ہے، گرہم مریض نہیں ہیں، جس سے کچھ چھیایا نہ جا سکے اور ڈاکٹرز سے بس بہاری نہیں چھیائی جا ہے۔'' وہ مسلسل ہلسی ضبط کرنے کی کوشش کررہی تھی ، اسامہ کا مندا ترسکیا۔ '' وہ میرا بہت احجها دوست بن چکا ہے۔''اسامہ کو جتلانا پڑا تھا۔ ''اجھا۔''نشرہ کااحھا خاصامعنیٰ خیزسم کا تھا۔ '' آپ کے اچھے دوست نے بھی اپنے بارے میں بھی کچھ بتایا آپ کو؟'' اس کے سوال بیدا سامہ پہلی مرتنبہ لا جواب ہوا تھا اور پھر اس کا منہ جیرت سے کھل گیا ، واقعی نشرہ نے بہت ہے کا نکتہ اٹھایا تھا اور خیرت کی بات تھی ،اسامہ نے بھی ہیام سے پوچھانہیں تھا ،وہ دیامر کے کس علاقے سے تعلق رکھتا تھا اور نہ ہی ہیام نے اسے خود بتایا تھا اور بیرکتنا خیرت کا مقام تھا، اس قدر نے تکلفی ہونے کے باوجود بھی؟ وہ سوچوں کے تانوں بانوں میں الجھ گیا۔ 소소소 ہپتال میں بورا دن براہی مصروف گزرا تھا۔ بھانت بھانت کے مربعنوں کو بہاری کے درد سے ڈویے تھے من من کردل پہلے سے خاصا برجمل تھا جے عشبہ کی کال نے اسے اچھا بھلا پریٹان کردیا۔ اس كما اتني قبلدي واليس جانا ناممكن تها، آج جمعه كا دن تها، آ دها دن گزرگيا، بينك اور ڈا ك 2016 ) 173 ( 15

خانے اگلے دو دن بھی بندیتے اور عشیہ کہہرہی تھی اسے آج نہیں تو کل ہرصورت پہیے بھجوانے ، پتا نہیں کہاں کہاں سے ادھار بکڑر کھا تھا جولوٹا نا تھا، اوپر سے عمکیہ کی شادی بھی تیار بھی، بیام نے جمہرا سالس جر کے اپنی خفیہ تجوری میں ہے جمع جھا نکالاتو قریباً پونے دولا کھرود ہے کی رقم نکل آئی تھی، سے گنتے ہوئے اس کے دل کوخوب تسلی ہور ہی تھی ، پھرا سے تنخواہ بھی مل گئی تو ا پنا خرچہ ر کھ کر اس نے باتی رقم انتھی کرلی، اب مسئلہ میتھا، اتنی بوی رقم کیسے بھجوائی جائے؟ بینک تو بیند ہے اور عشیہ کو ار جنٹ ضرورت تھی ، اب وہ کیا کرتا؟ یہاں پرایک منگورہ کی زس کوڑ کام تو کرتی تھی کیان فی الحال اس كا دا پس جانے كا كوئى ارا دہ نہيں تھا، ہيا م شخت پريشانی ميں بيتلا ہو گيا، جب بھى وہ ايس كيفيت كاشكار ہوتا تھا تو ہميشہ سسٹر ہيا ہے مشكل سے زكا لئے بہنج جاتى تھى ،اس وقت بھى سسٹر ہيانے اپنى صورت دکھائی تو وہ جو پہلے ہے بیزارتھا، ایک دم جھنجھلا کر بولا۔ '' فی الوفت میرا چغلیاں سننے کا کوئی موڈنہیں ،تم کسی اور کے ساتھ دکھ سکھ کرلو، میں جانتا ہوں تمہارے پید میں عیبتیں دنگل مجاری ہیں۔ ' ہیام نے بیزاری ہے کہاتو ہدیکا بکارہ کئی، آج ہیام کا موڈ آف تھا، دِرندآف ٹائم میں وہ اس کی پوری رودادس کر ہی اٹھتا تھا، کیکس کس نے ہمپتال میں اسے تنگ کیا، کس نے اس کی غیبت کی اور کس کس نے اسے ایم الیں سے ڈانٹ پڑوائی، اس وفت ہیے ہیا م کا برا مندد مکھ کربل کھا کررہ گئی تھی۔ ''احِما تُو جناب کا موڈ آف ہے اور جب موڈ احِما ہوگا،نب بات کریں گے، د کھ سکھ بھی سنیں کے، لیمی لوگ استے احسان فراموش ہوتے ہیں ،مطلب نکلوا کر آئیکھیں ماتھے یہ رکھ لیتے ہیں۔'' ہیہ نے اسے کھری کھیری سنا کراہیے احسان یا دگر وائے تو ہیام پانی پانی ہو گیا ، بیہ ہمیشہ آڑھے وقتوں

میں اس کے کام آئی تھی اور اس نے ہیام پدوافعی بہت احبان کیے تھے۔

''ایلچو ٹیلی ہے میں پر بیٹان تھا۔''اس نے مارے شرمندگی کے بس اتنا ہی کہا، اس کی اتری صورت دیکھ کر ہیانو را میدان عمل میں کودیر کی تھی۔

''کیا ہوا؟''اس نے ہدردی سے بوجھا۔

'' بچھنہیں یار!'' وہ موبائل پیمصروف سِابولا ، بھلا کیا بتا تا؟ بپیمکان ڈھونڈ نے کا معاملہ نہیں تھا جیسے ہے ک کردیتی ، وہ اسے کیا مشورہ دے سکتی تھی؟ کیا مدد کرسکتی تھی؟ '' بتائیں تو سرا کیا خبر ، میں چھٹل نکال لوں۔'' بیدنے اصرار کیا۔ ''یار! تم کیا حاک نکالوگی ،تمہارے بس کی بات نہیں۔'' ہیام نے نفی میں سر ہلایا۔ 'آپ بتا میں تو سہی۔''

" كمريب بجوانے تھاور بينك بندين مجھ بين آتى كيا كرون؟" وہ خاصالا جارنظر آيا تھا، بيه بهي سوچ مين تم هوگئي ،اب بهلا ده کيامشوره دين؟

''سوموارتو بننگ کھلیں سے۔''

" تب تك انتظار نبيل كرسكتا ـ " بهيام نے نفي ميں سر ہلايا ـ

"لوآب مجرخود جائيں مح؟" بيدنے بوجھا۔

المانظر آیا، لعنی سیم تو سوچ رہا ہوں۔ 'ہیام بے بس سانظر آیا، لعنی پسیے مجوانے کی سخت مجبوری

2016 ) 174 ( Line

تھی، ہیسوج میں پڑگئھی، اب تک تو اس نے سرکے بہت سے کام کیے تھے، اب ہے کام کیے کرتی ہیست سے کام کیے کرتی ہیں پڑگئھی، اب کی کہ کرتی ہیں ہیں ہیں کرتی ؟ بہت دریتک وہ سوچتی رہی ، کو کہ اسے آئیڈیاز ڈھونڈ نے کی مشین سمجھا جاتا تھا، کیکن اس معالم میں مشین ناکام ہوتی نظر آرہی تھی، اب اس ناکامی کا کوئی حل تو ڈھونڈ ناتھا، معاسوچتے معالم بیٹری تھی۔

""سر!.....سرا - "بندنے موبائل میں تم ہیام کو ہیجانی انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہیام

بزبزا كراس كي طرف متوجه مواتها\_

''کیا زلزلہ آگیا ہے؟''ہیام نے بتفکرانداز میں پوچھا۔ ''زلزلہ ہیں آئیڈیا آیا ہے۔' ہیہ بے حدیر جوش سی چہکی تھی۔

'' کیسا آئیڈیا؟'' ہیام نوراً متوجہ ہوا، کیونگہ وہ جانتا تھااگر بیےکوآئیڈیا ملا ہے تو قطعاً حجثلا نے انہیں ہوگا

''اپنا اسامہ، وہی نیا نیا بنا دوست؟ ارے سامنے کی تو بات تھی، آج صبح اسامہ اپنے جانے کے متعلق بتا رہا تھا، ارے میں نے کیوں نہیں سوجا؟ ..... واہ ..... بیتو سمجھو کام ہو گیا، ہیہ، جیوتم ہزاروں سال۔'' ہیام نے بے ساختہ ہیہ کوسراہا تو وہ مصنوعی کالر کھڑے کرنے گئی، پھراس نے کانوں کوہاتھ لگا کرکہا۔

'' ہزاروں سال جی کر میں نے کیا کرنا ہے،صرف سوسال ہی کافی ہیں۔''اس کی عاجزی کے

کیا ہی کہنے تھے۔ اسامہ کے بارے میں ایک واضح اشارہ دیے کر ہیدنے واقعی اس کی بہت بڑی پراہلم سولوکر دی تھی ، ہیہ ہمیشہ مشکل وفت میں اس کے کام آتی تھی ، وہ بھی اسامہ کے علاقے میں رہتی تھی ، اس نے ہیام کے لیئے احسان منزل میں کمرہ کرائے پہڈھونڈ اتھا۔

ہیام ایک گڑا ساشکر بیادا کرتا اٹھ گیا تھا، اسے جلد از جلد گھر یعنی احسان منزل پہنچنے کی جلدی تھی تا کہ اسامہ سے بات کر سکے، اسے بیجی ڈرتھا کہ اسامہ کہیں جانہ چکا ہو، بقول اسامہ کے اکثر وہ اپنی والدہ سے جھگڑا کرکے بے دفت نکل جاتا تھا، کو کہ اس کی چھٹیاں ابھی باقی ہوتی تھیں۔

2016 ) 175 ( الماسات

کا ہاس، اتنا سا تھنڈا پانی اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ لیکن نشرہ بہت شرمندہ ہو گئی تھی، اس نے اتن شفنڈ میں ہیام کو بھگو دیا تھا۔

"د معانی جا ہتی ہوں، مجھے پتانہیں جلا۔ 'وہ بہت شرمندہ تھی اور اس کے ہاتھوں میں واضح

لرزش محسوس ہوسکتی تھی ،اس نے استے جگمگاتے ڈاکٹر کو بھگو ڈالا تھا۔

''کس بات کی معانی ؟' ہیام کی رگ شرارت کمل اٹھی، وہ تو ہنسی نداق میں نرسوں کونہیں بخشا تھا، ایسی ایسی نگا تا کہ بے جاریاں یا تو بل کھاتی رہتی تھیں یا ہے جیسی مخطوظ ہونے لگتیں اور قطعا برانہ مانتیں، ابنشرہ کا تعلق جانے کس کیفگری ہے تھا؟

'' یہ جو میں نے بے خیالی میں ۔۔۔۔؟'' وہ شرمساری بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ '' تو خیال کدھرتھا؟'' ہیام نے دلچین سے نشرہ کے چہرے کو دیکھے کر کہا،نشرہ پہلے تو گھبرائی تھی، پھراس بے تکلفی پر بوکھلائی اور پھرتھوڑ انٹک کر بولی۔

''خیال جہاں بھی تھا،آپ ہے مطلب؟''اس کا انداز خاصار وکھا ساتھا۔

''کیا خیال دوبی پرواز کررہا تھا؟ ویسے اپنے خیال کی پرواز کوسمجھاؤ، اثنی او نجی اڑان نہ مجرے۔' ہیام کے مخلصانہ مشورے پینشرہ کی پوری آئکھیں کھل گئی تھیں، وہ ہکا اِکارہ گئی، ایسی بے تکلفی؟ اتنادیدہ دلیر؟ حدی حدثی، اس کا دیاغ سنسنااٹھا تھا۔

لیعنی اسامہ نے اسے اتن ڈھیل دے رکھی تھی؟ نشرہ کے چہرے پہتا ٹرات بگڑتے گئے تھے، اس نے پہلے تو ممہراسانس تھینج کراعصاب ڈھیلے کیے، رو کھے انداز پہ قابو پایا اور پھر بہت نا گواری مثان

ہے جتلایا۔

'' آپ ذرا اپن حد میں رہیں۔''وہ پائپ سمیٹنے کو جھکی تو ہیام نے بڑی فرصت سے اس کے نا گوار تیور کا جائز ہ لیا ، وہ خاصی ا کھڑی ا کھڑی لگ رہی تھی۔

''اور میری حد، کیا ہے؟'' ہیام نے بوے انداز میں معصوم صورت بنا کر پوچھا تھا،نشرہ نے سے دیک میں آرم دور میں کا بطرف ایشاں

یائی سمیٹ کر بیرونی سٹرھیوں کی طرف اشارہ کیا۔

'' وہاں سے وہاں تک ۔'' اس نے سٹرھیوں اور کمرے کی کھڑ کی پہنا ئبانہ دائر ہ لگا کر جتلایا، ہیام اچھا بھلاخفیف ہو گیا تھا، بیمظلوم اور گونگا کر دار ایسا بھی مظلوم اور گونگانہیں تھا، وہ بول سکتی تھی اور اچھا خاصا بول سکتی تھی ، ہیام کواس کا بولنا اچھا لگا تھا، ورنہ اسامہ نے تو اسے بہت کچھ بتایا تھا، اتنا کچھ کہ اگرنشرہ کو پتا چل جاتا تو شاید ہیام کوتو کچھ نہ کہتی ، تا ہم اسامہ کا کورٹ مارشل ضرور ہو

ہیام ای خفیف انداز میں کان دبا کرآگے بڑھ گیا تھا، تاہم اس نے جاتے کردن موڑ کرنشرہ کوضرور دیکھا تھا اور اسے سوچوں میں گم بہت اچھی لگی تھی، بالکل و نبی ہی، جب وہ اپنے پرانے کرائے کے مکان کی کھڑکی سے اسے دیکھ کرجیران اور متحیر ہوا تھا اور اس گلابی کمیح کی قید نے اسے اپنا اسیر کیا تھا، کیا وہ کمحاتی کیفیات تھیں؟ شاید ہاں؟ یا شاید نہیں، وہ سوچتا ہوا اوپر آتا جااگیا تھا اور نیچنشرہ سریہ ہاتھ مارکررہ کی تھی۔

"او ..... میری مان! بیآج جلدی کیے آگیا؟ اور میں نے تو کمرے کی صفائی بھی نہیں کی،

2016 ) 176 (Link Section

ابھی جب وہ نیجے آ کر تائی کو بتائے گا تو تائی میری چٹنی بنا دیں گی۔''نشرہ جلدی جلدی وائپر لگاتی سخت متوحش تھی ، کیونکہ تائی کی پیشی بھگتنا آ سان نہیں تھا۔

لیکن ایگلے آ دھے تھنٹے تک بھی نیچے اوپر سے کوئی آ دا زنہیں آئی تھی، تا ہم جب نشرہ کسی کام سے اوپر آئی تو پیرد کھے کر جیران رہ گئی، وہ جگمگا تا ہوا ڈاکٹر اپنے اعلیٰ سوٹ کی پر واہ کیے بغیر کمرے کی

'' نفاست بیندنه ہوتو ،آ دھا گھنٹہ بھی صبر نہیں ہوا ،آتو رہی تھی میں۔'' وہ جھنجھلاتی ہوئی اتر نے کگی تھی جب ڈاکٹر کی آواز اس کے کانوں سے نگرائی تھی۔

''نشرہ!'' ایسی بے نکلفی ،نشرہ کا دماغ سنسنا اٹھا تھا، وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی ، ہیا م کھڑ کی

میں کھڑاا بی معصوم صورت بیاور بھی معصومیت سجا کر بولا۔

''اسامہ کو بھیجنا پلیز۔'' اس ادایہ کون ندمر جاتا،نشرہ گرتے گرتے بی تھی، اسامہ بھائی کے علاوہ آج تک کسی نے نشیرہ کواتنے دلار سے نہیں بلایا تھا، ولید نے بھی نہیں ،اس کے انداز میں نرمی ہوتی تھی ،ادانہیں ہوتی تھی ،ادائیں تو اسی ذیکار میں تھیں جو چہرے کے ایک ایک نقش ہے گفتگو کرتا تھا، ہونٹوں سے، آنکھوں سے مسکراہٹوں سے،نشرہ جانے کیا کیاسوچی رہی۔

'' ویسے لاجواب ہے۔''نشرہ کو مانتے ہی بنی ہشکیم کرتے ہی بنی ، یقین کرتے ہی بنی۔ ''اچھا۔'' وہ سر ہلا کر بنچےاتر نے لگی تھی، اس کے باوجو دنشر ہ کولگ رہا تھا، وہ بلا کا ادا کاراسی کو

تھور رہا ہے، کیکن ان تھور یوں میں چیمین نہیں تھی ، ٹیش ضرورتھی۔ ''نشر'ہ!'' بیچھے ہے بھر پکار آئی تھی ،نشرہ کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا، ایسے شکیم کرنا پڑا، چہرے کے ایک ایک نقش سے تفتگو کرنے والے کی آواز میں بھی بلاکی مقیاطیسیت تھی، ایک تھینج کینے والی کشش تھی ،نشرہ کو ایک مرتبہ پھر کردن موڑ نا بڑی تھی ، اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں

''کیا؟'' اس کے ہونٹ بے آواز بھی نہیں ہل سکے تھے۔ '' کچھنہیں۔'' ہیام ایک دم کھڑ کی ہے ہٹ گیا اورنشرہ جیسے ساکت رہ گئی تھی، اس'' کچھ نہیں'' میں''اتنا یکھ' ضرورتھا جس نے نشرہ کومحض ایک کہتے میں بہت کچھ سمجھا دیا تھا اور جیسے جیسے اے سمجھ آتی می کھی ،اس کا دل بری طرح سے سکڑتا گیا۔

اسامہ نے سفری بیک کندھے پیڈال کر ہیام کی پوری بات سی تھی اور ایک بھاری پیکٹ بوی احتیاط ہے۔ سنجال کر بیک کی خفیہ تہوں میں چھیا لیا تھا، اب وہ پورے ہندرہ منٹ سے ہیام کے کھر کا ایڈریس مجھ رہا تھا،لیکن اسامہ کے ملے کوئی بات نہیں پڑرہی تھی ، بیدیا مرکاعلاقہ تھا، لا ہور کا ماڈل ٹاؤن نہیں، جہاں یہ بلاک تمبر، اسٹریٹ تمبراور مکان تمبر کے توسل سے نور امطلوبہ جگہ یہ بہنچ جایا جائے، ہیام اسے سمجھا سمجھا کے تھک گیا تھا،لیکن اسامہ کو کچھ بجھ نہیں آیا۔ مدر کے لاری اڈے سے آگے کہاں جاتا تھا؟ کس وادی میں، کس کھلیان میں؟ کس ندی و کے بار؟ وہ ہونفوں کی طرح تفی میں سر ہلانے لگا۔

(جاری ہے)

READING **Section** 



دوسری قسط

والیسی ہوگی۔ "عظمیٰ نے اس کے اقدام کوسراہا

'' ہاں بالکل یہی دو باتیں سوچ کر میں نے مير فيصله كيا تفائ اس نے كما، وو كفريس داخل مو ر ہی تھیں ، عائزہ اوپر جانا جا ہی تھی جب عظمیٰ نے

"آج كا كهانا ميرى طرف سے موكاتم بس فريش ہو کرينچ آجاؤ۔''

ا گلےروز آفس سے دائیسی برعظمیٰ کے ساتھ جا کراس نے گھریسے بھیجوائے آدر باتی پیپول سے اس نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا ادر دالیں جھرآ

'ميرتم نے بہت اچھا کيا، پچھ رقم يہاں سيونگ كرلينا تاكه بھي مسئلہ ہوتو تمہار ہے بھي کچھ رقم موجود ہواوراگر یہاں کام نہ بھی آیے تو جب اسينے كھر واپس حانے لكول كى تو كافى رقم لے كر

## نياوليظ

"دوه كس خوشى ميس؟"اس كے براجتے قدم ''بن ویسے ہی ہم فریش ہو کر آ جاؤ پھر بالیں کریں گے۔"اس نے اسے آگے کی طرف دهکیلا اور خود اینے پورش کی طرف برور گئی، وہ اکثر کھی نہ کھی بنا کر فرتج میں رکھا کرتی تھی آج بھی کباب نکال کرتلے چکن قورمہ بنایا ، جب تک عائز ہ فریش ہوکراس کے پاس چلی آئی۔ "" پھن قورمہ کی زبردست خوشبو۔" اس کے منہ میں یانی بھرآیا۔
''تم آٹا گوندھو جب تک میں بیر تیار کر لیتی ہوں ، ابھی سلا دبھی بنانا ہاتی ہے۔'' کسی ماہر کگ کی طرح وہ مسلسل ہاتھ چلا رہی تھی۔



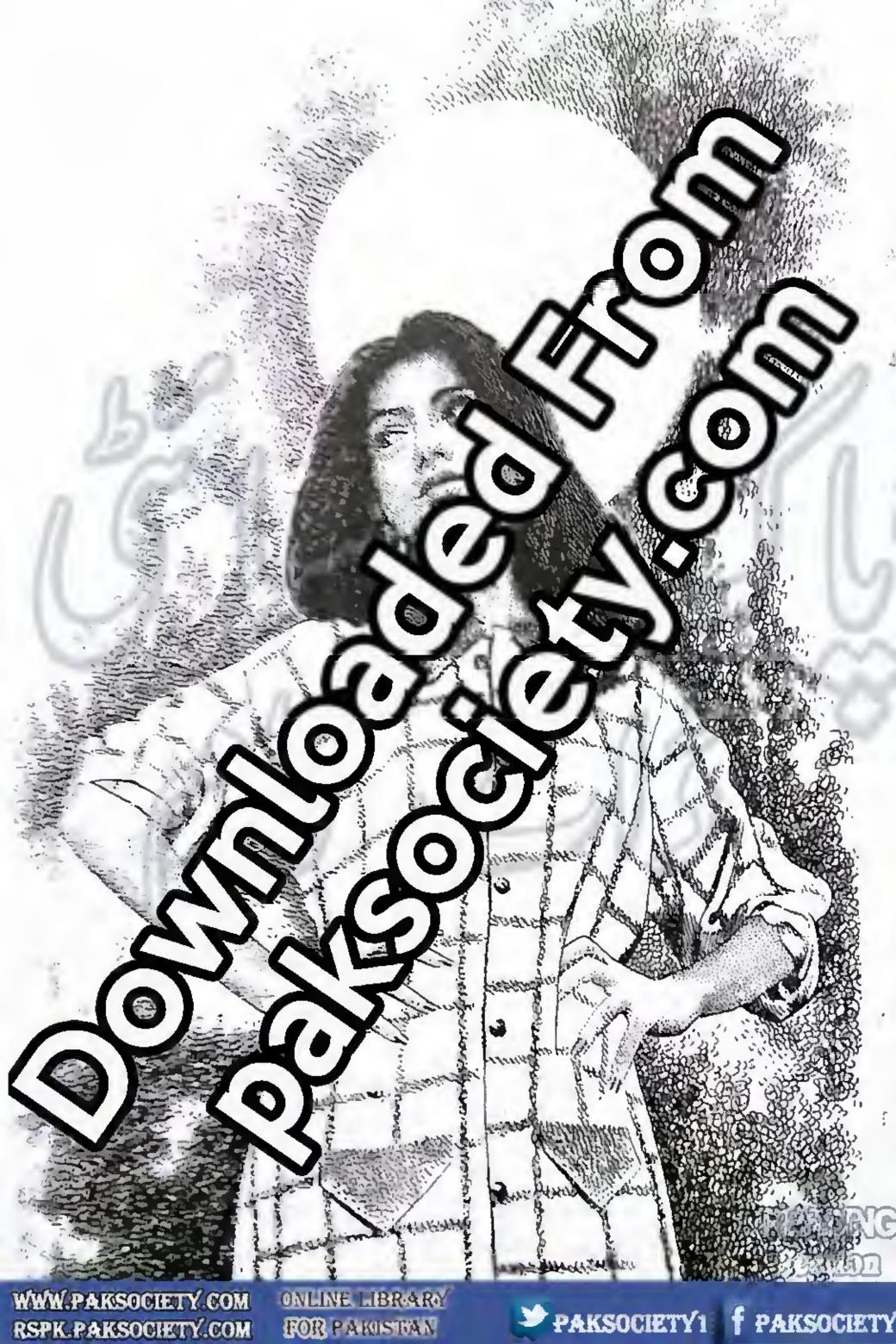

'' ال کسی حد تک اپیا ہی ہے، مکرتم ایسے كيول كبدرى ہو۔ "اسے الجھن ہونے لكى تفي۔ پتانہیں وہ آج ای طرح تھما پھرا کر بات کیوں کررہی تھی ، وہ لیپ ٹاپ سائیڈ پر کرنی اس کی طرف متوجه ہوئی۔

"میں یہاں تین سال کے لئے آئی تھی، تین سال کا عرصه ایکلے مہینے کمل ہوجائے گا،اس کئے میں ایکلے مہینے واپس جا رہی ہوں۔'' اس نے بالآخر کہہ ہی دیا۔

'' کیاریم کیا کہہر،ی ہو۔'' وہ ایکدم اچھل

'' ہاں ،مگر میں نے اچھی طرح سیٹل ہونے میں مددی ہے، رہائش کا جاب کا سپ مسئلے مل ہو چکے ہیں ، یہاں کا ہرطریقتہ کارتم سمجھ کئی ہو، اب تمهین زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔' اس نے اس کا ہاتھ اینے ہاتھوں میں دبالیا۔

اس ایک مہینے میں وہ اس کے ساتھ کی عادی ہو گئی تھی اور اب ایسے اجا تک اس کے جانے کا س کراہے حقیقتاً دھیکا لگا تھا۔

'' تیکر میں الیلی ہوجاوی گی۔''اس کی آواز

بہت ہلکی تھی۔ '' ہاں مگرتم اکیلی رہ سکتی ہو۔'' اس نے فورا چھیلی کسی بات کا حوالہ دیا تھا۔

''اس کئے کہا تھا اپنے ساتھی کا ساتھ ما نگ یا سیدنیکا '' لو، اکیلی رہنامشکل ہے۔

'' جی ہمیں ، اس ساتھی کی ضرورت نہیں مجھے وہ تو بس میں ایک دوست کی تمہاری بات کی ہے۔"اس نے فورا خودکوسنجالاتھا۔

نے بتایا۔

''تم کو یہاں کاسٹم مجھآ گیا ہوگا۔''

''اب تم خود بھی یہاں اسروائیو کرسکتی ہو بنا کا ساتھ تھا تو جب یہاں آگی تو عظیٰ کا ساتھ تھا،

''اب تم خود بھی کوئی نہ کوئی ساتھ مل اور اس یہاں رہے گی تو بھی کوئی نہ کوئی ساتھ مل ای جائے گا اس نے اپنی سوج کومضبوط کیا۔

پھر دونوں نے مل کر کھانا بنایا، ساتھ مل کر کھانا کھایا اور برتن دھو کر فارغ ہوتے کمرے میں آ مھئے ، عظمیٰ نے لیپ ٹاپ کھول کر اینے سامنے رکھالیا۔

"كام كرنے لكى موكيا؟" و دنہیں اس وفت میں اپنی قیملی سے باتیں

کرتی ہوں۔'' ''کیا فیس بک پر؟'' اس نے استفہامیہ

" ان سب کومیں نے گذیبوز دین ہے، مہمیں بھی اس لئے بلایا ہے ساتھ میں تم کو بھی سنا دوں۔'' اس نے مسکر اتر کہا اور نظریں لیپ ٹاپسکرین پر جمادی۔

د محکز نیوز ، اچھا سناؤ۔'' وہ متوجہ تی اس کے بتانے کا انتظار کرنے لکی ،اس کی الکلیاں کی بورڈ برتقر کے لکی تھی۔

" عائزه تم بھی فیس بک جوائن کرو نال، فون سے زیادہ اجھار ابطہم کھروالوں سے یہاں کر سکتی ہو۔'' اس نے مصورہ دیا اور بات بدل

دو ان میں فیس بب جوائن کروں گی مگر سلے میں بھی لیپ ٹاب لے لوں اور کھر بھی بھیج دوں ، کیونکہ کھریر کمپیوٹر بھی ہیں ہے۔'

"او اجها چر واقعی ابھی شہیں انظار کرنا یرےگا۔ 'وہ ذرای مایوں ہوئی گی-''ا محلے مہینے تنخواہ ملے گی تو میں لیپ ٹاپ خریدلوں کی اور گھر بھی لے کر بھیجوں گی۔' اس

2016 180 ( Linub

## فتكفة فتكفة روال دوال



ابن انشا کے سفر نامے









آج ہیاا ہے قریبی بکٹال پاہراہ راست ہم سے طلب فر مائیس

پ لاهوراکیٹ می

مهلی منزل محمیلی امین میڈیسن مارکیٹ 207 سرکلرروڈ اردو بازار لا ہور ول: 042-37310797, 042-37321690

''جلو پھرتو کوئی مسکلہ ہی نہیں ہے۔'عظمٰی ا میدم مسکرا دی، اس نے ایک بار پھر لیپ ٹاپ ك طرف رخ كرليا تقا\_

وہ خود بھی میں حامتی تھی عائزہ اس کے جانے پر کمزور نبہ پڑے اپنی اس کوشش میں وہ کسی حد تک کامیا ب بھی رہی تھی۔

" بجھے بھولنا مت، مجھ سے را لطے میں ر ہنا۔''اس نے نقیحت کی۔

' 'تم بھو لنے والی چیز ہو کیا؟'' عامز ہ مسکرا

" ال بيتو ہے۔ "اس في سكر اكر فرضى كالر کھڑنے کیے تھے، عائزہ اٹھ کھڑی ہوئی تو اس نے استفہامیہاس کود مکھر بوجھا۔

'' تبیند آرہی ہے ایب مجھے سونا جا ہے۔''وہ اس کے گریز کو سمجھ رہی تھی اس لئے اسے جانے کی اجازت دے دی۔

''ٹھیک ہے جاؤسو جاؤیے'' عائزہ شب بخیر تہتی وہاں سے نکل گئی، تو وہ مکمل طور پر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوگئی۔

دو دن بعد اس نے گھر فون کرکے پیے ٹل عانے كا يو جمنا جايا، جب نون نوزيدنے الله ايا تھا وہ اس قدر خوش تھی کہ اس کے سلام کے جواب میں خورشروع ہوگئی۔

'' دیکھا عائزہ میں نہ کہتی تھی وہاں جا کر لاکھوں کمائے گی جارے حالات سدھر جائے تے، تونے پیاس ہزار بھیجے، اینے سارے پیسے وہ بھی اب ہر مہینے بھیجا کرے گی، تھے پتاہے ہم نے استے سارے کرے ہوائے ہیں سب کی ولیسیں جمع ہوگئی ہیں اور جھے پتاہے پورے محلے عام التام عبورے تھے۔' عامزہ

2016 ) 181 ( Liziunia

مسکراتی رہی اس کی باتیں سن رہی تھی، ان کی برسول کی دبی خواہشات ممل ہونے کے قریب تھی۔

اب ہرخواہش پوری ہوگی ہر آرز و کو کنارا ملے گا، پہلے کی طرح خواہشات خواب بن کر ادھوری نہیں رہےگی۔

''اور میں سونے کے گہنے بھی ہنواؤں گی۔'' ایک اور حسرت کی تکمیل؟

'ناں اماں جودل کرے کرنا گرسب نے پہلے ابا کولس ایجھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کیں، پہلے ابا کولس ایجھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کیں، پہلے کی فکر مت کرنا میں ہر مہینے بھیجوں گا۔''اس نے کہا۔

''الله تخمیے اور ہمت دے، تو نے تو ہماری زند گیاں ہی بدل دیں۔'' وہ واقعی بہت زیادہ خوش تھی۔

''تو بہت اچھی بٹی ہے،خدا ہر ماں باپ کو تیرے جیسی اولا دسے نوازے۔'' خوشی سے ان کی آ واز بھیلنے گئی تو وہ خور بھی بے آ واز رودی۔
ماں باپ کی دعا کیں ہی تو اولا دکا حوصلہ ہوتی ہیں اوراس کے ساتھ بیدعا کیں تھیں۔
''ہاں صرف اس لئے کیونکہ تم کما کر پیسے بھیجے رہی ہو۔'' نجانے دل کے کئی گوشے سرگوشی ابھری تھی۔۔

'''' بہتر ، یہ میرا فرض ہے۔''اس نے اسے لٹاڑا کر رکھ دیا ، وہ خاموش ہو گیا ، پہلے کی طرح چپ ، بھی بھی احساسات سرگوشیاں بن کر دل کے نہا خانوں سے ابھرنے لگتی ہیں جنہیں خاموش کرانا مشکل ہوجا تا ہے۔

خاموش کرانا مشکل ہوجاتا ہے۔ اس نے وقتی طور برتو انہیں خاموش کرا دیا آ سے نجانے کیا ہونا باقی تھا، اس کال کے دوران اسے آسیہ کی کال آنا شروع ہوگئی۔ ایک بار، دو بار، تین بار، وہ مسلسل کال کر

رئی تھی اسے جیرت ہونے گئی، آسیہ خوداسے کال کر رہی تھی وہ بھی اتن مرتبہ مسلسل، بات مکمل کرکے اس نے فوزیہ کواپنا خیال رکھنے کی تلقین کی اور خدا حافظ کہہ کر کال منقطع کر دی، ایک بار پھر آسیہ کی کال آنے گئی، اس نے فورا اس کی کال پیکی گئی، دوسری طرف بناکسی سلام دعا کے وہ اس بریس رہی

اس پر برس پڑی۔ ''نمیں کب سے تمہیں کال کر رہی ہوں تم کس سے بات کر رہی تھی؟''

'' بین ای سے بات کررہی تھی۔' اس نے اس کے انداز کوا گنور کرتے ہوئے بڑے کی سے جواب دیا تھا جسے بن کروہ تھنڈی پڑگئی۔ '' اچھا میں بھی کوئی نئی دوست بنالی۔' وہ

ذرای کھسیا گئی۔

"الوجی نے بہاں کے دوست بنانا ہے۔"
وہ جان ہو جھ کر عظمیٰ سے دوئی کا جھیا گئی، آسیہ کی شروع سے عادت تھی وہ اس کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتی تھی اور خود کسی مرضی سے دوستیاں گانٹھ لیا کرتی تھی، اس نے اس کی اس عادت پر بھی اس کوٹو کانہیں تھا۔

دو تم بناؤاس قدر بے چین کیوں تھی کیوں کال کررہی تھی؟''اس نے پوچھا۔ دو میں ۔۔۔۔۔ کیوں کیا میں تمہیں کال نہیں کر سکتی۔''اس کے انداز میں تیزی پھر سے لوٹ آئی تھی، عائزہ مسکرا دی، اتن مہنگی کال آسیہ اسے کر رہی تھی تو ضرور کوئی بات تھی درنہ آسیہ اس معاطے میں خاصی تنجوں واقعی ہوئی تھی۔

ادر وہ بہ بھی جانتی تھی جب تک آسیہ خود اسے نہیں بتانا چاہے گی تو وہ لاکھ بوچے کے آمروہ نہیں بتانا چاہے گی تو وہ لاکھ بوچے کے گروہ نہیں بتائے گی اس لئے اس نے دوبارہ اس کے کال کرنے کا مقصد بوچھا ہی نہیں جانتی تھی اس کے بیٹ میں ہات ہفتم نہیں ہونی وہ خود اگل

Rection.

## 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



دے گی اور ہوا بھی کھھالیے ہی کھھ در بھی وہ خود اسے کہ رہی تھی۔

''کل خالہ کوتم نے پچاس ہزار روپے بھیج میرے لئے پچھ بھی نہیں بھیجا، اتنے پیپوں میں سے پچھ بچھے بھی بھیج دیتی تو کیا فرق پڑ جاتاتم تو اتنا کماری ہو، مجھے بہت دکھ ہوا۔' عائزہ ایک دم شرمندہ ہوگئی، وہ خوداس سے امیدلگائے بیٹھی تھی اوراس نے اس کی امید کوتو ڑ دیا تھا۔

''معاف کرنا عاصی مجھے خیال ہی نہیں رہا، تم بتاؤ تمہیں کیا جاہیے؟'' اس کا انداز معذرت خواہ تھا۔

''جو میں کہوں گی وہ جیجو گی۔'' وہ نورا مطلب کی بات براتر آئی۔ ''ہاں بالکل تم کہو۔'' اس نے اجازت

'' مجھے لیپ ٹاپ جھیجو، مجھے اسے استعال کرنے کا بہت شوق ہے۔''اس نے کہا۔ ''لیپ ٹاپ۔''مگو کہ یہ تھوڑا مہنگا ہو جاتا

مگراس نے بچھسوچ کرجای بھرلی۔ '''فیک ہے تہریں اگلے مہینے لیپ ٹاپ '''فیک ہے تہریں اگلے مہینے لیپ ٹاپ

مجیجواد دل گی۔'' ''پکا؟'' دہ تقید این جاہتی تھی۔ ''سو فیصد بکا۔'' دہ مسکرادی۔ ایک ہی تو ددست تھی دہ اسسے کھونا نہیں

ایک ہی تو دوست کی دہ اسے ہونا ہیں ہے ہاہتی ہی ، دہ ہمیشداس کی دوست رہے اس کے لئے ساتھ رہے اس کے لئے ساتھ رہے اس کے لئے اس جوبھی قبمت چکائی پڑتی دہ اس کے تیار تی ۔

اسے جوبھی قبمت چکائی پڑتی دہ اس کے تیار تی ۔

اب اس سے رابطے میں رہنے کے لئے وہ ابناتو کر ہی سکتی تھی اور دہ بیسب کرنے کو تیار تی ،

انتاتو کر ہی سکتی تھی اور دہ بیسب کرنے کو تیار تی ،

آخر کو کمار ہی تھی، دہ کر بھی کرسکتی تھی ہو بھی خرید

\*\*\*

ا گلے پورے مہینے اوور ٹائم جاب کرنے کے بعداس کے پاس اتنے پیسے تو ہو گئے تھے جن سے وہ تین لیپ ٹاپ خرید علی تھی ، تنواہ ملنے پر سب سے پہلے اس نے لیپ ٹاپ خریدے ایک خود رکھا دو لیپ ٹاپ اور پیسے عظمیٰ کے ہاتھ گھر

جیجوادی۔ اتن مہنگی برانڈ کاخوبصورت سالیپ ٹاپ پا کرمعید کی خوشی کا کوئی عالم ہی نہیں تھا، ایک اور خواہش پایہ تکمیل تک پنجی تھی، ان کے دلوں میں اس کی قدر و قیمت اور بڑھنے گئی تھی، گفتگو کے دوران نوزیہ نے ناگواری سے کہا۔

''عائزہ بہتم نے آسیہ کو لیپ ٹاپ کیوں بھیجا، اس پر اسٹے پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی۔''تواس نے بردی سہولت سے آہیں سمجھالا

" دوست ہے اس نے فرمائش کی تھی اماں وہ میری دوست ہے اس نے فرمائش کی تھی اس لئے میں نے بھی دیا، اس لئے میں نے بھی دیا، اس لئے میں ان کما رہی ہوں کسی کی مدد کر دوں گی تو تو اب ای طرورت مند آ جائے تو خالی ہاتھ مت لوٹا کمیں نے اس بھی اگر بھی تھی۔''

''بیرتو ملائی کب سے بن گئی؟'' اس کے ماشے کا بل ابھی بھی برقر ارتھا۔ ماشے کا بل ابھی بھی برقر ارتھا۔ ''ہاہا ہا اماں اب ایس بھی کوئی بات نہیں ہے۔''

''مگرمیری بات دھیان میں رکھیے گا۔'' اس نے بنس کر ماحول کی کشیدگی کوئم کیا، فوزیہ اونہہ کر کے رہ گئی۔

زندگی کے شب وروز ای طرح گزرر ہے تنے ، عظمی پاکستان واپس جا چکی تعی ،اس وفت وہ اس کے سامنے بہادر بنی مسکراتی رہی مگراب اس کے بعد بچے معنول میں اسے اپنے اسکیلے بن کا

2016 ) 183 ( 157

See floor

احساس ہوا تھا۔

وہ جب تک اس کے ساتھ رہی ہمی احساس نہ ہوا وہ اپنے ملک سے دوراس دیار غیر میں ہے،
مگر اب اسے ائیر پورٹ پر چھوڑ نے کے بعد وہ
گھر آئی تو پہلے ہی مرطے پراس کے پورش میں
گھر آئی تو پہلے ہی مرطے پراس کے قدم من بھر
کے کر دیئے تھے، گتی ہی دیر وہ ایک ہی جگہ کھڑی
رہی ، اس نے نظر اٹھا کر اوپر جاتی سیرھیوں کی
طرف دیکھا وہاں کوئی اس کا منتظر ہیں تھا اور نہ ہی
روز ہوتا تھا، گر روز بھی یا تو عظمی اوپر چلی آئی تھی
یا وہ نیجے آجایا کرتی تھی اور اب اسے اسلے اوپر

وہ دہاں بالکل اکیلی ہوگی نیچ بھی کوئی ہیں ہوگا،اسے آیک دم خوف کا احساس ہوا۔ بہاحساس شاید اسے نہ ہوتا گرعظمٰی کی کہی بانیں اسے بہاحساس دلانے پر مجبور کررہی تھی،

اس اتنے بروے کھر میں، میں آگیلی رہوگ، اکیلے رہوگ، اکیلے رہے کے خیال سے ہی ایسے ڈریکنے لگا تھا۔ میں دور کی ماتھ کی میں کئی کے ساتھ کی میں کئی کے ساتھ کی

ضرورت محسوس ہوگی۔ ''عظمیٰ کی کہی بات اس کی ساعتوں کے بردے برتھرکی تھی۔

' تعیں ایسے ہی تقوظیت کا شکار ہورہی ہوں، دو مہینے کا ساتھ تھا بس اس لئے ایسا محسوں کررہی ہوں۔'' سرجھنگتے ہوئے اس نے اوپر کی طرف قدم بڑھادیئے۔

پاکستان سے یہاں آتے سے تمہارے ساتھ احسان تھاتمہارا ساتھی جس کے ساتھ اسلیے بن کی فکر سے آزادتم یہاں آئی تھی، اس نے جھوڑ دیا تو عظمیٰ کا ساتھ مل کیا ، مگر اب ،تم مان لوتم اسکی

ہو۔ ''اکیلی اکیلی ایکدم اکیلی۔'' اس کے دل کی آوازیں اس کے کانوں پر ہتعوڑے برسانے

کی تو وہ تیزی سے سٹیپ بھلانگتی اوپر آگئی درواز سے بند کیے وہ کمرے میں آگر بیٹر پر بیٹر اس نے بر تیب سا گئی، بیک اور دو پٹھا تارکراس نے بر تیب سا بیٹر پر ڈال دیا، سامنے شیشے میں نظر آتے اسپنے علی بر خود کو دیکھتی علی بر خود کو دیکھتی علی بر خود کو دیکھتی

رہی۔ ''کیا میں اکیلی نہیں رہ سکتی؟ کیا بیضروری ہے میرے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہو؟''اس نے خود سے سوال کیا۔

۔ رس بیاں کسی کا ساتھ یانے تو نہیں آئی ، جو ساتھ تھا وہ یہاں تک لانے کا ذریعہ تھا بس ، اب مجھے کمانا ہے اور خواب کوخواہش، خواہش کو آرز د بننے سے روکنا ہے۔''

دواب سے بچھے اپنے لئے ہمیں اپنے سے جڑے لئے سوچنا ہے، احسان بھی تو جڑے لئے سوچنا ہے، احسان بھی تو جہرار سے ساتھ جڑا ہے۔ 'ایک آ داز ابھری تھی۔ ''ہرگر نہیں ،بس اس کانا م جھھ سے جڑا ہے ادرنام کے جڑنے ہے جھی بیں ہوتا۔''

وہ ایک عورت تھی جس کا دل جذبات سے ہر جذبات کا مرائ وقت اس نے اپنے ہر جذبات کا سر کیلا تھا، ہر ابھرتی آواز کا گلا گھوٹا تھا، کچھ در اس طرح بیٹھے رہنے کے بعد وہ خود کو اچھی طرح باور کراتی اٹھ کھڑی ہوئی، اب آ گے کا سفر اسے بندائی سطے کرنا تھا۔

222

اس نے فیس بک جوائن کر لی تھی، اب وہ فون سے زیادہ فیس بک براسکائی کی سہولت کی مدولت اپنوں سے لائیو بات کیا کرتی تھی، گھر والوں کے علاوہ وہ آسیہ اور عظمیٰ سے بھی را بطے میں تھی۔

سن اس نے زندگی سے مجھونۃ کرلیا تھا، دن کا کافی حصہ جاب میں گزار کروہ گھر آئی اینے لئے

2016 )) 184 (( Linux

Geeffon

کھانا بناتی گھر والوں سے ہاتیں کرتی اور سو چاتی اس کی بندھی روٹین سے وہ مطمئن ہونے کی تھی جب اس کا دل ایک بار پھر بے چینیوں سے بھر گیا۔

چھٹی کا دن تھا وہ جلدی اٹھ جانے کی عادی تھی ،آج بھی وہ جلدی بیدار ہوگئی عظمیٰ کی یہاں موجودگی کے زمانے میں وہ دونوں چھٹی کا دن ایک ساتھ گزارا کرتی تھیں ،گزرے دن یادآنے گئے تو پچھلی طرف کی کھڑکی کھول کرینچ جھا نکنے گئے۔

ابھی تک نیلے پورش میں کسی نے رہائش نہیں اختیار کی تھی، ہر طرف ورانیاں تھیں پھول شاخوں پر مرجھانے لگے تھے، اس کے دل میں اداس جھانے لگی ، تو وہ کھڑکی بند کر کے بیجھے ہٹ

اس کے کمرے بیں اس کے علاوہ دو
کھڑکیاں اور بھی تھیں ایک روڈ کی طرف تھلی تھی
جبکہ تیسری کھڑکی اس نے بھی کھولنے کی زحمت
نہیں کی تھی، آج جب وہ فارغ تھی وفت
گزار نے کو مچھ یاس نہیں تھا جب ہی اس نے
آج وہ کھڑکی کھول کراس کی طرف کا جائزہ لینے کا
فیصلہ کیا۔

سیست کوری پر بڑا بھاری پردہ سرکا کر جیسے ہی
اس نے کھڑی کے دونوں پپ وا کیے تیز ہوا کا
جھوٹکا، اس کے منہ سے شرابا، ٹھنڈی ایک شدید
اہر اس کے جسم میں کہی دوڑا گئ، اپ گرد چادر
انچی طرح لیب کر اس نے باہر جھا نکا اس کی نظروں
سامنے آتھی اور آتھی کی آتھی رہ گئ، اس کی نظروں
سامنے آتھی اور آتھی کی آتھی رہ گئی، اس کی نظروں
کے سامنے احسان کے کھر کا لان تھا کو کہ درمیان
میں کافی کھر موجود تھے شراونچائی پر ہونے کی وجہ
میں کافی کھر موجود تھے شراونچائی پر ہونے کی وجہ
سے وہ آسانی سے اس کا کھر دیکھ سی تھی۔
سے وہ آسانی سے اس کا کھر دیکھ سی تھی۔

زیادہ دورنہیں رہتی گراس نے بیاتو سوچا ہی نہیں تھاوہ بہال سے بھی اسے دیکھ سکتی ہے، اب جب کہ دوہ اپنی زندگ کے اس باب کو بندکر نے جارہی تھی سب بچھ بھو لنے کی کوشش کر نے گئی تھی تو زندگی نے ایک بار پھر اسے پہلے والے مقام پر لا کھڑا کیا تھا، وہ ای طرح بے جان کھڑی سائیڈ پر شینس کھیلتے احسان پر پڑی، اس کے سائیڈ پر شینس کھیلتے احسان پر پڑی، اس کے سائھ راضیہ بھی میں، وہ تک کی باند ھے آئیں دیکھنے گئی، اتی دور سے بھی اسے ان کے جڑوں پر جی آسودگ دونوں اپنے کھیل بیل میں گئی ، اردگرد سے بے نیاز وہ دونوں اپنے کھیل بیل میں کی کرسیوں پر بیٹھے مال دونوں اپنے کھیل سے لطف اندوز ہور ہے تھے، وہ باب بحری کسیوں پر بیٹھے مال خود کو وہاں محسوس کرنے گئی تھی اس کے اتی خود کو وہاں محسوس کرنے گئی تھی اس کے اتی تھے، وہ

محویت سے آئیں دیکھنے لگی۔ وہ کھڑ کی کے پٹ بر کہنیاں نکائے ہاتھوں کے بیالوں میں چہرہ رکھے ان پر نظر جمائے ہوئے تھی۔

ہوئے سی۔ ہر طرح سے کمل فیملی سمی دوسرے کی مراخلت کی تطعی ضرورت ہیں تھی، اس کی سوچیں سلکنے لگی۔

اس کی سوئ کی طرح موسم نے بھی انگرائی
لی ایک دم تیز ہوا کیں چلے گئی، ایبا لگتا تھا ہوا
شاید غصے میں اپنے ساتھ سب کھی اڑا کر لے
جائے گی، ایسے شدید موسم میں بھی ڈھیٹ بنی
وہیں کھڑی رہی نظریں سامنے جمائے ہوئے تھی
جب اس نے دیکھا۔

ہوا کی شدت سے گھبرا کراحسان تیزی سے
راضیہ کے پاس آیا اور تیزی سے اس کو اپنی
بانہوں میں لئے گھبرائے بچوں کا ہاتھ پکڑ نے
انہیں اپنے مضبوط سائبان تلے لئے اندر چلا گیا۔

مجھے جینے نہیں دےرہا۔'' فضا میں تحلیل ہونے لگی تت

''سب این این زندگی میں خوش ہیں ، کوئی میرا کیوں نہیں سوچتا؟''اس کے اندر کا غیار ہاہر لكل ربا تفا، وه سلسل بربرائ جا ربي تعلى ممر يهال است سننے والا كوئي تهيں تقاب

وه خود بی کهتی ربی خود بی سنتی ربی اور جب تھک کئی تو خاموشی اختیار کر کی، ہوا بھی شاید اعتدال برآ تئ تھی باہر ہوتی وسلیں رک چی تھیں ا تنازیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج کئی تھیں، جیسے ہی وہ بیٹھے سے دراز قتر ہوئی اس کی نظریں سامنے شکت میں نظرا نے اپنے عکس پر

ں گئ۔ اس نے مجھی خود کوغور سے دیکھنے کی ضرورت محسوں نہیں کی تھی مگر نجانے کیوں اس کا .دل چا یا وه خود کود <u>عمص</u>\_

جھوٹے جھوٹے قدم اٹھاتی شیشے کے سامنے آن رکی ،اس کے سامنے وہ خودتھی ساتولی رنگت، موٹے موٹے نین نقش، اس نے ہاتھ برها كرايي نقش چهونا شروع كرديج، جهوني مجیلی ناک، موثے موٹے ہونٹ اور کول آئکھیں، بھرا بھراجسم، پچھ بھی تو خاص ہیں تھا، تو اس کے آج تک سی کی خاص نظر مجھ پر مہیں تهمری، پیمیرااکیلاین تو میری بی ذات کا حصه ب،اسے خود يرشر بدتا د آنے لگا۔

"ای کتے جمھ پر ایک نظریے بعد دوبارہ نگاہ نہیں کرتے ، راضیہ جھ سے اتنی خوبصورت ے، اگر میں خوبصورت ہوتی تو احسان میرے متعلق سوید بر مجبور موجاتا." اس کی سوچ کا زاويدبد لنے لگا تھا۔

خودا پنالمال اڑاتی وہ منت کے سامنے سے مثلی اس کے اندراحیاس منزی جاک انفاقا سامنے کا منظر صاف تھا، وہ وہاں موجود تہیں تھا سب گھروں کی گھڑ کیاں بندھی مگروہ اس طرح بے حس کھڑی سامنے دیکھتی رہی ہوا کے ساتھ اڑئی مٹی کے شفے نتھے ذرے اس کی أتكهول بين كلس كرساين كامنظر دهندلا كرنے لکے تو وہ کھڑ کی بند کرتی دیوار سے قیک لگائے وہیں زمین پر بیٹھ گئی،اے اس موسم سے ہمیشہ سے خوف محسول ہوا کرتا تھا اور اب ایسے موسم میں اینے اکیلے پن کا احساس زیادہ شدت ہے ہونے لگا، اس پر جا تیکہ بیر کہ چھ در سلے کا منظر اس کی نظروں کے سامنے سیے ہث کے ہی ہیں د بے رہا تھا، اس نے تحق سے استھیں میچ لیں ، ہوا کے تھیٹرے کھڑکیوں پر دستک دے کراس کے خوف میں مزیداضا فہ کرنے لگے، اس کے پاس کوئی ہمیں تھا وہ جا ہے کے باوجوداس ونت کسی کو اينے ياس مهيں بلاسلتي هي۔

ق<sup>ود</sup>اخسان میں بھی تمہاری بیوی ہوں اس ونت <u>مجھے</u>تمہاری پناہ کی ضرورت ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے احسان۔" یے بی کے شدید احساس تلے دب کروہ چلااتھی تھی۔ اینے اندر کے شور کو وہ باہر نکال دینا جا جی

تھی تا کہ باہر کاموسم اسے ڈرائے نال ،ایے ڈر سے مجبور ہو کر وہ آج اسلے میں اس بے وفا کے نام کو یکارر بی تھی جس نے اسے اکیلا کر دیا تھا۔ '' مجھے کیوں اکیلا کر دیا احسان، تمہیں اس وفت ميرا خيال كيون نهيس آربا، مين جمي تواليلي ہوں بچھے بھی تو ڈرلگ رہا ہے، بچھے بہت ڈرلگ ر ہا ہے احسان۔ ' وہ رو دی علمتنوں میں سردیجے وہ بری طرح سسک پڑی تھی۔

"سب نے مجھے استعال کیا،میری ذات کو ا تناروندا کے میرے ہونے کا احساس تک مناویا، مراب من کیا کروں میری این ذات کا احساس

2016 ) 186 (

سونے کے لئے لیٹ کئی۔

آج اس کا دل کسی سے بھی بات کرنے کا تہیں تھا، کچھ دریاسی طرح اپنی سلتی سوچوں کے ہمراہ پر ی سوچی رہی جب کولی نے الر کیا تو ہر سوچ سے بے خبر سو گئی، مگر سونے سے قبل جو آخري سوچ اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی وہ یہی تھی۔

ا ہے جھے کی خوشیاں میں زندگی سے خود وصولوں گی۔' وہ خور بھی تہیں جانی تھی وہ ایسا کیے کرے کی مراس نے پھر بھی ایسا سوجا تھا۔ \*\*\*

ا کلی صبح وہ بیدار ہوئی تو کل کی نبیت تھوڑا بہتر تھی مگر مصنوعی نیند لینے کے لئے وہ کولی اس نے استعال کی تھی اس کا اثر ابھی تک حواسوں پر طاری تھا، یمی وجد سی نیند سے بیدار ہونے کے باو جود سوئی سوئی کیفیت میں تھی ، کچھ دیرای طرح لیٹی رہنے کے بعداس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، آفس جانے میں بس تھوڑا ہی وقت بچاتھا، ہمت مجتمع کرتی وہ بستر سے نکلی ٹھنڈے یاتی سے شاور لینے کے بعد حواس تھوڑ ہے بحال ہو ہے ، بنا ناشتہ کے دہ آفس کے لئے لکل کی۔

معمول کی طرح کام کرنے کے بعد کیج آور میں کینٹین روم میں بیتھی وہ کانی کا گب ہاتھے میں پکڑے گہری سوچ میں کم تھی جب اس کے لیبن كالك لزكاس ك قريب كري تصيت كربين كيا، وه این سوچ میں اس قدر دو تی تھی کہ اس کی طرف متوجه ای مهیں ہوئی۔

اس نے چند بل اس کے متوجہ ہونے کا انظار کیا تھا، مرجب وہ اس کی توجہ یانے میں نا كام ربا تو اس كو يكار كراس كي توجه عاصل كرنا جا ہی مربے سود، جب اس نے تیبل بچا کراہے این طرف متوجد كرنا جام اس بار اس كى كوشش اور جب احساس کمتری انسانی سوج میں جگہ بنا لے تو چرکسی بوزیوسوج کی مخبائش ہی باتی نہیں رہتی، وہ بے مقصد ہی کچھ در کرے میں سہلتی رای ، پیمر فریش ہو کر وہ ایک بار پیمر شیشے کے ساہنے تھی۔

اس نے بھی خود کوسجانے کے لئے مصنوعی چیزوں کا سہارا نہیں لیا تھا یا شاید اینے اوپر بردی ذمیددار بول نے بھی اس کوائی طرف سوینے کا موقع ہی ہیں دیا تھا، ڈریٹیک تیبل پر عظمیٰ کی لائی طرح طرح کی کریمیں بچی تھی انہی میں سے ایک كريم الله كراس نے اسے سلونے چرے پر لكائي بمريجه خاص فرق محسوس نه موا\_

کریم کے اوپراس نے ایک دوسری کریم لگا لی، سفید کریم کالمیچر چرے پر جیکنے لگاتو چرہ اور مجھی عجیب لکنے لگا، کریم کی بوتلوں کو ہاتھ سے ینچے گراتی وہ اٹھی اور منہ دھو کر داپس آ گئی، اس کی وی روسلسل بیک رای هی ،اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا ، کھر کی تنہائی آسیب بن کراس کے حواسوں پر حیمانے لکی تھی ، جب تنگ آ کروہ بیک ا مُعَالَى كروسرى كرنے كى نبيت ہے كھر سے باہر

یا ہر آ کر بھی اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں بڑا تھا، ہرمسکراتا چہرہ اسے اپنا غراق اڑاتا محسوں ہورہا تھا، منتے مسكراتے لوگوں كو د مكھ كر ا ہے وحشت ہونے لگی وہ اپنے دیل میں ان کے لئے شدید جلن محسوب کرنے لکی تھی، کافی در وہ ای طرح بے مقصد کروسری کی چزیں خریدتی ری اور جب تفکنے کی تو محر داپس آئی، دردحد سے سواہونے لگا تو اس نے دردکی کولی لی۔ حالات سے قرار کا اس کے باس کوئی دوسرا

الما الما الما الما الما كال اور كما كر Section

016 ) 1:7 (

واستہبیں تھا جب اس نے آج کے سامان میں

رائیگاں نہیں گئی تھی وہ چونک کراس کی طرف متوجہ ہوئی تھی ، اس وفت اس کی نظروں میں اس کے لئے شناسائی کی کوئی رمتی دیکھائی نہیں دی تھی ، تب اس نے خود مسکرا کراپنا تعارف پیش کیا تھا۔
مزیس ابراہیم ہوں آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں شاید آپ نوہ واقعی ہوں شاید آپ نوہ واقعی

اسے پہچان ہیں یائی تھی اس کئے اب بھی خاموش

اسے بہاں جاب کرتے تین مہینے ہوئے سے گران تین مہینے ہوئے سے گران تین مہینوں میں ابھی تک اس نے کسی سے کوئی مراسم نہیں بوھائے تھے، اپنے آفس میں وہ زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی تھی، اسی لئے اسے پہچان نہیں یا رہی تھی، وہ لوگا مزید کہہ رہا تھا

''میں نوٹ کر رہا تھا جب سے آپ کی دوست عظمیٰ گئی ہے آپ نے کسی کی طرف دوش کا ہاتھ نہیں بر ھایا خودا کیلی یہاں بیٹھ کر جائے کائی بہاں بیٹھ کر جائے کائی بہاں بیٹھ کر میں خودکو بہتی رہتی ہیں، آج آپ کوا کیلے دیکھ کر میں خودکو یہاں تک آنے سے روک نہیں پایا، آپ اس قدر فاموش کیوں رہتی ہیں؟''اس نے بروی سادگی سے سوال کیا تھا، اس سے پہلے دہ جواب میں پچھ کھا سوال کیا تھا، اس سے پہلے دہ جواب میں پچھ

" تنہائی پہند ہونا کوئی بری بات ہیں ہے گر آپ کا اور تنہائی کا تو جیسے بہت گہراتعلق لگنا ہے۔" ایپے سادہ انداز میں اس نے برسی گہری بات کی تھی، وہ ایکدم چونک کر اس کی طرف د کیھنے گئی۔

دیسے ہیں۔ تا گواری کی چندسلوٹیس اس کی پیشانی پر ابھر آئی تھیں، اسے لگا وہ خواہ مخواہ اس کی ذات میں دلچیس لے رہا ہے۔

میں دیجیں لے رہاہے۔ ''میں خواہ مخواہ آپ کی ذات میں دیجی نہیں لے رہا۔''مسکراہٹ لیوں میں دہائے اس

نے جیسے اس کی سوچ کو پڑھا تھا، وہ بری طرح حیران ہوئی تھی۔

یران ہوں گ۔

''اتی حیران مت ہو، دراصل آپ بھی
پاکتانی ہیں اور میں بھی، پہلے آپ عظمیٰ کے ساتھ
نظر آتی تھیں، مگر عظمیٰ کے جانے کے بعد سے
لظر آتی تھیں، مگر عظمیٰ کے جانے کے بعد سے
لے کر اب تک کے تمام عرصے میں، میں نے
آپ کو افسر دہ اور اسکیلے دیکھا میں بس اس لئے
آپ کی طرف چلا آیا۔' اس نے وضاحت پیش

''اکیلی، تنہائی۔''

''کب سے اپنا فلسفہ پیش کیے جارہے ہو آپ، میں مرنہیں جاؤں گی اسلیل رہ کر، میری فکر میں تھلنے کی ضرورت نہیں آپ کو پہنچے آپ۔'اس نے غصے سے کہااور کافی کا کپ نیبل پر پہنی کرسی کھسکا کروہاں سے چلی گئی۔

ابراہیم گنتی ہی دریاس راستے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ گئی تھی، اس میں پچھ بھی خاص نہیں تھا مگر نجانے کیوں اس کے قدم اس کی طرف بڑھے تھے، یا شاید بیاس کی فطرت تھی جس سے مجبور ہوکر وہ اس میں دلچہی لے رہا تھا، ہونٹوں پر انگل رکھے وہ سوچ رہا تھا۔

''روز کی نسبت ہے آج زیادہ افسر دہ دیکھائی دے رہی تھی نجانے الیم کیا بات ہوئی ہے جو بہ اس قدر بھڑک رہی تھی۔''

公公公

رات میں جب وہ اسکائٹ پر آسیہ کے ساتھ آن لائن ہوئی تو اس نے اپنا کھر دیکھانے کی فرمائش پر کافی جیران کو رائش پر کافی جیران ہوئی تھی۔

ہوئی تقی۔ '' محمرد کیھ کر کیا کروگی؟''اس نے پوچھا۔ '' کیوں میں کیا نظر لگا دوں گی تمہارے کھر کو؟''اس کا انداز خاصا عجیب تھا، تب اس نے

لیپ ٹاپ ہاتھ میں گئے اپناپورش اے دیکھایا۔ بورا کھر دیکھا کروہ دوبارہ اس کے سامنے مرکنی

" تنهارا كمر تو بهت بيارا هي، سامان جي كانى قيمتى لگ رہا ہے لگتا ہے احسان بھائی نے ہر آسائش دے رکھی ہے مہیں ،خودساتھ ہیں ہے تو کیا ہوا، بیاتنا کھاتو دے ہی رکھا ہے۔ "اس نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنا آپ اس سے شیئر کیا تعاجين كراب كوئى خاص فرق مبيس برا تقااس کے نزد یک بیے کوئی اہم بات مبیں تھی اہم ریتھا کہ وہ یہاں پہنچ گئی کمانے لگ گئی اور رہنے کولو اتنا خوبصورت کھر مل گیا، اس کے نزد یک بس میں زندگی هی؟ زندگی کامفہوم کیابس یمی ہوتا ہے؟ ال زندگی کا مفہوم یہی ہے خوب سارا پیبہ اور جینے کے لئے ہرآ سائش۔''اس کی تو اپن سوچ بدل کی تھی وہ اس سے کیااختلاف کرتی۔ ' بیتم کیا کہدرہی ہو؟'' اس نے جیرت کا

بحر بورمظاہرہ کیا تھا۔ " إن بالكل، يسي مين اتني طافت ہے ہم می کو بد سکتے ہیں ، کسی کا دل ، کسی کی خوشیاں ، اور شاید سکون بھی۔' اس نے کہا تھا،آسیدا میدم ہی جیب ہوگئی۔

یہ بات اسے بھی محسویں ہور ہی تھی آسیہ روز کی نسبت آج حیب حیب محمی، اس نے سوچا تھا وہ خود اسے بتا دیے گی مگر آج نجانے کیوں وہ بتا کے نہیں دے رہی تھی ، تب بالآخر عائزہ نے خود اس سے یو جولیا۔

''کوئی مسئلہ ہے کیا آسیہ، تم آج کافی پریشان دیکھائی دے رہی ہو؟'' ''ہاں پریشان تو ہوں۔'' بنا کسی رود کدد

کے اس نے اعتراف کرلیا۔ "" تو ہتاؤ کس دجہ سے پریشان ہو؟" وہ

استفہامیہ اسے دیکھنے لگی ،آسیہ چند ثانیے خاموش رہے کے بعد کویا ہوئی۔

''امی کی نظر بہت کمزور ہوگئی ہے ڈاکٹر نے ای کی آنکھوں کا آپریش کروانے کا کہددیا ہے۔ ''اوہ تو تم لوگ آئی کاعلاج کرواؤ ناں۔'

وہ خور بھی پریشان ہواتھی تھی۔

" كبال سے علاج كردائيں ڈاكٹر اتنے میسے مانگ رہا ہے۔' وہ کہہ کر پھرا بیکدم جیب ہو کئی، عائزہ بھی خاموتی ہے اسے دیکھنے لکی جب آسیدنے ایکدم نظرا ٹھا کرا ہے کہا۔

دوتم مجھے بیسے جمیجو، تمہاری دوست ہول تمہارا حق بنرآ ہے ضرورت کے وقت میری مدد

''میں ''وہ ا<del>ک</del>ک کر بولی تھی۔ ''میں اتنے میسے کہاں سے بھیجوں کی آسیہ تمہیں معلوم ہے میں آدھے پینے کھر بھیج دیتی ہوں باقی آدھے یہاں استعال ہو جاتے ہیں، بہت کم میسے بچتے ہیں، آنٹی کے علاج کے لئے تو کم از کم پچاس ہزار کی ضرورت ہوگی۔'' ''ظرف کی ہات ہے اگرتم جا ہوتو مجھے ہیسے

جھیج سکتی ہو۔'' آسیہ نے تیزی سے کہا تھا۔ '' آسیه میں جتنا کمائی ہوں اس کا حسابتم خود بھی جانتی ہو۔'اس نے اسے مجھانا جایا تھا۔ د جمهبین همین دینے تو صاف انکار کر دو، ورنه بيرليب تاب بهي تو جميجا تها، جس طرح آور ٹائم جاب کرکے سے جمع کیے تھے تم اس بار بھی ابيا كرسكتي موءتم عامولو مجھے سے بھنج سكتي مو-" اس کے سامنے آور ٹائم جاب کا بجیشن رکھ کروہ آس جری نظروں سے اسے دیکھنے لکی ، عائزہ نے ا نکارنہیں کیاتو اقرار بھی نہیں کیا۔

جب تو آنس میں کام کابر ڈن زیادہ تھاعظمیٰ ی جگہ براس نے کام کرے آورٹائم لگالیا تھا، مگر

रिट्रमिन्त

ى سوچىس سلكنے كلى تقى -اینے اسکیے ہونے کا احساس ستانے لگا تو اسے ابراہیم سے ہوئی مختصری ملاقات یادآ گئی۔ "بركونى ميرا غداق الراتا ہے۔" اس نے لب جنیج کر سامنے دیکھا تھا، وہ دونوں اب اندر

ي طرف براهد به تھے۔ اس کو بے سکون کر کے وہ بڑے سکون سے وہاں سے جا چکے تھے، ان کے جانے کے سنی ہی دير بعد تک وه وہاں کھڑی سلتی رہی رات بڑھنے کلی تو کھڑی بند کیے آکر بستر برگری گئی۔ "سب نے مجھے چھوڑ دیا، آسیہ بھی مجھے چیوڑ گئی ہے، میں آسیہ کوخود کوچھوڑنے ہیں ووں گے۔''اس نے دل میں مصمم ارادہ کیا تھا۔ پھر جب تک وہ جائتی رہی اس بات کو سوچی رہی اور جب نیند نے اسے اپنی آعوش میں لیا تو یے خبر سوئی۔

ا گلے روز ونت مقررہ پراس نے آسیہ کے آن لائن ہونے کا انتظار کیا تھا مگروہ اس سے شد بدناراض هي نه تو وه آن لائن موني نه بي اس ک کال یک کی، اس نے کتنے ہی تیج اسے کیے کہ وہ پارٹ ٹائم جاب کرنے کے لئے تیار ہے مكرآسيه كاسردروبيجول كاتول تقاب

آسيه كابيروبياس بهت يريثان كرر ما تها، سوچ سوچ کراہے آ دھے سر میں درد ہونے لگا

تب وہ وفت گزارنے کو وہ فیس یک بریطی آئی وہال جا کروہ کائی جیران ہوئی آسیہ وہاں آن لائن تھی،اس نے فورا اسے ملیج کیے مرآبیہ نے اس کے سی پیغام کا کسی کمنٹ کا کوئی رسانس نہیں دیا وہ اسے اکنور کیے اپنی دوسری دوستوں ہے ہاتیں کرنی رہی۔

اب عظمیٰ کی جگیہ دوسرے ورکرکور کھ لیا گیا تھا وہ آور ٹائم کیسے لگاسکتی تھی۔

اسے خاموش دیکھ کر آسیہ نے غصے میں لیب ٹاپ آف کرکے رابطہ منقطع کر لیا، عائزہ

ا کیدم بو کھلا گئے۔ آسیداس کی کمیروری سے واقف تھی وہ اس کے بنامبیں رہ سکتی تھی جیسے بھی سیجے مگر اس سے رابطے میں یرہ کروہ اپنی ہر بات اس سے دسکس کیا کرنی تھی، آسیہ جب مجھی ناراض ہوتی وہ اسے منالین تھی۔

اس کا شاران لوگوں میں ہوتا تھا جوٰد دستوں کوائی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری بنا کہتے ہیں، جن کے بغیر رہ کرخود کو ادھورا سمجھتے ہیں، آسيداى لئے غصے میں واك آؤٹ كر كئي تھى جانتی تھی وہ اس کومنانے بھی آئے گی اور اس کا مطالبہ بھی بورا کرے گی۔

اور ہوا بھی ایبا ہی تھا، اس کے ناراض ہونے براس نے واقعی آور ٹائم جاب کرنے کا فعل كرليا تماء كراس كے لئے اسے بارث ٹائم عاب ومونزنی معی، اس نے جو فیصلہ کیا تھا اسے امید منتی آسیه کا مسئله حل هو جائے گا، تو وہ دوبارہ اس کے ساتھ ہوگی، وہ مطمئن ہو کر لیپ ٹاپ آف كرتى المحد كمرى بوئي -

بستر برجانے سے ذرا میلے وہ بوں ہی کھڑ کی کول کر سامنے و سکھنے لی اس نے بلا مقصد ہی کیڑ کی کھولی تھی تمر اس کے سامنے ایک بار پھر احسان اور رامنيه شفي، بابرتار كي كاعالم تعامر لان میں کلی مصنوعی روشنیوں کی بدولت وہ انہیں آسانی سے دیکھ سکتی تھی وہ دونوں ماتھوں میں ہاتھ ڈالے واک کررہے تھے۔ جتنی در وہ واک کرتے رہے اتن در وہ

ما موشر کو می انہیں دیکھتی رہی ، ایک بار محراس

2016 )) 190 ([ ]

section

ملتے ہی اس نے یہ خوشخری آسیہ کو دی تھی ، اس
نے ایک شکسٹ کے بدلے آسیہ تمام ناراضگی
بھلائے خود اسے کال کررہی تھی اس کی کال بیک
کرتے وفت اس کے لبول پر بردی طنزیہ عمر
برسکون مسکراہٹ تھی۔

بالآخراس نے خود سے دور جاتی آسیہ کو دور جاتی آسیہ کو دور جانے سے روک لیا تھا، آسیہ بہت خوش تھی، گروہ اپنے رویے پر ذرا سابھی نادم نہیں تھی اسے لگا اس کا ناراض ہونا درست تھا، وہ ناراض نہ ہوتی تو عائزہ بھی تھی، ان استجیدہ ہوکر جاب کا نہ سوچتی۔ مائزہ بھی تھی، دو ٹائم جاب کرنے کی وجہ سے وہ پہلے سے کہیں زیادہ باب کرنے کی وجہ سے وہ پہلے سے کہیں زیادہ باوجود بھی وہ اپنے گھر والوں، آسیہ اور عظمی سے بات کرنے کے بات ضرور کیا کرتی تھی، ان سے بات کرنے کے بات ضرور کیا کرتی تھی ، ان سے بات کرنے کے بات ضرور کیا کرتی تھی ، ان سے بات کرنے کے بات ضرور کیا کرتی تھی، ان سے بات کرنے کے بات ضرور کیا کرتی تھی ، ان سے بات کرنے کے بات کرنے کی بات کرنے کے بات کرنے کی بات کرنے کی بات کرنے کے بات کرنے کی بات کرنے کی بات کرنے کے بات کرنے کی بات کرنے کرنے کی بات کرنے کے بات کرنے کی بات کرنے کی بات کرنے کے بات کرنے کی بات کرنے کے بات کرنے کی بات کی بات کی بات کرنے کی بات ک

اس کے آدھے سریس اب ہر وقت درد رہے لگا تھا پہلے سے کہیں زیا دہوہ خود سے لاہرواہ ہوگئی منینڈ کی کمی کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گردسیاہ حلقے واضح ہونے کیا تھے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ برصورت لگنے گئی تھی۔

ابراہیم کے ساتھ اس کا رویہ پہلے دن کی طرح تھا جب سے اس نے پھولوں کی شاپ پر جاب شروع کی تھا ہوں ہاں چکر ضرور لگایا جاب شروع کی تھی ابراہیم وہاں چکر ضرور لگایا کرتا تھا، وہ اس سے بولتی نہیں تھی مگر اسے وہاں آنے سے روکتی بھی نہیں تھی، آج بھی وہ کاؤنٹر پر بیٹھی تھی جبکہ ابراہیم ایک طرف کھڑا نیوز پیپر کا بیٹھی تھی جبکہ ابراہیم ایک طرف کھڑا نیوز پیپر کا مطالعہ کر رہا تھا، جب ایک انگریز نوجوان جوڑا ہوا۔ ہانہوں ہیں بانہیں ڈالے اندر داخل ہوا۔

اس کا بیروبیاسے بری طرح پریشان رہا تھا،اس کی دوست اس کے سامنے دوسروں کواس کے حصے کا وقت د ہے رہی تھی،اپنے نظرانداز کیے جانے اس کے اندرغم دغصہ بھر دیا شاید اشتعال میں مضیاں جینیچ وہ بری طرح جل بھن رہی تھی۔
میں مضیاں جینیچ وہ بری طرح جل بھن رہی تھی۔
مر رہی ہو، دول کی جہاں سے بھی دول تہہیں کر رہی ہو، دول گی جہاں سے بھی دول تہہیں دب کروہ بھی روتی تو بھی ہنس دیتی۔

''کوئی خوبصورتی کی وجہ سے مجھ پر کسی کو فوقیت دیتا ہے تو کوئی پہیوں کی وجہ سے۔'' ''خوبصورتی نہ سہی مگر پپیہ تو ہے، میں اب کسی کوخود کورد کرنے نہیں دوں گی۔''، اسپنے رد کیے جانے کی تو بین اسے پاگل کیے دے رہی

جب وہ کسی بھی طرح آسیہ کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہی تو فیس بب آف کرکے اٹھے کھڑی ہوئی۔
اٹھ کھڑی ہوئی اور کھڑکی میں آکر کھڑی ہوئی۔
وہ جانتی تھی راضیہ اور احسان کو آبیہ ساتھ د کیچے کر اسے تکلیف ہوئی ہے گرنجانے کیوں خودکو اذبیت دینے کے لئے وہ آج پھران کو دیکھ رہی مقی ، دیکھ رہی فاورسلگ رہی تھی۔
جب انسان کی برداشت کی حدثتم ہوجائے جب انسان کی برداشت کی حدثتم ہوجائے

جب انسان کی برداشت کی حدمتم ہو جائے تو وہ ہراحساس سے عاری ہو جاتا ہے شایدوہ جلن اور حسد میں اس حد تک آ محے بردھ گئی تھی کہ خود اذیتی میں مبتلا ہونے گئی تھی ، وہ جان بو جھ کران کو دیکھنے گئی تھی۔

تھوڑی سی تک دو کے بعد بالآخر تیسرے
روز وہ اپنے آفس سے ذرافا صلے پر ایک پھولوں
کی شاپ پر پارٹ ٹائم جاب یانے بین کامیاب
ہوگئی یہاں سے وہ اتنا کماسکی تھی کہ آسیہ کواس کی
ماری مال کے بیسہ بھیج سکی تھی، نوکری

2016 ) 191 (Light

عائزہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی اب اس کی سوچ کار عالم ہوگیا تھا جو بھی مسکراتا چہرہ دیکھائی دیتا اے گئاوہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا بس نہیں چلنا تھا وہ ان کا مسکراتا چہرہ نوج لیے، اس کے حسد کا یہ عالم تھا کوئی بھی خوش دیکھائی دیتا تو اس کا دل جا ہتا وہ خود ان کے درمیان آ

''جب انسان کے اندر ضرورت سے زیادہ سیابی بھر جائے تو وہ سیابی اس کے چرے سے جھیلئے لگتی ہے، آسیہ کے دل کی سیابی حسد کی صورت اس کے چرے پر صاف دیکھائی دے رہی تھی۔'' اس کی بیٹیائی پرسلوٹیس دور ہے بھی دیکھائی دے رہی تھیں،ابراہیم بڑی خاموثی ہے اس کے چرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔

اس کی نگاہیں اس جوڑے پر جی تھی جو بڑے خوشگوار موڈ میں سرخ مگلابوں کا معائنہ کر رے تھے۔

ا کوئے نے اس کوئی کی طرف جھک کر سرگوشی میں نجانے کیا کہا تھا جس کی بدولت اس کا چہرہ پھولوں کی طرح سرخ ہوا تھا۔

ذرادور کھڑی عائز ہ کا بس نہ چل رہا تھا اس لڑی کی جگہ خود کھڑی ہو جائے کوئی اس پر توجہ

پولوں کا معائنہ کرنے کے بعد وہ جوڑا اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا وہ ابھی بھی انہی تاثرات کے ساتھ انہیں کھورتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جب وہ جوڑااس کے قریب آیا اس لڑکے نے شستہ انگریزی میں اس سے کہا۔

" بجھے اس شاپ کے سارے گلاب

وہا ہے۔ اس نے انگریزی کا بہیں ہے۔' اس نے انگریزی

یں اسے پھول دینے سے انکار کیا۔ ''نہیں ہے مطلب؟ بیاتنے سارے پھول پھر کس لئے ہیں؟''وہ از حد حیران دیکھائی دے رہا تھا اس کی ساتھی کی آنکھوں سے بھی حیرت نمایاں تھی۔

" کہا ہے نا نہیں ہے، میٹ آؤٹ جاؤ یہاں ہے۔" وہ اونجی آواز میں چلائی۔

اہم سے دوں گی اور کے باہر نکال دوں گی اس بھولوں ہیں ہے ایک بھول بھی تم لوگوں کو اس بھول بھی تم لوگوں کو مہیں دوں گی۔' جارجانہ عزائم لئے بڑے برے خطرناک موڈ سمیت وہ کاؤنٹر سے باہر آ رہی تھی۔

ابراہیم کوایک دم خطرے کا احساس ہواتو وہ فوراً آگے۔ بردھا ان دونوں کو بردے احترام کے ساتھ یہاں سے چلے جانے کی التجاء کی، وہ دونوں اس کے اس طرح اچا تک مجرنے کی وجہ سے ایکدم بالکل انجان سے اور خاصا حمران دیکھائی دے رہے تھے۔

''انہیں لگا وہ پاگل ہے۔'' اور اس وقت وہ واقعی پاگل ہور ہی گھی ان پر جھیٹنے کو تنیار ، وہ دونوں اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر تیزی سے دوکان سے باہرنکل گئے ،ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سے باہرنکل گئے ،ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ''عائزہ!''

"عائزہ تمہاری طبیعت خراب ہے کیا؟" اسے اس وقت اس سے کافی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، دہ اس مرجیٹ پڑی۔

رجہ ہیں کیوں بتاؤں، کون ہوتم میرے؟ ہرجگہ میرا تماشا دیکھنے چلے آتے ہو، جانے ہو ناں میں اکیلی ہوں، باگل ہوگئی ہوں میں نہیں پرداشت ہوتا مجھ سے بیرسب، صرف مجھے ہی کیوں محکرایا جاتا ہے۔' وہ سسک پڑی۔ ایراہیم محبرایا نہیں تھا وہ ایک سائیکا ٹرسٹ

تھا عائزہ کے تاثرات سے اس کے اس ردمل سےاس کی دلی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔

وہ کانی عرصے سے این کا خاموش جائزہ لے رہا تھا، جو حالت اس کی تھی اگر اس کورو کا نہ جاتا تووہ اینے حسد میں اس حد تک برط حالی کہ وہ بنانسی بیاری کے حتم ہو جاتی مرجاتی۔

ابراہیم اے مرنے دینائیس جا بتا تھا،اس نے بار ہابار جا ہاوہ اس سے اپنا آیے تیمر کرے مر عائزہ بھی اس سے بات ہیں کرتی تھی ،اس لئے وہ اب تک خاموش رہا تھا، مکر آج کے واقعہ کے بعد جو حالت اس کی دیکھائی دے رہی تھی معلوم ہوتا تھا آج اسے سہارے کی اشد ضرورت ہے جس کی توجہ ملنے پر وہ اپنا دکھ اپنا آب اس سے شیئر کرے گی ، ابراہیم نے اس کے چلانے کا برا مانے بنااس کا ہاتھ اس طرح بیزے رکھااس کے رونے میں مزیداضافہ ہور ہاتھا۔

وہ اس کا ہاتھ پکڑے سامنے بڑھا اسے سامنے بڑی کرس پر بیٹا کرخود بھی اس کے ساتھ كرسى ير بينه كيا، جك سے ياني كلاس ميس اعد مل كر گلاس اس كى طرف برو هايا\_

''یا بی پیبؤ'' اس کا انداز حلاوت کئے

وہ جاہ کر بھی انکار ہیں کر یائی اور خاموشی ہے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر دو کھونٹ یانی بیا اور گلاس ہاتھ میں بکڑ کر بیٹے گئی، اس کے بہتے آنسواب بھی بہدر ہے تھے۔

ابراہیم نے بری مجھداری سے اس کے اندر کا حالی اس کی زبان سے اگلوانا جا ہا تھا تا کہ اس كابوجهم موجائے وہ اندر سے ہلكى موجائے، اس کی حالت میں بہتری آ جائے، اس نے

پوچها-د دخمهیں ان دونوں کو دیکھے کر بہت هعسه آیا =

"إلى" اس كا جواب مختفر مكر سيا كاير مبنى تھا،ابراہیم نے گہراسانس بھرادہ آج بولی تو ہے۔ ''اجیما..... مگر ان کی کس بات نے تمہیں اس حد تك غصه دلايا؟ "اس كا انداز برا سرسرى تھا مگر اس کی ساری توجہ کا ارتکاز اس کی طرف

م کھے بل کووہ خاموش رہی اور جب بولی تو اس کے چہرے پر غصہ ایک بار پھر ابھرنے لگا

دوئم نے دیکھانہیں وہ کس طرح اندر داخل ہوئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے۔' وہٹرائس کی سی کیفیت میں بتا کئی تھی۔

''تو حمهبيں ان كا ماتھوں ميں ماتھ ڈالنا برا لگا؟"اس كاانداز بالكل بهي كريدتا مواتبيس تفا\_ ''ہاں ۔۔۔۔ نہیں شاید ان کے مسکراتے چہرے، وہ مسکرارہے تھے کتنی بے فکر مسکراہ مے تھی ان کی ،ایک دوسرے کی سنگت میں کس قدرخوش دیکھائی دے رہے تھے وہ،سب خوش ہیں،مگر میں خوش کیون مہیں ہوں؟'' وہ اجھن بھری نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی ، وہ جانتی تہیں تھی مگر اس سے استفسار کررہی تھی۔

''شایداس کئے کہ آپ خوش رہنا ہی نہیں جا ہتی۔''اس نے بڑا نیا تلا جواب دیا تھا جس کا بتيجة نورأبرآ مدجوا تفاب

"مين؟ مين خوش ريها مبين جا بتي؟ مين خوش رہنا جا ہتی ہوں ابراہیم مکر میں کیسے خوش رمول میں تو بالکل الیلی مون ۔ "اس کا انداز مصومانه تفا\_

٠ " بياتو بهت غلط بات ہے سب كوآ ب كواكيلا نہیں کرنا جاہے تھا۔' اس نے جان بوجھ کر مدردي ظايري مي-

2016 ) 193 ( 55

READING Recifor

ابراہیم ،تہمیں یا ہے سب مجھ سے دیکھنا جب اس کا دکھا سے ہنسا بھی رہا ہواور بیک ہیں جھے کوئی بھی نہیں دیتا اور میں نہ دفت رونے پر بھی مجبور کر رہا ہو، اس نے پچھ بیل یہ مجھ سے دور ہونے لکتے ہیں، میں کہا تھا وہ خاموش ہی رہا۔

البتہ آج پھر میں جونک لگ چکی تھی وہ بنا رہی تھی،خود اپنی زندگی کے چھپے کوشوں پر پڑے پردوں کو اٹھا رہی تھی، اس نے سب پچھا سے بنا

میں والوں کی خودغرض سوچ سے لے کر احسان کے چھوڑ دینے تک، اپنی اکلوتی دوست آسیہ کاروبہ تک اس کے گوش گزار کیا تھا وہ بڑی خاموشی ہے اسے من رہا تھا۔

'' بھے بہت دکھ ہوتا ہے جب احسان کو راضیہ کے ساتھ دیکھتی ہوں ،گر میں پھر بھی انہیں دیکھتی ہوں یہاں اندر تک آگ سلگ رہی ہوئی ہے گر میں کیا کروں۔' وہ لب جھینیج خود سے سوال کررہی تھی۔

'' بجھے لگتا ہے ہر چہرہ میرانداق اڑا رہا ہے جیسے سب کومعلوم ہو گیا ہو بجھے میرے گھر دالوں نے میرے شوہر نے جھوڑ دیا ہے، ہر چہرے پر مجھے اپنے لئے تضحیک دیکھائی دیتی ہے۔' دہ ایک ہار پھررد نے گئی تھی۔

بہتے آنسو جب اس کے ہاتھ کی پشت پر گرے تو اس نے ان آنسوؤں کو دیکھا اور اس ہاتھ کی پشت سے اپنے رخسار رگڑ ڈوالے۔

مسکرا ہے گئے، حب میں جاہوں گی جب لوگ مسکرا ہے گاہوں گی جب کو مسکرا ہے گاہوں گی جب کو مسکرا ہے گاہوں گی جب اس کا مسکرا ہے گئے، سب کوخر بدلوں گی میں۔''اس کا مسکرا ہے گئے، سب کوخر بدلوں گی میں۔''اس کا مسکرا ہے گئے، سب کوخر بدلوں گی میں۔''اس کا مسکرا ہے گئے، سب کوخر بدلوں گی میں۔''اس کا

انداز برواعجیب ساتھا۔ حسد، جلن ، کم مالیکی کا دکھسب کچھاس کے انداز سے اس کی حالت سے عیاں ہور ہاتھا، وہ تنہائی کی ڈسی ہوئی تھی ، کسی کی محبت اور توجہ کی منتظر تھی ،ابراہیم نے پچھسوچ کر اس کے ہاتھ پ 'نہاں ابراہیم، جہیں جا ہے سب جھ سے
بس مانگتے ہیں جھے کوئی بھی نہیں دیتا اور میں نہ
دوں تو سب جھ سے دور ہونے لگتے ہیں، میں
بس ضرورت کی ساتھی بن گئی ہوں، جھے بہت ڈر
لگتا ہے اس وقت سے جب میں کسی کی بھی
ضرورتیں پوری کرنے کے قابل نہیں رہوں گ
سب جھے چھوڑ دیں گے تب میرا کیا ہوگا؟''اس
کا خوف اس کی آنکھوں سے عیاں تھا، ابراہیم کو
دکھ ہونے لگا، وہ اپنوں کی ستائی ہوئی تھی وہ اپنے
دکھ ہونے لگا، وہ اپنوں کی ستائی ہوئی تھی وہ اپنے
دکھ ہونے لگا، وہ اپنوں کی ستائی ہوئی تھی وہ اپنے
دکھ ہونے لگا، وہ اپنوں کی ستائی ہوئی تھی وہ اپنے
دیاں ہوتا ہے مگر انہی اپنوں نے
اس کی سوچ کوہی بدل دیا تھا۔

روں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں گا اسے نہیں دوں گا ہیں ہوں گا ہوں گا

ساطرانہ کراہت ان کی گا۔ ''مگر یہ بہت غلط بات ہے عائزہ۔'' ابراہیم نے اِس کو مجھانا جاہا۔

ابراہیم نے اس کو مجھانا جاہا۔

''رسی کی توجہ حاصل کرنے کا بیطر بقہ بہت غلط ہے۔' وہ ابھی باگل نہیں ہوئی تھی، مگر اس طرح کی با تیں سوچ سوچ کراس نے ضرور باگل ہو جانا تھا، ابراہیم نے اسے ابھی اسی مقام پر

روسا جاہے۔

کرنا جاہتی ہو،آپ غیروں کی توجہ کیوں عاصل

کرنا جاہتی ہو،آپ شادی کرلو،اپنا کھر بارہوگاتو

آپ اس طرح نہیں سوچوگی، نددوسروں کی بے

توجیبی آپ کواس قدر تھلے گی۔' اس کی بات پر
اس نے ایکدم چونک کراس کی طرف دیکھا تھا۔

د' اپنا کھر بار۔' وہ بہت زور سے انہی تھی،

کتنی ہی دیر وہ استی رہی اس کے لیوں پہلی تھی۔

گاؤرآ تکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔

علاما المارية المراكزة المراك

2016 194 ( 150%

ایناماتھ رکھ دیا۔

''عائزہ ہر چیز پیسوں سے خریدی مہیں جاتی ہے، مگر میں آپ کے ساتھول کر آپ کو وہ سب خرید دوں گا جس کی آپ کوطلب ہوگی۔''اس کو اسے دل میں اس کے کئے زم کوشمحسوں ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں دیا اسنے ہاتھ کومحسوں کرے وہ ایکدم اس خود فراموش کیفیت سے باہر آئی تھی، ا بھی میکھ در پہلے اس اجبی مخص سے اس نے این دل کا تمام حال بیان کیا تھا، اپنا ہر د کھا پی ہر سوچ اس کو کہہڈالی تھی ،اس نے ایکدم اس کے ہاتھ میں د بے اینے ہاتھ کو کھینجا اور اس سے نظر جراتی وہاں سے اٹھ کر تیزی سے کا دُنٹر کی طرف

بڑھ گئی،ابراہیم مسکرا دیا۔ سب چھاتو وہ اسے بتا گئی تھی بچھ بھی اتو اب اس سے چھیامہیں رہا تھا،اب وہ اس کے متعلق سب جان گیا تھا، آج تو اس نے اس سے نظر چرالی می مرکب تک نظریں چرائی رہے گی۔

"وہ اسے اس کیفیت سے آزاد کرالے گا۔ 'ابراہیم کی سوچ بڑی پرعز م گی۔

یارٹ ٹائم جاب کی وجہ سے وہ اب کھ والول کو تھیک طرح وقت مہیں دے یا رہی تھی، سعدیہ نے اس سے اس کی مصرو فیت کا بوچھا بھی تواس نے کام کے بڑھ جانے کا بہانہ کرکے اسے مظمئن کر دیا اور سعد ہیہ نے اس بات کا لفین کر

وہ اس کی سکی بہن تھی مگر اس نے بھی اس کی عالت کود کی*ھ کر پچھے حسوں نہیں کیا تھانہ ہی اس*نے ادر کھر دالوں نے بھی اس کے اسکیلے بن کومحسوس کیا تھا انہوں نے بھی اس سے کہا ہی تہیں کہاس کے ساتھ احسان بھی ان سے بات کیوں نہیں كرتا، اس بات كوده اين حن ميس بهتر جھتى تھى الله ورنداكر انهول في يوجه ليا موتا لو وه ان كوكيا

جواب ديتي۔ آج کانی دن بعد وہ قیس بک پر آئی تھی آسیہ وہاں پہلے ہے آن لائن تھی اسے شدید حیرت ہولی، آسیہ کا قیس بک پر صرف اس سے رابطه تھا مگر جب وہ خود وہاں موجود مہیں تھی تو آسیہ یہاں کس سے بات کر رہی تھی، اس نے آسيه کي ' وال' فيس بک پر جا کر ديکھا، وه ويال نجانے اپنے لئنی دوستوں سے باتیں کر رہی تھی، بنستی مسکراتی ، آسته آسته، اس کی جیرت عم و غصے ميں برنے لئی۔

غصے کی شدت بڑھی تو اس کے چہرے سے کرم گرم شعاعیں نکلنے گی۔

'' منیں اس کی خاطر دن رات محنت کر رہی ہوں اور یہ یہاں اوروں کے ساتھ موج مستیاں کر رہی تھی، لیعنی کہ اس کے کوئی برواہ ہی نہیں۔'' اس نے تیزی سے اس کی وال سے ہث کراس کی فرینڈ کسٹ چیک کی جو کائی تعداد میں آسیہ کی دوسين ظاهر كرربي هي\_

" بیں اے وقت ہیں دے یائی تو اس نے دوستوں کی آخر ضرورت ہی کیا ہے، ایسی دوشیں جنہیں تمہارا خیال تک نہیں جن کو بس تمہارے

ہماری منطبوعات مَدِد الدُّس مِ ياں می يا خدا ر واكورسية عبدالله لميب نز الميبغزل انتخاب کلام میر موزی عبدالحق فواعداردد " لامبور اکبیرهی - لامبور

2016 195

ہات مان لینے کا فیصلہ کرلیا۔ '' ٹھیک ہے جبیہائم کہو گے میں ویسا ہی گروں گی۔''

طیب ہے۔ ''مگر اب سےتم یاد رکھناتم نے مجھ سے دوستی کارشتہ جوڑا ہے۔''اس نے اس کے اقرار کا یقین جاہاتھا۔

ی در انتاء الله نبها و کهون گا اور انتاء الله نبها و کا کا مجمی رکھوں گا اور انتاء الله نبها و کی گا مجمی ،بس تم اپنا پبیداس طرح لوثانا بند کرواور کم از کم اپنے کئے تو اپنا خیال رکھو۔''

جیساس نے چاہا ابراہیم نے ویسا ہی یقین اس کے ہاتھ میں تھا دیا تھا، عائزہ ہر پریشانی بھلا کرمسکرادی۔

''مَم بَہت التجھے ہوا ہراہیم۔'' اس نے سادہ سے انداز میں اس کی تعریف بیان کی تھی۔ ''تم خوبھی اچھی ہواگر تم سمجھ لولؤ۔'' اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا پھر نو را بولا۔

''اور اب ساری الٹی سیدھی سوچیس ذہن سے نکال کرتھوڑی سی نیند کے لو دیکھنا صبح بہت فریش اٹھوگ ۔''اسے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کرتا اس نے اس سے اجازیت کی اور کال منقطع کر دی

کئی۔
این بہلی بار الیا ہوا تھا اس نے اپنے معمولات میں تہدیلی کی تھی اس نے اپنے کئی معمولات میں تہدیلی کی تھی اس نے اپنے کئی معمولات میں کھڑ ہے ہو کراحیان اور راضیہ کو معمولات کھڑ کے ہو کراحیان اور راضیہ کو

سے سے مطلب ہے وہ اگر ناراض ہوتی ہیں عمہیں چھوڑ جاتی ہیں تو چھوڑ جانے دو، بس اب حمہیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہونی جا ہے بھی تم۔''اس نے تیز لہج میں اسے کہا تھا۔ دور مار کسی کی تیز کہے میں اسے کہا تھا۔

''ادر ویسے بھی تم دیکھنا اگر تم ان کو اس طرح بسیے ادر چیزیں دینے سے ہاتھ تھینچ لوگ تو بھی دہ تنہیں چھوڑیں گی نہیں۔''

''اور عائزہ کمال دنیا میں دوسروں کی توجہ پا لینا ہی مجھی مجھے نہیں ہوتا ہے، پہلے تم خود اپنی اہمیت کو مجھوجھی تو لوگ تمہیں اہمیت دیں گے، ورند دنیا تمہیں قدموں تلے روندتی ہوئی آگے گزر جائے گی اور تم مجھ بھی نہ کر یا دُس گی کہ روند ہے ہوئے لوگ کہاں مجھ کرنے کے قابل رہتے

یں۔

''اگرتم انہیں منع کربھی دوگی تو دیکھنا وہ تم سے ذرا در کونا راض ضرور ہوں گی مگران کی غرض بہت جلد انہیں تم سک پھر کھنے کا تیں گی، میری بات کا یقین نہ ہو تو تم آزما کر دیکھ سکتی ہو۔'' عامری خاموتی ہے اسے سن رہی تھی، اس نے عائزہ خاموتی ہے اسے سن رہی تھی، اس نے ایسے ہی ساتھی کی تو جاہ کی تھی جو اس کی پرواہ کر ہے اس سے اس کی خاطر جھگڑ ہے، ایسے ہی ساتھی کی جاہر جھگڑ ہے، ایسے ہی دوست کی؟

ابھی ہے طے نہیں ہوا تھا گر طے ہو جاناممکن بھی تو ہوسکتا تھا؟ وہ توجہ کی بھوگ تھی اور توجہ کے بھو کے تھی اور توجہ کے بھو کے تھی اور توجہ کے بھو کے لوگ دیوانہ وار اس طرف لیکتے ہیں جہاں سے انہیں معمولی ہی بھی توجہ ملنے کا امیکان نظر آتا ہے اور بہتوجہ اسے ابراہیم سے مل رہی تھی۔ وہ اس کا بجھ بھی نہیں تھا گر اس سے وہ اس کا بجھ بھی نہیں تھا گر اس سے وہ اس کا بجھ بھی نہیں تھا گر اس سے وہ اس کی بھے جھے میں ہور ہا تھا اس نے اس کی

د کھنے میں ضائع نہیں کیے تھے، تھی نال جیرت

عاملات 2016 ) 196 ( المتعادث دوستیاں گانٹھر ہی ہے۔'' جبکہ وہ جا ہتی تھی آسیہ بس اس کی دوست رہے اور آسیہ جا ہتی تھی اس کی خود کی دوسی سارے جہاں ہے ہوجائے۔

مخالف سوچوں کے ساتھ ان دونوں کا ساتھ کب تک چل سکتا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی

اگےروز گوکہ وہ کانی تھی ہوئی گھر آئی تھی گر پھر بھی اس نے معمولات کے تمام کام سر انجام دینے کے بعد سونے سے پہلے اپنی فیس بک چیک کی تھی کل اس نے جینے لوگوں کو ریکوسٹ سینڈ کی تھی ان میں سے کائی لوگوں نے اس کی ریکوسٹ کوا بیکسیٹ کرلیا تھا، اس نے ان میں سے ان فرینڈ زکو چیک کیا چوآ سے کی فرینڈ ز تھیں ان فرینڈ زکواس نے پراٹیویٹ سینڈ کیا ان میں سے جواس وقت آن لائن تھیں اس نے ان میں سے جواس وقت آن لائن تھیں اس نے ان سے چینگ بھی کی، اس نے ان سے سوال کیا

''آسیہ آپ کی کیسی فرینڈ ہے؟۔' ''آسیہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔''عقیلہ کے جواب نے اسے طیش میں بہتلا کر دیا تھا۔ ''آسیہ میری اچھی فرینڈ ہے۔'' مائرہ کا جواب بھی لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ عقیلہ کے جواب سے ملتا جلتا تھا۔

اتے ہے دفت میں آسیہ نے انہیں اپنا اتنا اجھا دوست بنالیا، وہ تو مجھے بھول ہی جائے گی، اسے خطرہ لاکق ہونے لگا۔

''اور بیلز کیاں؟'' اس نے پچھ سوچ کر منگسٹ کیا۔

الیں بیست ہوں ہوں ، وہ در آسید کی بیسٹ فرینڈ میں ہوں، وہ میر سے گھر کے پاس رہتی ہے ہم بچین کی سہیلیاں ہیں مگر پھر شادی کے بعد میں یو کے آگئی تو ہم دور ہو گئے مگر دوری نے ہماری دوستی میں فرق بیدا

اتنی دوسیں بنائی۔' اے مزید غصہ آنے لگا تھا پہلے سے جذبات عود کرآئے تھے،اس نے ایک بار پہلے سے جذبات عود کرآئے تھے،اس نے ایک بار پھر آسیہ اور اس کی دوستوں کے کیے کمنٹس بڑھے شروع کیے ہر کمنٹ میں شوخی تھی شرارت تھی ،تمام منٹس ان کی آپس میں بڑھتی بے نکلفی اور گہری دوسی کوظا ہر کرر ہے تھے۔ اور گہری دوسی کوظا ہر کرر ہے تھے۔

''مطلی دھو کے باز۔' اس کی کنیٹیاں غصے
سے سلکنے گئی تھیں، اس جذباتی کیفیت بیں اس
نے آسید کی کافی دوستوں کو فرینڈر یکوسٹ کردی،
اس کی دوستوں کے علاوہ بھی اس نے اور بھی شجانے کنی لڑکیوں کو فرینڈر یکوسٹ سینڈ کی تھی۔
مجانے کنی لڑکیوں کو فرینڈر یکوسٹ سینڈ کی تھی۔
وہ کب سے وہاں آن لائن تھی مگر آسیہ نے ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی تھی، شاید وہ وہاں اس کی موجودگی سے بخر تھی، اس نے خود وہاں اس کی موجودگی سے بخر تھی، اس نے خود اس جواب بھیجا تھا۔
اسے جواب بھیجا تھا۔

''اوسوئیف ہارٹتم آج فیس بک پر۔' ''میں تو کب سے پہاں ہوں مگر تہ ہیں اپنی ہاتی دوستوں سے فرصت ملے تو ہی تم میری طرف دیکھوگی ناں۔''اس کا انداز طنز سے تجراتھا، آسیہ نے مسکرا ہے گا آئی کون ایڈ کر کے بڑی لگادٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔

ری ہوتی نہیں اب کی کے ساتھ تو وفت گزارتا ہی ہے تال۔ در میں بھی تمہاری ہی وجہ سے اتن مشقت کر رہی ہول۔ 'اس نے فور أجواب دیا تھا۔ د'اب کر رہی ہو تو جناؤ تو مت۔' آسیہ نے منہ بنایا تھا، عائزہ کا دل بری طرح خراب ہونے لگا تھا، اس کے دل میں بیات گڑھی گئی

المحلی آسیدا سے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کی دوست ہو کر دوسروں سے

Section

2016 ) 197

وہ آسیہ کی دوست تھی پچھ در پہلے اس کے سے سن گارہی تھی پھریہ کیسے ممکن تھا عائزہ اس سے دوست تھی نہ کرتی ہا کراپی دوست تھی کہ دوست تھی کا رہی تھی ہا کراپی دوست ہر ہے ہٹا کراپی طرف مبذول کیوں نہ کرالیتی اور اپنی اس کوشش میں اے فورا کامیا بی بھی ملی تھی۔

آج اس کو بارٹ ٹائم جاب کرتے مہینہ ہو چکا تھااس کو اپنی محنت کے نتیج میں آج تنخواہ ملی تو اس نے جالیس ہزار کی رقم آسیہ کومنی آرڈر کر س

ری منی آرڈر کروا کھنے کے بعد اس نے آسیہ کو اس کی اطلاع دی وہ بہت زیادہ خوش ہوگئی۔ اس کی اطلاع دی وہ بہت زیادہ خوش ہوگئی۔ '' وہ '' دہ کافی ممنون تھی اس کی۔ '' کافی ممنون تھی اس کی۔ ''

رون مردن کب ادا کروگی؟ عائزہ نے برا بے ساختہ بوجھا تھا مگرفورا ہی بات کو گھما گئی۔ "اب تم آنٹی کی آنکھوں کا آپریشن کرواؤ استے بہیوں میں سب کام آرام سے ہو جائے گا "

''ہاں وہ تو اس ہفتے ہیں کروالیں گے۔'' ''میں انظار کروں گی۔'' اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا، عائزہ دھیرے سے مسکرا دی، جانتی تھی آسیہ کا کام نگلوانے کا خاص انداز تھا،اب تک وہ اس کے ہر ہرانداز سے واقف ہو چکی تھی۔

'' آج میں سکون سے سوؤں گی، بہت دن ہوئے سکون کی نینز بیں لی۔' عائزہ نے اجا تک ہی کہا تھا، آسیہ اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ سکی تھی جب ہی جیرت سے پوچھا تھا۔

بہ ب میرت سے چو چھا تھا۔ ""کیا مطلب ..... روز سوتی نہیں تھی کیا تم؟"

"سوتی تھی مردورو جاب کرنے کی وجہ سے

نہیں کیا،ہم آج بھی ایک ساتھ ہیں، ہیں یہاں جاب کرتی ہوں میری شخواہ ایک لاکھرو ہے ہے اور بتا ہے اپنی پہلی شخواہ میں سے میں نے آسیہ و لیپ ٹاپ گفٹ کیا تھا، آسیہ صرف مجھ سے رابطے میں رہنے کے لئے فیس بک پر آئی تھی، اس کو پچھ میں رہنے کے لئے فیس بک پر آئی تھی، اس کو پچھ میں بارٹ ٹائم میں بارٹ ٹائم جاب کر کے اسے پیسے بھیج رہی ہوں، اس لئے جاب کر کے اسے پیسے بھیج رہی ہوں، اس نے وقت میں اس نے وقت میں اس نے وقت میں اس نے دوئی میں اس نے دوئی کر لئے۔ آپ لوگوں سے اس نے دوئی کی سے اس سے اس سے سے اس سے دوئی کی کہ کر گئے۔ آپ لوگوں سے اس سے دوئی کی کہ کر گئے۔ آپ لوگوں سے اس سے دوئی کی کر گئے۔ آپ لوگوں سے اس سے دوئی کی کر گئے۔ آپ لوگوں سے اس سے دوئی کی کر گئے۔ آپ لوگوں سے اس سے دوئی کی کر گئے۔ آپ لوگوں سے اس سے دوئی کی کر گئے۔ آپ لوگوں سے اس سے دوئی کی کر گئے۔ آپ لوگوں سے اس سے دوئی کی کر گئے۔ آپ لوگوں سے اس سے دوئی کی کر گئے۔ آپ لوگوں سے اس سے دوئی کی کر گئے۔ آپ لوگوں سے اس سے دوئی کی کھوں کی کر گئے۔ آپ لوگوں سے اس سے دوئی کی کر گئے۔ آپ لوگوں سے اس سے دوئی کی کہ کر گئی۔ آپ کر گئی۔ آپ کر گئی۔ آپ کا کھوں کی کھوں کی کر گئی۔ آپ کر گئی۔ آپ کر گئی۔ آپ کی کر گئی کر گئی۔ آپ کر گئی۔ آپ کر گئی۔ آپ کی کی کی کر گئی۔ آپ کی کر گئی۔ آپ کر گئی۔ آپ کر گئی۔ آپ کی کر گئی۔ آپ کر گئی۔ آپ کی کر گئی۔ آپ کی کر گئی۔ آپ کر گئی۔ آپ

رں۔ رہ ہمرس ں۔ ''بس وقت گزاری کے لئے آپ لوگوں سے دوئی کی ہے۔''

وہ آسیہ کی بیٹ فرینڈ ہونے کا دعوی بھی کے کررہ کی میں کے کررہ کی میں انہیں کررہ کی میں کا رسل ہا تیں انہیں ہتا کر ان پر کچھے جتا بھی رہی تھی۔

عقلہ لا کجی طبیعت کی مالک لڑکی تھی اس کی کہیں ہات پر توجہ دی ہونہ ہو گئر لیپ ٹاپ اور پیسے بھیجنے کا س کراس کی رال شکنے لگی تھی ،اس نے قور آ اپنا لہجہ بدلہ تھا۔

''اگر آپ آسید کی دوست ہوتو آپ میری بھی دوست ہواب تو ہم بھی رابطے میں رہیں گے ہے ناں ، آپ اپنی دوست کا اتنا خیال رکھتی ہیں ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔'' عائزہ اس کا نیکسٹ پڑھ کرمسکرادی۔

عقبلہ کا تعلق لا ہور سے تھاوہ آسیہ کے ساتھ موبائل پر بھی را لطے میں تھی عائزہ نے جب سنا تو فور آاس سے نمبر مانگ لیا۔

عقیلہ نے نُمبر دے تو ویا محرساتھ میں بیھی جمّا دیا آپ کا نمبر دوسرے ملک کا ہے آپ سے موبائل پر رابطہ تو بہت مہنگا پڑے گا، جس پر اس نے فورا کہا تھا۔

"اس بات کی فکر مت کرو۔"

2016 ) 198 (Link

Section .

جالیس ہزار کماسکتی ہواتے سارے پہیےتم اپنے گھر والوں کو جیجواتی ہووہ دوسری نوکری سے ملنے والے پہیے بھی ہوائی ہووہ دوسری نوکری سے ملنے والے پہیے بھیے بھی جو بھی اپنی ہر خواہش بوری کرسکوں گی۔'اس کے ہرلفظ میں اس کی دنی دنی خواہشات نمایاں تھیں، وہ مزید کھی کہنا جاہا۔ کہی ہم ہی جو کہنا جاہا۔ دی۔ ''مگر آسیہ نے تیزی سے اس کی بات کا ان دی۔

''ابتم نخرے دیکھانا مت لگ جانا ، جانتی ہوں خدانے جہ ہیں اتنا قابل کر دیا ہے ہم کسی کوبھی دے سکتی ہو پھر بھی استے نخرے دیکھائی ہو کب سے تہاری منت کر رہی ہوں تم ہو کہ ایک بار بھی بان بیس کی ، اگر تم نوکری نہیں کر سکتی تو تم ایسا کر و تم ایسا کر و تم ایسا کر و تم ایسا کر و کی ' اس نے ایک دوسراحل اس کے سامنے بیش کیا تھا جو اس کے لئے بہت زیادہ مشکل تھا اس لئے اس نے اس کی بات مان لینے کا فیصلہ کیا اس لئے اس نے اس کی بات مان لینے کا فیصلہ کیا ورنہ آ سے کے تیور بتارہے تھے اب انکار کیا تو قطع تعالی کا آغاز پھر سے شروع ہوجا ہے گا۔

آسیہ کی دھوکے باز عادت کی دجہ سے عائزہ کا خود کا دل اس سے بھرنے لگا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی نجانے کیوں وہ اپنے آپ کو ہر بادکر نے پرتلی تھی، جان بوجھ کر خودکو دھوکہ دے رہی تھی۔

''ٹھیک ہے میں خہیں پیسے بھیج دیا کروں گ۔''اس نے ہتھیارڈال دیئے۔

''بیہوئی نال بات، اس قدر بحث کے بعد مجمی تو مانتی ہوکیا ہو جائے جو پہلے ہی مان جاؤ۔' آسیہ نے مسکرا کر کہا تھا، عائزہ اس کی بات پر تکلفا مسکرائی تھی۔

" تمہارے لئے تو ہیںوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہوگا ناں عائزہ۔ "اس نے بھی وہی برڈن زیادہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوتی تھی، اب تہہیں پیسے بھیج دیئے اب سکنڈ جاب جھوڑ دول گی، پھر اتنا کام نہیں ہوا کرےگا۔'اس کا انداز بلکا بھلکا تھا۔

''ارے تم کیوں انجھی تھلی جاب حجوڑ و گ۔''اس نے فور آاستیفسار کیا تھا۔

'' بجھے اب اس جات کی ضرورت نہیں ہے آسیہ، جب تک ضرورت تھی میں نے جاب کی مگر اب کیوں کروں؟'' اس کی بیشانی پر چند ایک سلوئیں نمودار ہوئی تھیں۔

''کیونکہ تم جھے بھی اپنے گھر والوں کی طرح ہر مہینے پیسے بھیجا کرو، میں تمہاری بچین کی دوست ہوں میر ہے گھر کے حالات سے تم اچھی طرح واقف ہواس لئے مجھے میر ہے خریجے کے لئے ہر مہینے پیسے بھیجا کرو۔'' آسیہ نے ایک دم بہت بڑی فرمائش کردی تھی۔

ذراس بھی شرم کیے بناوہ اسے مزید کہدرہی

''اتنی مہنگائی ہوگئی ہے ابو جتنا کماتے ہیں اس میں کھانے پینے کا پورا ہو جائے وہی بردی بات ہے، کتنا عرصہ ہوگیا، نہ میں نے کوئی نیا سوٹ سلوایا نہ ہی کوئی چیز خریدی میرا کتنا دل جاہتا ہے میں بھی مہنگے مہنگے سوٹ سلوا دُل، ان خے ساتھ میجنگ جیولری، سینڈل خریدوں، تہماری اماں اور بہنیں اتن انچھی شاپنگ کرتی ہیں ہر مہنی، میرا دل جاہتا ہے عائزہ، میں بھی اس طرح میرا دل جاہتا ہے عائزہ، میں بھی اس طرح فریداری کرسکوں۔''

''مَ مِحِمِ بِسِے بھیجا کروگی نال؟''عائزہ کو جواب دینے کا موقع دیتے بنا دہ پھر سے شروع یو چک تھی۔

ہو چی گھی۔ ''تم یہاں فارغ ہی تو ہوتی ہوتمہیں تو کوئی فرق میں پڑے ماچند کھنٹے کی نوکری کر کے تم تمیں

Rection.

''ا سے یقین ای نہیں ہور ہاتھا، و ہاتن جلدی اسے موبائل دینے پرآ مادہ ہوجائے گی۔

'' ان بالکل دوں گی، یہاں کا سب سے اچھا موہائل جھیجوں گی تہہیں۔'' اس نے اسے ایشین دالیا

'' پھر میری بہن کے لئے بھی بھیجنا ور نہ وہ مجھ سے میرے والا چھین لے گی۔'' اس نے منہ بسور کرایک اور فر ماکش کر دی۔

درمیری بہن کوتم بہتے پہند ہو ہیں اس سے سارا دن تمہاری ہا تیں کرتی ہوں وہ بھی تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ 'اس کی معمومیت ہیں اس کی جالا کی صاف محسوس ہورہی تھی مگر عائزہ کواس وقت کچھ دیکھائی ہیں دے رہا تھا، اگر اسے کچھ دیکھائی دے رہا تا تو بس میہ کہ عقیلہ اور اس کی بہن اس سے تعلق رکھنا چاہتی ہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اس نے فوراً رہنا چاہتی ہیں اس نے فوراً اس کی بہن کا نمبر ماسک لیا، عقیلہ نے اس کی بہن کا نمبر ماسک لیا، عقیلہ نے اس کی بہن کا نمبر ہی اس نے کھر کے ایڈرس کے ساتھ اپنی بہن کا نمبر بھی اسے نوٹ کروا دیا۔

اس کے را بطے ہیں ایک اور فرد کا اضافہ ہوا تھا، اسے بے وتوف بنایا گیا تھا اور وہ خود جان بوجھ کر ہے وتوف بن جانے پر حد درجہ مسر ورتھی، یہی وجہ تھی آج احسان اور راضیہ کو دیکھ کر روزکی طرح اسے کچھ فاص جلن محسوس نہیں ہوئی تھی، اس کے چہرے پر ایک بردی سی مسکرا ہے نے اپنا احاطہ کیا ہوا تھا، جواس کی سوچ کو صاف ظاہر کر احاطہ کیا ہوا تھا، جواس کی سوچ کو صاف ظاہر کر اسی تھی۔

رہی تھی۔ "دیکسی کو میری بھی ضرورت ہے جھے بھی چاہا جارہا ہے۔"

 $\Delta \Delta \Delta$ 

دو دن کے اندر اندر اس نے دوخوبصورت

بات کمی محقی جوآسیداسے کہا کرتی تھی۔ نجانے لوگ باہر کے ملکوں میں کمانے والوں کے لئے ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ دولت کے خزانے پر بلیٹھے ہوتے ہیں۔

''ہاں میتو ہے اتنا کماتی ہوں خود میرا تو اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا بس گھر والوں کو بھیجوا دیتی ہوں اور آسیہ کو۔''اس نے بتایا۔

''کیا آسیه کو بھی پیسے بھیجواتی ہو؟'' اس کا تنجسس عروج بر پہنچا تھا۔

''ہاں ہالگل۔'اس نے اقرار کیا۔ ''واہ بھی آسیہ تو بڑی قسمت والی ہے اسے تمہارے جیسی دوست ملی ہے۔' وہ اسے پچھ زیادہ ہی چڑھارہی تھی اور وہ تھی کہاس کے لفظوں پرآسان تک اڑی جارہی تھی۔ پرآسان تک اڑی جارہی تھی۔

"اب تو میں تمہاری بھی دوست ہوں تم بھی قسمت والی ہو۔" اس کی انا کو اس کے مجروع جذبات کو بہت زیادہ تسکین مل رہی تھی۔

''اچھا الیں بات ہے تو کیا میں تم سے پچھ مانگونو تم بھیجو گی جھیے۔' وہ بڑی چالا کی کے ساتھ اینے مطلب برآئی تھی۔

پھر عائزہ اس وقت جس موڈ میں تھی کوئی اس سے جان بھی مانگتا تو وہ انکار نہ کرتی عقیلہ تو بس کسی چیز کا مطالبہ کررہی تھی۔

ی ما چیره معاجد در ای ماند ""تم بتاد تمهیس کیا جاہیے؟" اس نے

پو پھا۔ '' جھے بہت پیارا سا کیمرے والا موہائل بھیج سکتی ہو؟''

''بس اتنی سی بات۔''اس نے بنس کر کہا

وردتم ایخ کمر کا ایڈرلیں دو میں تہیں تین چیارپروز میں موبائل جیج دوں گی۔' سفاوت میں آگار المارپر کی بات دینے پر کی گیا۔

200

ہیں پا یہاں ہرقدم پرمیراساتھ دیااور پھرتم بچھ سے دور رزیادہ چلی گئی، مگراس کے باوجود بھی میں بہتلیم کرتی س کے ہوں تمہارے جانے کے بعد میں نے تمہیں ہر قدم پریاد کیا ہے، تم تھی تو تسلی تھی مگراب۔ " پچھ ریلہ کی ہمت فور سے بہلے کی ، اسے دیکھا تھا، پچھ وفت کے لئے دونوں ہی نامہ ش میں میں میں خامہ شی کو عظمی نے تونوں ہی

خاموش رہ گئی، اس وقتی خاموشی کوعظمیٰ نے توڑا تھا۔

مار « جنہیں ساتھی کی ضرورت محسوں ہونے لگی ہے ناں عائزہ؟'' \_ \_

وہ حقیقت سے ممل باخبر تھی ابراہیم اس سے مسلسل رابطے میں تھا عائزہ کی دبنی کیفیت اور اس کے حالات عظمٰی کے کوش گزار چکا تھا۔

سب کھ جانے کے باد جود بھی وہ بیہ اعتراف خود اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی اور اب ایسا ہوا تھا عائزہ نے اس کی بات بر ایسا ہوا تھا عائزہ نے اس کی بات بر پہلے کی طرح ا زکار نہیں کیا تھا بلکہ وہ خاموش سے سر جھکا ئے نیچے کچھ تلاشنے لگی تھی ، کیا اس کی خاموش میں اس کی ہار کا اعتراف جھیا تھا؟

یا پھر آج پھروہ اس کے سوال پر پہلے دن کی طرح کتر اکر گزر جانا جا ہتی تھی؟ اس کی مسلسل خاموشی پر عظمیٰ نے اس کا جھکا سرد یکھا اور ا بیدم جونگ کر مزید غور سے اس کے اطراف میں بھی کے میں کے اطراف میں بھی کے سے اس کے اطراف میں بھی ہے کہ سے اس کے اطراف میں بھی کے سے اس کے اطراف میں بھی ہے کہ سے اس کے اطراف میں بھی ہو کے سے اس کے اطراف میں بھی ہے کہ کا دورا کی میں بھی ہو کہ بھی ہو کے اس کے اطراف میں بھی ہو کہ ہو کہ بھی ہو کہ ہو کہ ہو کہ

میں میں جگہ بیٹی تھی اس کے عین بیچھے ڈریٹک نیبل تھی جس کے شیشے سے اس کا عکس واضح دیکھائی دے رہاتھا۔

وہ اس لہو جما دینے والی سردی میں جوتوں اور شال سے بے نیاز شھنڈ نے فرش پر بڑے آرام سے دوزانوں بیٹھی تھی،اسے اس جالت میں بیٹھے د کیے کرخوداس کی کیکی جھوٹ می تھی جبھی سرسراتی آواز میں اس سے بولی۔ موہائل فون خرید کرعقیلہ کو بھیجوادیئے تھے جنہیں پا کرعقیلہ کے لیجے میں اس کے لئے پچھاور زیادہ شیرنی کھل گئی تھی تو اس کی بہن عدیلہ تو اس کے عشق میں مبتلانظر آنے کئی تھی۔

مرسوں پرائی اس کی آرزوعقیلہ اور عدیلہ کی صورت میں پوری ہورہی تھی ،ان دنوں وہ پہلے کی نسبت تھوڑ اخوش رہے گئی تھی ۔

آج آفس سے چھٹی تھی اس لئے آرام سے ناشتہ کر چینے کے بعداس نے لیپ ٹاپ اٹھایا تو عظمیٰ سے بات کرنے کا خیال ذہن میں آیا تو اس نے چارج پر لگا سیل فون اٹھا کر عظمیٰ کوفورا آئ لائن ہونے کا میسج کرنے کے بعد اس کے آن لائن ہونے کا میسج کرنے کے بعد اس کے آن لائن ہونے کا تنظار کرنے گی۔

لیپ ٹاپ بیڈ پرر کھے خود فرش پر بیٹے کراس نے لیپ ٹاپ او بن کیا، ذرا در بعد ہی عظمیٰ سکائی پراس کے سامنے موجود تھی۔ سکائی براس کے سامنے موجود تھی۔

توریخ اس نے مسکرا کر اس سے احوال دریافت کیا تھا۔

''میں بالکل ٹھیک ہوں تم بتاؤ کیسی ہو؟ پھیلے کتنے ہی دنوں سے تم نے جمھ سے بات ہی نہیں کی کہیں یو کے کی رنگین فضاؤں نے جمھے بھو لنے برمجبوراتونہیں کر دیا؟''عظمیٰ نے شرارت

ے اسے چھٹرانھا۔ ''ہاہاہ، رنگین فضائیں؟ الی کون سی رنگیجت ہے یہاں کی فضاؤں میں جو میں تمہیں بھول جاؤں گی؟''اس نے الثالی سے سوال کر

دیا۔

(ریکیجت تو بہت ہے اگرتم اسے خول سے

البرنکل کردیکھوتو۔ اس نے بڑی ذومعنی بات کہی

میں جسے بھے کر بھی عائزہ اگنور کے مسکرا کر بولی۔

میں جسے بھے کر بھی عائزہ اگنور کے مسکرا کر بولی۔

(ابنی یہ غلط فہی دور کر لو کہ میں تہیں ہوں نے

البھولا وی می بتم میری ایسی دوست ہوں جس نے

2016 ) 201 (Link

**Testion** 

ذات كا احساس جاگ التھے، مگر اس بل جيسے ہر لفظ اس سے دامن چھڑائے دور دور كھڑے ديكھائى دے رہے تھے۔

دیماں دے رہے۔ جب عائزہ نے مہرا سانس تھینج کر ماحول میں بس اس کیفیت کو دور کرنا جاہا۔

یں میں اس سب کو جھوڑ و، مجھے بتاؤ آج کل کیامصروفیات ہیں تمہاری؟ پاکستان میں کوئی

جاب شروع کی؟'' ''نہیں فل ریسٹ پر ہوں جاب کا ابھی کوئی نہ عظما

ارادہ نہیں ہے۔''عظمیٰ نے سنجیدہ سے موڈ میں اس کی بات کا جواب دیا تھا، پھر پچھ سوچ کر

پہنا کا کڑہ، ابراہیم کیما لڑکا ہے؟'' اس کے اس طرح بوچھنے پر عائزہ نے جیرت سے استفہامیداس کی طرف دیکھ کر بوچھا تھا۔

''کیمالڑکا ہے ہے تمہاری کیامراد ہے؟''
مطلب تو کوئی نہیں ویسے ہی ہو چھرہی
ہوں، ابراہیم بھائی بہت اچھے انسان ہیں ان کا
دنیا میں کوئی نہیں سوائے ایک بھائی کے اور ورہ
ہمائی بھی ان سے دور یہاں پاکستان میں ان ی دنیا
میں میں رہتا ہے جب میں یو کے میں نی تھی تو
میں میں رہتا ہے جب میں یو کے میں بہت مدد
انہوں نے میری وہاں سیٹل ہونے میں بہت مدد
کی، بہت نیک اور شریف طبع انسان ہیں، ان کی
زندگی کے بہت سے اتار چڑھاؤ سے میں واقف
ہوں مگریقین جانو وہ اس قدر باہمت انسان ہیں
کہ زندگی کے کسی مقام پر ان کے قدم نہیں
گر اگر ائے میں نے ان کو ہمیشہ ثابت قدم پایا

' ' ' م غور کرنا ہمہ وفت ان کے چہرے پر بوی پرسکون سی مسکرا ہٹ قائم رہتی ہے، ایسی مسکرا ہٹ جسے دیکھ کر اگلا بندہ بھی سکون محسوں کرنے لگتا ہے۔' وہ سرسری سے انداز ہیں اس ''عائزہ اس قدر مھنڈ میں تم فرش پہیٹی ہو؟'' اس کی بات س کر عائزہ نے جیرت سے جھکا سراٹھا کراسے دیکھا تھا جوابھی اس کے پیچے نظر آتے شیشے میں اس کے عکس پر نظر جمائے ہوئے میں اس کے تعاقب میں اس نظر آتے شیسے دیکھا تو اسے اپنی جیرت کا جواب خودہی ال گیا، وہ مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی تھی۔ خودہی ال گیا، وہ مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی تھی۔ نے تو جھا تھا۔

''ہاں تو کیا ہوا؟'' بڑی بے نیازی سے اس نے تو جھا تھا۔

سے پر پہا ہے۔ ''عائزہ تم یا گل ہو گئی ہو کیا، اس قدر شنڈ ہے اور تم ۔'' اس کی خود سے اس درجہ بے نیازی نے اسے تکلیف میں مبتلا کیا تھا۔

''ایک اچھا تھلا انسان دوسروں کی خود غرضی کی بدولت اپنے ہر لفع نقصان سے بے پروا خود خود این دائی دات کوکس قدراذیت پیند بنادیتا ہے۔'' عائزہ کی اذیت کا سوچ کر اس کی آنکھوں میں بانی جمع ہونے لگا تھا، اس تکلیف سے بچانے کی خاطر اس نے عائزہ کو سمجھانا جا باتھا گر۔

2016 202( Limite

**Georgian** 

کی توجہ جان ہو جھ کر ابراہیم کی طرف مبذول کرنا چاہ رہی تھی، وہ چاہتی تھی وہ ابراہیم کے متعلق سوچے۔

'' جب میں یا کتان واپس جا رہی تھی تو ابراہیم بھائی کو خاص کرتمہارا خیال رکھنے کی تا کید کرے آئی تھی ،تم بتاؤ وہ تمہارا خیال رکھتے ہیں ناں؟''اس کے سوال براس کے ذہن میں چول شاپ برہونے والا واقعہ از سرنو تازہ ہوگیا ،مگر فور آئی ہی اپنی ہے اختیاری کا سوچ کر اس نے تھیا کر سر جھ کا

'' پہنیں میں نے اس سے بھی ہات نہیں کی۔' نجانے کیوں وہ اس سے چھپا گئی، عظمی نے ابوں پہاجا تک درآنے والی مسکرا ہے کو بے ساختہ لیوں پہانگل رکھ کر چھپایا تھا، ابراہیم سے وہ مسلسل را بطے میں تھی اور تمام حالات سے واقف تھی اور دل سے چا ہتی تھی عائز ہ ابراہیم کے لئے کچھ اچھا سو ہے تا کہ اس کی ویران زندگ خوشیوں سے بھر جائے ،اسی لئے وہ جان بوجھ کر خوشیوں سے بھر جائے ،اسی لئے وہ جان بوجھ کر آجی اس سے ابراہیم کی با تمیں کر رہی تا کہ ابھی نہ سہی فرصت کے کئی لیے میں وہ اس کے متعلق سویے نے بر مجبور ہوجائے۔

ساتھ رکھے یا اس بندھن سے تہمیں آزاد کر دے۔''

''کیوں ۔۔۔۔۔ کیوں آزاد کر دے؟ تم پاگل ہوکیا؟''وہ تیزی ہے جیسے اس پر چلائی تھی۔ ''کوئی ضرورت نہیں کسی کو بچھ کہنے کی ، میں ہالکل ٹھیک ہوں اور اس ہندھن سے خوش بھی ہوں ، بھی تم ۔''اس نے جیسے اس کے ساتھ ساتھ شن بھی لفتہ ۔۔۔ اس نے جیسے اس کے ساتھ ساتھ

خود کوجھی یقین دلایا تھا۔ دو مگر عائزہ۔''عظمیٰ کچھ کہنا جا ہتی تھی مگر

سر عامزہ۔ کی پھے ہما جا جن کی سر عائزہ نے ہاتھ اٹھا کراہے روک دیا۔ ''بس اب تم اور پھے ہیں کہوگی میں پھرتم سے بات کروں گی، ابھی جھے واش روم جانا

''اوکے جیسے تمہاری مرضی'' عظمیٰ نے بے بیر مانتے ہوئے کہا، وہ ہمیشہ ہی اس بے بسی سے بار مانتے ہوئے کہا، وہ ہمیشہ ہی اس کے سوالوں پر گھبرا کر فرار کی راہ اختیار کر لیتی تھی، آج بھی اس نے ایباہی کیا تھا۔

اس کوخدا حافظ کہہ کر لیپ ٹاپ بند کیے وہ بیڈ کے سرے برسر نکائے خالی الذی کی کیفیت میں آئیس بند کیے یا وی بھیلا کر بیٹھ گئی۔
میں آئیس بند کیے یا وی بھیلا کر بیٹھ گئی۔
عظمیٰ کی با تیں بھی بھی غلط نہیں ہوتی تھیں
مگر نجانے کیول وہ ہر باراس کی حقیقت برمبی
بالوں سے نظریں چرالیا کرتی تھی، اس کیوں کا
اس کے باس خود بھی کوئی جواب نہیں تھا۔

وہ سب معمول کی طرح آج بھی آفس میں بیٹھے کام میں مصروف تھے جب ان کی توجہ کا ارتکاز اچا تک درآنے والی ہلچل نے اپنی طرف میذول کرائی تھی۔

نائلز سے نظریں ہٹا کر انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا جہال مسکراتی ہوئی ان کے سامنے کھڑی تھی ،الویندانی شادی کی وجہ سے

کیا تو امی جان نے خصوصی مجھے آیے کو بلانے کے لئے بھیجا، امی جان توسن کر ہی فکر مند ہو گئی كرآب يهال اپنول سے دورا كيلى رہتى ہيں۔  $^{\diamond}$ 

وہ کہتی ہیں جاؤ اس دن کے بعد ابراہیم سے اس کا سامنا بس ایک بار ہوا تھا، وہ بھی اتفاقاً۔ 'ابرائیم چند بل اس کے سامنے کھرا ممری نظروں سے اسے دیکھتا رہا مگر وہ اس سے تظر چرائے کھڑی رہی تو وہ اس کے سامنے سے

وہ جان بوجھ کر اسے متبعلنے کا وفت دے رہا تھا، جانتا تھا جس طرح اجا بک اس نے اپنا آپ اس بر کھولا ہے وہ اس سے پہلچا ہٹ محسوس کررہی ہوئی،ایسے میں اگروہ اس سے چھ بات کرے گا تو وہ ہتھے سے اکھڑ جائے گی ، پھر جو وہ کرنا جا ہار ہا تھاوہ نہ کر یا تا ، بس بہی سوچ کروہ خود جان بوجھ کرمنظر سے ہٹ گیا تھا، پھروہ اس کی فطرت کو مجھی انچھی طرح جان چکا تھا۔

اب تک وہ خود سے اپنی توجہ سے نواز تا آیا تھا عائزہ نے اس کی توجہ محسوس تو کیا تھا مگر وہ آ کے جیس بڑھی تھی اور اب جب وہ اسے اگنور كرنے لگا تھا تو اپنی فطرت کے مطابق وہ غلط اندازے لگانے کئی تھی اے لگا وہ عائز ہے متعلق سب جان گیا ہے اس کتے اس سے پیچھے ہدر ما ہے اور بس میں کھے سوچ کراسے خود ابراہیم کی طرف طلے آنا تھا وہ اسے خود سے الگ ہونے کیسے دیے سکتی تھی، وہ اسے کیا کسی کوچھی خود ہے دور ہونے دینا ہیں جا ہی تھی، اس لئے تو آج تک و ه اتن تک و د و میں مصر دف رہا کرتی تھی۔ ابراہیم کے اندازے کے مطابق تھیک نو دن بعدوہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ "" تم مجھ سے ملنے کیوں تہیں آتے اب "

پھیلے کچھ دنوں ہے آئس سے چھٹیوں پرتھی، یہی وجهمی اے اس طرح اپنے سامنے دیکھ کروہ سب ہی جیران ہوئے تھے۔

''الوينةتم يهان اس طرح؟'' ""سب خبریت تو ہے ناں؟" کھیل نے آ کے بڑھ کر ان سب کے لبوں پر مجلتا سوال کیا

سا۔ ''ہال ہال سب ٹھیک ہے پچھ غلط مت سوچئیں گا۔'' وہ آ گے بڑھ کران کے قریب چلی

. ' 'تو کھر؟'' وہ سجی استفہامیہاس کی طرف

'' بیں خصوصی طور پر آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں آئی ہوں تا کہ شادی کے انوٹیش کارؤ خود آپ لوگوں کو دوں تا کہ اگر آپ میں سے کوئی نہ آنے کا سونے بھی تو میری اس خصوصی آمد کا سوچ کرتھوڑی می شرم کر لے۔''اس نے مسکرا کر ا ہے آنے کی وضاحت پیش کی تو وہ سب بھی مسکرا

دیئے۔ ''میتم نے کیسے سوچ کیا ہم تمہاری شادی میں تہیں آئیں گے؟"ابراہیم نے آگے بوھر اس کے سر پر چپت رسید کی گئی۔

" كوتى بفروسه بھى بين ابراتيم بھائى۔" الوینہ نے خاموش بیتھی عائز ہ کی طرف دیکھ کرمعنی خیزی ہے کہا۔

" عار میں آپ کی وجہ سے بھال آئی ہوں۔' اس سے کہتی وہ اس کے سامنے رکھی تیبل کے اس یار بڑی کری براس کے سامنے بیٹے گئی، یاتی افرادان کے گرد کھڑے ہو گئے۔

''اتناعرصہ ہو جانے کے باوجود بھی آپ ہم لوگوں میں بوری طرح تھلی ملی ہیں ہیں رہتی 

اس کا ڈر اس کی آنکھوں سے عیاں ہورہا تھا، ابراہیم نے اپنی بے ساختہ اندآ نے والی مسکراہٹ کو بمشکل چھیایا تھا۔

'' کام اتنا بڑھ گیا ہے وفت ہی نہیں ملتا ادھرادھرجانے کا۔''

''میں نے ادھرادھر جانے کا تو نہیں کہا، میں نے مجھ سے ملنے کا کہا ہے۔'' اپنے آپ ہی اس کے انداز میں ملکیت کاحق درآیا تھا۔

''احچھا تو تم مجھ سے ملنا چاہتی تھیں؟ تو تم بھے بتا دینتیں میں آ جا تا۔'' وہ اب کھل کے مسکرا رہاتھا۔

مر میں بتاتی ؟ تمهیں خود نہیں پتا کیا۔'' اس نے ناک چڑھ کر کہا، ابراہیم ایکدم زور سے ہنس مڑا۔

''ہاہاہالکل پاہے۔'' ''اچھا چلوتہ ہیں اچھی کانی بلوا تا ہوں۔'' تب وہ اس کے ساتھ کائی شاپ چکی آئی جہاں دونوں نے ایک ساتھ خوشکوار موڈ میں کاف پی پھر دالیس پر خود ابراجیم نے اسے اس کے گھر ڈراپ کیا تھا، آج وہ خوش تھی اس نے ابراہیم کو کھونے نہیں دیا تھا وہ اب سب کے ساتھ تھی، ضرورتا ہی سہی گر سب کواس کی فکر تھی اور وہ اس

> يل حد درجه خوش مي منه منه منه

''اپنے کھر لے آؤ، آپ چاہوتو ہمارے کھر رہ سکتی ہو ورنہ رہنا نہ چاہوتو کم از کم شادی میں شرکت ضرور کریں تا کہ ہماری پاکستانی شادی سے لطف اندوز ہو سکیں۔'' وہ مسکراتی ہوئی اپنے اورا بی مال کے خلوص کا اظہار کررہی تھی۔ عائزہ جو خاموش سے جہکتی اٹھلاتی الو پیدکو د کھی کے منہ سے احساسات کا شکار ہونے گی تھی

ین کا اٹیک ہونے لگا تھا ،اس کا احساس کمتری عود گرآیا تھا۔

''بیہ مجھ پرترس کھا رہی ہے۔''اس نے ایک تیز نظر سے الویند کو دیکھا۔
'' دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ اکیلے رہنے ہیں مس الویند تو کیا آپ۔''اس کے لیج میں غصے کی بہش جھلکنے لگی تھی ،اس سے پہلے وہ اپنی میں غصے کی بہش جھلکنے لگی تھی ،اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی کچھ غلط بول کر ماحول خراب کرتی ابراہیم نے تیزی سے اس کی بات کا ث دی۔ ابراہیم نے تیزی سے اس کی بات کا ث دی۔ ابراہیم نے تیزی سے اس کی بات کا ث دی۔ ابراہیم نے تیزی سے اس کی بات کا ث دی۔ ابراہیم نے تیزی سے اس کی بات کا ث دی۔ ابراہیم نے تیزی سے اس کی بات کا ث دی۔ اس کی بات کا ث دی۔ ابراہیم نے تیزی سے اس کی بات کا ث دی۔ ابراہیم نے تیزی سے ابراہیم میں تھی الویند، عا برن مجھی تنہاری شادی

''آر یوشیور بھائی؟'' الوینہ نے یقین

میں شرکت کرے کی ،اس کی گارنٹی میں مہیں دیتا

چہا۔ ''بالکل تم بے فکر ہوکر گھر جاؤ جاردن شادی میں رہتے ہیں اور تم ہاہر گھومتی پھر رہی ہو۔''اس نے اسے وہاں سے ہٹانا جا ہاتھا۔

عائزہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا گر وہ انجان بن کر الوینہ کو دروازے تک رخص کے کرنے اس کے ساتھ آھے بڑھ گیا۔

الویند کو رخصت کر کھنے کے بعد جب وہ دوبارہ آفس میں داخل ہوا تو سیدھا عائزہ کے یاس چلا آیا۔

پاس چلاآیا۔ ''جہمیں الوینہ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔'' وہ اس کے سامنے بیشا اسے اس کی علطی کا احساس کرانا چاہ رہا تھا مگر وہ الٹا اس پرج مے دوڑی۔

'''اور کس طرح بات کرنی چاہیے تھی؟'' ''جھے سخت زہر لگ رہا تھا اس کا اس طرح کے دید''

ر منہیں برداشت ہوتی مجھ سے لوگوں کی ترس بھری نظریں۔'' مٹھیاں مجھنچنے جیسے وہ خود پر

ضبط کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ "ترس؟"

اس کی بات س کر ابراہیم کوجیرت نہیں ہوئی محمی ، کیونکہ اسے اس سے اس طرح کی سوچ کی امید تھی ، مگر اس نے اس کی سوچ کی تصبیح کرنا ضروری سمجھا تھا۔

''عائزہ ہرایک کے خلوص کوترس کا نام مت دیا کرو،اپنی سوچ کو بدلو۔''

"اونہد" عائزہ سر جھٹک کر سامنے رکھی فائل کے صفحات پلٹنے لگی، ابراہیم نے چند بل خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثر ات کو بہت غور سے دیکھا پھر اچا تک جیسے اس سے درخواست کرنے لگا۔

اس کی خوشیوں کے لئے دعا کرنا۔' اس کے لئے دعا کرنا۔' اس کے لفظوں میں نجانے کتنی التجا کیں تھی جو اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی تھیں عائزہ نے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی تھیں عائزہ نے چرے کی طرف دیکھا جہاں اجھی بھی منت بھرے تاثرات نمایاں تھے جنہیں دکھے کر اس نے سر جھکا کر دل میں اعتراف کیا دکھے کہ اس کے اس میں اعتراف کیا

"مین تھاالو بندکامسراتا چرہ اس کے کیے لفظ مجھے اپنا نداق اڑاتے محسوں ہورہے تھے، اسے چہکتے دیکھ کردل نے چیکے سے انہونی سی ایک خواہش کرڈالی تھی۔"

" دو کروگ نال اس کے لئے دعا؟" ابراہیم جیسے اس کے بھی خیالات سے واقف تھا جھی ہاخبر تھا اور الوینہ کے لئے دعا کی حاک بھرے، عائزہ نے جھکا سراٹھایا نہیں تھا۔

کیونکہ جانتی تھی وہ چہروں کے ساتھ سوجی پینے کا ہنر بھی جانتا ہے وہ مزیدسر جھکا گئی

ابرائیم نے اسے الوینہ کی شادی میں شرکت کرنے کے لئے راضی کربی لیا تھا یہی وجہ تھی اس وقت اپنے تمام کولیگ کے ساتھ وہ الوینہ کے گھر اس کی مہندی کی رسم میں موجود تھی، شادی کا گھر تھا ہر طرف خوبصورت سال طاری تھا شکیل چند اور لڑکوں کے ہمراہ اسٹیج کے سامنے مست سا بھنگڑ اپیش کررہا تھا جبکہ۔

عائزہ بہت غور وحسرت سے آیک آیک چیز کود کھے دی تھی، الوینہ اور او بان کا زکاح ہو چکا تھا ذرا در بعد کھے خواتین الوینہ کور بھی آ چل تلے لئے سیج پر آ گئی جہاں پر پہلے سے بیٹھا او مان الوینہ کود کھے کراس کے استقبال کواٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کی اس حرکت پر نجانے کتے شرارت بھر بے جملے کسے گئے تھے، مگر وہ ذراسا بھی گھبرائے بنا دو قدم اور آگے بڑھا تا کہ مزید اچھے انداز میں الوینہ کااستقبال کر سکے۔

الویندگاس جھکا ہونے کے باہ جود کیمرے
کے بار بار جیکے فکش اور مصنوی روشنیوں کی
جگماہ کی بدولت اس کے چیرے پہتی شرمیلی
سی مسکان دور بیٹے بھی صاف دکھائی دے رہی
سی مسکان دور بیٹے بھی صاف دکھائی دے رہی
سی ،الویند بی پراو مان کے برابر بیٹے بھی تو سب
باری باری انہیں مہندی لگانے کے لئے تیج پر آنا
بروع ہو کے تھے،تقریبا سجی اس ملے گھلے میں
بروہ جڑھ کر جھے لے رہے تھے مگر عائزہ ان سب
براہ جڑھ کر جھے لے رہے تھے مگر عائزہ ان سب
د کھی رہی تھی۔

''میرے جھے کی خوشیاں کہاں رہ گئی خدایا؟''ہاتھوں کوآپس میں جوڑ ہےاس نے منہ سے چھے کہے بنا آسان کی طرف دیکھااس کی اس نگاہ میں کیا چھے نہیں تھا، شکایتیں، مگلے، محردمیاں۔

7016 ) 216 (Lin

ہے۔ ساختہ اپنی جگہ ہے اٹھی تھی اس طرح اپنی جگہ یر دالیس بینے گئی، اس کی نظریں ابھی بھی ابراہیم کے چہرے پر جمی تھیں جب اس کی ساعتوں ہے۔ عظمٰی کی کہی پرانی بایت مکرائی۔

''ابراہیم بھائی اس دنیا میں بالکل اسکیلے ہیں، میں نے آئیس ہر طرح کے حالات میں الہیں ہمیشہ فابت قدم بایا ہے۔'

ابراہیم کسی بات برزور سے بنیا تھا جس کی وجه سے اس کی سفیدر تکت سرخ ہوئی تھی ،اس نے مزیدغور سے اس کی طرف دیکھا۔

''تم غور کرنا ابراہیم بھائی کے چہرے پر ہمہ وفت ایک پرسکون مسکر اہٹ سچی رہتی ہے جسے د مکھے کر اگلا بندہ خود بھی سکون محسوں کرنے لگنا ہے۔'' ایک اور سر کوشی نے اس کی ساعتوں پر

دستک دی گئی۔ در شہیں ابراہیم بھائی کیسے کلتے ہیں؟'' اس کی سوچوں نے دوسری طرف بہنا شروع کیا تھا، جب ابراہیم کی آواز نے اسے اپنی طرف

متوجہ کیا۔ ''عائزہ پیپوں سے سب کھ خریدانہیں جا خسدہ سكتا مكرتم جوجا بهوكي بين مهبين وه سب خريد دون گا۔'' اس کے ہاتھویں کو اسپنے ہاتھویں میں لئے اس نے کیے اسے تعلی دینا جابی تھی، گزریں یادیں بکہ بعد دیگرےاسے سوچ میں مبتلا کررہی تھیں، جب اس نے جھنجھلا کرخود کلامی کی تھی۔

(باقى الكلهاه)

تاریک میں ڈوبے آسان نے اس کے ذہن میں مزید تاریکی بھر دی تھی اس نے نظر کھما کر دوباره سیج کی طرف دیکھا جہاں تمام لوگ مہندی کی رسم کر کے تیج سے اتر چکے تھے اس کی تظرول کے عین سامنے اب الویندا دراو مان تھے، سیح سنورے روپ میں خوبصورت ترین محسوں ہونی الوینہ۔

اس کو جاہنے اور سراہنے والا اومان ، اس کا ساتھی، جواس کی طرف جھکا جانے کیا سر کوشیاں كرر ما تفاجس كى وجه سے الويند مسلسل مسكرار بى تھی ،اس کے اندرجلن بھرنے لگی۔

" سے میرے نقیب میں کیول نہیں؟ ''اے ایک دم اپنے اور احسان کے نکاح کی وہ معمولی سی تقریب یا دائے لگی بیجس میں وہ رلہن تھی ایسی رہن جونہ تو شرم سے مسکرائی تھی نہ ہی کسی سنگھار کا اہتمام کیا تھا اور احسان ،اس نے بھی تو کوئی شرار ت بھرا میٹھا جملہاس کی ساعتوں کی نذر نہیں کیا تھااس کے دل سے آہ ابھری تھی۔ ''آہ احسان کاشتم نے میرا ذرا ساخیال

اپنی اور الوینی کی شاری کے اس تقابلی جائزے نے اس کی آتھوں میں مرچیس سی مجردی تھیں، ایک دم وحشت کے بڑے سے بکولے نے اس کی سوچوں برحملہ کیا تو اس کا دل جاماوہ یہاں موجود ہر چیز کو آگ لگا دے، ہرمسکراتے چېرے ہے ان کی مسکرا ہث نوج لے۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی ، جب اس ک نظر دائیں طرف کھڑے ابراہیم بربروی، جو الوینہ کے بھائیوں کے ساتھ کھڑا سنجیدگی سے

207

سلنال سی ناکسی کام میں مصروف بایا تھا، وہ جیسے

شاید انہیں کسی مشورے سے نواز رہا تھا، جب

ہے دویہاں آئی تھی تب سے اس نے اہراہیم کر



## بائيسوين قسط كاخلاصه

لاهوت امرت کو وضاحت دینے آتا ہے۔ فنكارا يك عرصے بعد بھائي كى موت يرانے گاؤں جاتا ہے۔ امرت جاب کے سلسلے میں کئی جگہ انٹرویود ہے جاتی ہے۔ ھالار امر كلہ سے ملنے ايك عجيب علاقے تك آنكلا ہے اور اس نے امر كله كوشادى كے لئے یر د بیوز کر دیا ، و ہ شدید حیرت کی ز دہیں آ جائی ہے۔

مينسو س فسط

اب آپ آگے پڑھیئے







''جز اورکل کا سوال اٹھنے لگے تو روح کے طلسم کے چیٹر جانے کا وقت ہوتا ہے۔' '' تو امرت تم بھی ہتو اب تم پیھی ....' '' میں نے کہا تھا آپ کو کہ وہ لڑکی معمولی نہیں ہے ، جوآپ کے رو بروہو کی تھی۔'' خاتون نے غیرمعمولی انداز میں کمریے میں قدم رکھ دیتے تھے۔ '' کیااے امانت مل کئی ہے؟'' بی بی کرز تنبی تھیں۔ " بجھے لگتا ہے اے امانت مل چکی ہے لی لی-" ‹ · نسم کھا ؤ مائی ، رب باک کیسم کھاؤ۔ ' بی بی بھر تنیں تھی '' نه بی بی نه دسم کھانا میری شان تہیں ، میں تو اپنی او قات میں اچھی ، گناہ گار نہ کریں مجھے۔'' " أو مجر بواء امال كو بلائه انهول نے سب دكھانے جميں بلاوالا ہے كيا۔ '' نه بی بی ..... تو به کریں، بواء اماں خود اس طرف آئی ہوں کی آپ سامان با ندھیں نہ یا ندهیس بس چلنے کی کریں۔'' '' میں اس لڑکی ہے ملے بغیر نہیں جاؤں گی مائی ، اسے بلاؤ۔'' '' نہ بی بی، اِب آپ کے جانے کی باری ہے، اسے بلانے کی مجھ میں ہمت ہمیں ہے، باپ کو سنے سے لگائے بیتھی ہے، باپ کا ساراجسم تقر تقر کانپ رہا ہے، برداشت سے باہر ہور ہا ہے وہ، اوی نے سنھال رکھا ہے، اس کالوکا تو دروازے کی چوکھٹ پر بیٹیا آنسو بہا رہا ہے بر دلوں کی طرح، باب سے زیادہ سہا ہوا ہے، اڑکی بہادر ہے بڑی۔ ''لڑی کوہیں مائی اس کے ابے کوا مانت ملی ہے سیاسی کاحق تھی۔'' '' تو عبدالحادی تو نہ جا ہے ہوئے ہی کھنس گیا۔'' بی بی سے ہونٹوں پر عجیب مسکرا ہے تھی جسے مائی نہ خوشی کا نام دے علی تھی نہ ہی دکھ کا نام دے تکی۔ سروراور ہے بسی کی ایک ساتھ جھاک تھی۔ ادھرامرت نے ابے کوزور سے تھام رکھا تھا، نبیند میں آنے والی آوازوں کے بعدا ب ان کا جسم تفرکھر کانپ رہا تھا۔ در میرے باپ کو بیچالوا مرت تنہیں اللہ کا واسیلی اللہ کا واسیلی بیچالو۔'' جوکل لڑنے مرنے مارنے پر تلا ہوا تھاوہ آج سیں کررہا تھا، بس یاؤں پڑنے کی کسرتھی۔ ‹ جس کے داسطے دے رہے ہو، اسے پکاروھالار '' امرت نے ابے کے سرکوا سے بازوؤل وہ بچہ بن کر بیٹی کو باں سمجھ کرتڑ پ رہا تھا اور امرت انہیں ساتھ ساتھ بھینچے کسی قر آنی آیت کی بهآواز بلند تلاوت كرر بي محى-وہ ہوش میں نہ تھی اور وہ ہور ہاتھا جو تقدیر کے کسی صفحے کی سطر میں درج تھا۔ ی بی کہنے لگیں امانت مل رہی ہے۔ فن كارسمها ماته سي نكل كيا مول-READING 210 ( 150) Section

هالارسمجهاابا جيتے جي گيا۔

امرت کوصرف ہے بھی ،سرور،قصور،معانی طلب گاری کی لہراورعنایت کی جاہ نے تھام رکھا

. ما ــ

معاملہ تھا، ذرے سے سمندر کا، قطرے سے دریا کا اور تھوڑے سے تمام کا، جز سے کل کا، بیاس سے تلاش کا، معاملہ تھا بندے سے بندے کے رب کا، معاملہ بڑا آئمبیمر تھا۔

کون معاملے میں پڑتا، جَان سے جاتا اگر منہ کھولٹا تو ،کون جا متا تھا کہ ایانت کس کی ہے،کسی

کومل رہی ہے اور کیا ہے۔

کیونکہ سمندر میں تو کتنے ذریے ہوئے ہیں اور ذریے کی بناہ سمندر ہے، جو جا کر سمندر میں گم ہوکر پناہ لیتا ہے، قطرہ اپنی کیا اوقات جانتا، یہاں لوگ طاقتوں کے نشتے سے چور اور پچھ آمد کے طلسم سے گھبرائے ہوئے، ہرکوئی اپنے اپنے گناہ میں تر، خیال سے بہرہ وراپنے اپنے محور کے گرد چکر کا شااپن ہستیاں جلا بجھارہا تھا اور کرنے والے ان محوں میں اپنا کام کر جاتے تھے۔ امر ت کوا بے کا جان کی بڑی تھی، اب کوا بی کوتا ہی سے کا نیپا بڑرہا تھا۔

ھا کی کوا ہے کے اوسان کی فکر تھی ، وہ ہاتھ سے نکلتا ابا دیکھ کر ہاتھوں سے نکلا جارہا تھا ، دا من

يهيلا ليابه

بیت و ''یا اللہ! میں تجھ سے پچھ نہیں کہتا ہیں اثنا کہ جھے اپنے بابا کی زندگی ان کی صحت اور ہوش کے ساتھ دے دے ۔'' دہست سوال دراز تھا۔

امرت نے زندگی میں بہلی بارجس کا نیتے گزورگوساتھ لگایا تھا جس سے بیاحساس ہوا کہ

باپ کیا ہوتا ہے اور کتنا پیارا ہوتا ہے اور کتنا ضروری ہوتا ہے۔

اور فذکار گوصرف اتنا پہتہ تھا کہ وہ کسی کے رخم و کرم پر ہے اور بنٹی ماں کی محبت کا ایک زندہ روپ ہوتی ہے، بات طلسم کی ہے، جو ہامتا میں چھپا ہوا ہے، بات صرف محبت کے رنگ کی اور اس کی جاہ کی تھی ، بات بہت بڑی تھی ، ابھی منزلیس پڑی تھیں۔

ا پی آگ میں خود جل جائے ،تو ایسا پر وانہ بن جا ، را کھ دل ہوایا دل را کھ، معاملہ ایک ساتھا ، اس نے الٹے قدموں کی گنتی سیدھی کر لی تھی ،اسے پکڑ کر اس نے کہاِ۔

''وہ تیرے پیچھے آئے گی،وہ تیری تلاش میں نکلے گی،ترسے گی تڑیے کی،اس نے سوچانہیں تر ساؤں گا،نہیں تڑیاؤں گا،اگر جوبس میں ہواعلی گوہر کے،اگر جودہ پیچھے آئی۔' آدمی مسکرایا۔ ''بانت کا مطلب ابھی نہیں سمجھاعلی گوہر بھائی۔'' بیرقدم گاہ مولی علی کے پاس بھرنے والا فرید

معتين تھا۔

''جانے کتنے ملک مگریوں میں پھرتے ہیں، خدا جانے، پہلے سے ایسے ہوئے ہیں، یا اللہ والوں کے پاس آکررنگ بہن لینے ہیں، رنگین بن جاتے ہیں، کہیں جاکر پھیریاں لگاتے ہیں، یہ جواڑو گھماکر پیسے لینے والوں میں ہے نہیں ہوتے، یہ کہاں سے نکل آتے ہیں پہتا ہیں چلنا، رنگ جواڑو گھماکر پیسے لینے والوں میں ہے نہیں ہوتے، یہ کہاں سے نکل آتے ہیں پہتا ہیں جانا، رنگ

2016 ) 211 (Links)

بھی جا نئیں تو داغ رہ جاتے ہیں۔ ' نغرید حسین بھی شکار ہوا تھا بھی ،روح کی پیاس رکتی ہو، دل کی دھو کن جلتی ہو پھر متی ہو۔'' کہ تو اپنی تبیل سے رہی تھی ، مگر آنکھوں کے جنز منتر والے سارے قصے جانتی تھی ، جاتے ہوئے

"فريد حسين كيا ديكه رب مو؟ اپني آنكهول كي دولت جهيا كے ركھو، مجھے تمہار عفيض كي پرواه نہیں ہے، جب میں نے آئیمیں جرائیں تو اس نے مجھے نشانہ بنا دیا، وہ کیا ہجھ بھتی ہے علی گوہر، اس کے اندر جنگ چھڑ چی ہے، ہم سب کے اندر تلاش کی جنگ چھڑ چی ہے، قطرہ سمندر میں شناخت بنانے کے پرتول رہا ہے، سنوانسانی طلب گاڑیاں بنگلے ہی نہیں پوری کر سکتے بڑی تڑپ ہونی ہے، جبتی ہیں ہیں، جب دنیار کھ دیت ہے تب جھٹکا لگتا ہے اور جب جھٹکا لگتا ہے تو گاڑی اجا مک بھی راہ معنلتی ہے، پہتر ہے بھٹلتی نہیں ہے بھاؤ، دوسرا راستہ نکال لیتی ہے جیسے تھان نیند کا رستہ نکال لیتی ہے، جیسے زندگی سکون کا، جیسے روح امن کا، جیسے دل عشقِ کا اورعشق بقاء کا، مگر ایس سے پہلے فناء سے گزرتا پڑتا ہے، جدائی ہے ججر سے پھر فناء کاٹ کر بقاء کی طرف سفر کرتا ہے،

مگراس سے پہلے موت ضروری ہے۔ ''موت \_''على گو ہر کو جھٹکا ل<u>گا</u> \_

''نفس کی۔'' فرید حسین کی آئیکھیں جھکمل کرنے لگیں۔

'''نہیں بھاؤ کئی چیزوں کی ، جربھی موت کا ایک روپ ہے اور نیندبھی ، دیکھ گوہر بچہ پیدا ہوتے بھی تکلیف سے گزرتا ہے ،مگروہ دنیا پر آنے کے بعد بہت جلدمسکرا تا ہے۔''

'' <u>جُھے</u> ہجر کی وجہ بتاؤ ، جُھے موت کی وجہ بتاؤ''

'' جو گزرانہیں وہ بٹھرا ہے گوہر، سمنے گا جب گزرے گا،بس بیہ جانتے ہیں کہ ذا نقہ ضروری

'' تجھے بیدالجھاوا ہے کولو امر کلہ کے پیچھے ہے یا تڑپ نے سخھے رسوا کیا ہے؟۔'' وہ ٹھٹک گیا، امرت کی تعریف کرنے والاخوداس سے جار ہاتھ آگے لکا تھا۔

'' تجھے اُسی نے تڑیایا ہے، جس کے پیچھے تو جارہا ہے وہ امر کلہ خود نہیں تو امر کلہ کے ساتھ وہ جڑی ضرور ہے تو بے وفاتہیں ہے بس تلاش ذرا کمی تھیج گئی ہے ،فکرمت کرو، تلاش کو بھی موت آنی

'میں بے دارث نہیں مرنا جا ہتا فرید بھاؤ، دل کا چین کہاں سے لاؤں یا جستجو ، پھنس گیا

"تودل تقام اور کام کر، باتی کام مقدر پر چھوڑ دے، چھوڑ دے، تو گاڑی چلانا سکھ جا، جائی

د هوند جالی۔'' ''کمان ہوگئ؟''

و المرونيسرغور ہے ايک بارمل لے ، اس کی دعا ئيں سی جاتی ہیں آج کل ، دير نہ کر ، چل بھاگ

2016 ) 212 ( Line to

ONLINE LIBROARY

FORPAKISTAN



'' الجمى جلا جاوَل \_'

'' دل پیڑو، کمزور ہے تو گھر جاؤ، ورنہ سیدھے چلے جاؤ۔'' وہ نکایا نرید حسین نے دیکھا وہ لڑ کھڑایا تھا، تھکن کا بوجھیزیا دہ تھا، اسے پتہ تھا بیسیدھا گھر جائے گا، کیونکہ امرکلہ پرونیسر کے گھر کے کئے نکل کھڑی ہوئی تھی۔

"اومیری سوئی بتری، کتھے جارہی ہے۔" سکھی نے امر کلہ کو چھوٹا ساتھیلا باندھتے ہوئے د يکھااوراندرآ گئ\_

'' تضیلانہ باندھ بچے تیری ماں مرجھا جائے گی ، دل ہول اٹھے گا اس کا ، اندر سے مرجائے '

" آ ب نے دیکھا ہے وہ میرے ساتھ کھانا نہیں کھا رہیں ، بات نہیں کر رہیں ، جہاں بیٹھتی ہوں وہاں سے اٹھ جاتی ہیں۔''

'' تجھے اس بات کی شکایت تہیں ہے امر کلہ، شکایت بیہ ہے کہ اس نے تجھے مارا اور برق ہے مرام کلہ ہمارے ہاں بیت ہے کیا ہوتا ہے، اگر جو بچہ نماز نہیں پڑھتا، تو اسے تا کید کی جاتی ہے، اگر نہیں سنتا تو ڈانٹا جاتا ہے، ڈانٹ کا اثر ، ربیجے پر نہیں ہوتا تو مارا تک جاتا ہے، ہم مال باب اس کی آخرت کی بقاء کے لئے پریثان ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے شاید کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ خدا کی پہچان مائے ۔ " سکھی پردھی کھی جہیں تھیں ، مگر بات فکر بیر آئی تھیں۔

" الما المجھن مگر ان کے ہاں بھی کچھان باتوں کی تھی جن کوہم بیان نہیں کر سکتے مگر مجسوں ضرور کرتے ہیں۔' وہ محسوں تو کر رہی تھی مگر ہات بیان سے باہر تھی ، وہ امر کلہ سے بہت مجھ ڈسکس کرنا جا ہتی تھیں ،انہیں پیتہ تھا وہ بھی محسوس کرتی ہے ، پہلے وہ اسے منا کرروک لینا جا ہتی تھیں۔

اں نے تھے مارا ہے امرکلہ؟"

'' بجھے بہتر ہے انا کو کیا تحفظات تھے بھے ہے ، پہلے انہوں نے مجھے تا کید کی ، پھر ڈا ٹما بھی اب نوبت مارتک آئی ہے، انہوں نے مجھے خواب میں نماز پڑھتے دیکھا تو تھیٹر جڑ دیا، حقیقت میں د میلفتیں تو مار بھکتا تیں۔'' اس نے تھیلا واپس رکھ لیا تھا۔

فاطمہ نے کمرے کے باہرجاء نماز بچھائی تھی ہستون کے آگے د میں نے جھی نمازنہیں پڑھی۔'' نیہ بتانے کی اسے ضرورت نہ تھی سکھی جانی تھی، وہ ہنس

ب برے برے ہیں ہوتی ہے تکھی خالہ! سجدہ اقرار ہوتا ہے غلای کا، میں نے کیوں کو ''بات سجدے کی ہی ہوتی ہے تکھی خالہ! سجدہ اقرار ہوتا ہے غلای کا، میں نے کیوں کو سجد ہے میں خود کی جان دیتے دیکھا ہے، سائس چلتی رہتی تھیں مگر جان غلای میں ہوتی تھی، میں اتنی فرما نبردار نہیں بن سکتی، میں نے علی سے کی بھی فرما نبرداری کم کی ہے، میں کسی بھی ندہب کو اتنی فہر مانبرداری کم کی ہے، میں کسی بھی ندہب کو ایک نہیں محسوس کرتی خود کو، مگر مسئلہ ہے کہ خالہ میں بے دین بن کرزندگی اللہ میں بے دین بن کرزندگی اللہ میں بے دین بن کرزندگی اللہ علی ہے۔ '' یات سجد ہے کی نہیں ہوتی امر کلیہ۔'' وہ اسے پچھ سمجھانا جا ہتی تھیں۔

2016 ) 213 ( Line

نہیں گزار سکتی ،خدا کے احساس میں جواحساس ہے زندگی کاوہ بھر بور ہوتا ہے ،فر مانبر داری آ پ کا باطن تیا دیتی ہے،میرے اندر کئی سوال ہیں مگر دیگر خل ہو تھے ہیں۔' وہ کسے پڑھار ہی کھی ساتھی کو،

جو يروهي الهي تهيس تهي مكر پھر بھي بہت ميچھ جھتي تھي۔

م ان رونوں کی مسکرا ہے ملی اور نظر ، دونوں ایک ہی دفت میں جیب ہو گئیں تھیں اور دونوں ک توجہ فاطمہ کی طرف تھی، وہ کچھ دنوں سے فاطمہ کے چہرے پر ایک تجیب شافتگی محسوں کر رہی تھی، چبرے بر بھلکیاں آئی میں ،رنگ آجاتے تھے،اسے پنترتھااب رنگ آئے گا،وہ ڈرنہ جائے ،وہ ایدرونی طور په بیای هی اور بیاس صحرا بن کئی هی ، جتنایا بی پرتا تفاصحرا یی جاتا تھا، تھر کی مختلی آن مھی ، وہی جولئی کیفیت میں رچ بس جانے کے بعد آنی ہے۔

اس کا خود سے پہلے ہی میشکایتی سوال تھا کہ جیب اینامحبوب نہ ہوتو ہم خدا کومحبوب بنا لینے ہیں، جب کوئی راہ نہ ہوتو ہی کیوں اور آخر کب عمر کے کسی جھے میں کیسے اور کسی طرح ، جب کہ ان سب میں سے کیوں تو بہت جان کھیانے والاسوال تھا۔

وہ لفظ کیوں کے اندر چھیے غصے شدت، ملال، الجھادے سے گھبرا جاتی تھی، اسے پیتہ تھا اس نے کتنے لوگوں کے کیوں کا جواب دیناہے ،اسے ھالار کے کیوں کا جواب دینا ہے ،اسے سادھنا کی مال کے کیوں کا جواب دینا تھا، اسے سادھنا کے کس وجہ سے اور کس طرح اور کیا کا جواب دینا

> ا مک علی کو ہرنے اس سے کہاں؟ کا سوال مہیں کیا تھا۔ یر وفیسر عفور کا کس لئے اپنی جگیہ زندہ تھااور فنکار کا کس کی خاطر۔

وہ بھاگ بھاگ کرتھک چک تھی، اے لگتا تھا دنیا اس کے جھنے کے لئے بہت چھوٹی پڑگئی ہے، جتنا جھیے گی اتنا ظاہر ہو گی ، اس کئے وہ اب بوری طرح سے باہر آنا عامتی تھی جس ڈر کے خوف ہے ایک زندگی گز اردی کئی۔

اس ڈرگوا بک بارا پنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کرلڑ لینا جا ہتی تھی ، وہ خود کوا بک بار آپر مانا جا ہت تھی ، ایک پار .....اور اس نے رات پر وفیسرغفور کوخواب میں دیکھا تھا وہ ان کی مشکورتھی ، ان کی ا حسان مند تھی، ان کاشکریہ غیر درا دا کرنا جا ہتی تھی، ایک باران ہے کھل کر بات کر لینا اور کچھ کیو جھ لینا جا ہتی تھی اور کیا.....کون کیسے کے سوال تو اس کے اندر بھی اٹھتے تھے، ایک تو سفر ا ہے بھی شکتے

'' فاطمہ کے لئے بہتے پر بیٹان ہوں امر کلہ، وہ رستہ چن رہی ہے،ابھی ڈرتی ہوں خدا جانے کیا کرے گی ، کہایں جائے گی اور کسی طرف ، ڈوب نہ جائے ۔' وہ سمجھ رہی تھی کہ فاطمہ کا رخ دونوں طرف ہور ہا ہے بھی ادھر بھی ادھر اور دونوں طرف

Section

''وہ اے دونوں سے نبیل کھونا جا آئی تھی، مگر اعتدال ہی تو مشکل ہے۔'' ''دیکھا امرکلہ پڑوس کی خواتین آنے گی ہیں ، لوگ اسے دعا کروانے آتے ہیں ، اس کے المان الأكول كاتانا ندكبيل بنده جائے ، وہ كوشى تك ندمحدود موجائے ، لوگ اے ورويشني كہنا

016 214 (Link

شروع کر دیں گے اور وہ دنیا کواپنے اوپر حرام کرنا شروع کر دیے گی ، ویسے ہی بہت ماتھی ہے، حیب ہے، اس کی حیب مارتی ہے بھے، اندر ہے بھی۔ ' ریچینگی کے جاؤ فریدحسین ہے میاں محمسین کا اکلونا بیٹا، شیر و کا جگری یار تھا، ابھی حیدر آباد یں ہو کا دو ہے ہیں اس کے ، دونوں پر نہ مطے تو حیدر آباد کی ساری درگا ہیں چھان لینا سی ایک ہے اس کا نام ونشان مل جائے گا،مل جائے تو کہنا شیروکی ماں بلاتی ہیں اور سے چھی دے دینا۔ چیتھی کھلی تھی اس یہ دو حیار تو نے بھو نے لفظ تھے، جو مجھ سے باہر تھے۔ '' بجھے بتا نین کیا کہنا ہے میں لکھ دوں؟'' امر کلہ کورس آیا۔ و ولكهنا جانتين تو بهت كجه خود ما لكه ليتين\_ "اس بيوكى بوجه بين دالناجا ہى ميں،بس اے كہنا شير دكى ماں بلاتى بين، دوڑا جلاآئے گا، تجھ سے کیے گا گھر چلیں کھانا کھا ئیس، تو جا ہے تو جا سکتی ہے گرنہ جانا، ہاں اگر ضرورت ہو پجر چلی جانا، وہ آجائے گاتیرے ساتھ ای کیے جل پڑے گا، ورنہ بہانہ کردے گا کہ کام ہے اور اگر بہانہ كرد ہے تو بھر بنہ كہنا لوث آنا كہنا امال كى دعائے تيرے لئے۔'' امر کلہ سمجھ گئی تھی وہ عورِت شیر و کی نہیں اس وقت فاطمہ کی سکی ماں لگ رہی تھی ، اسے ڈھیروں پیارآ گیا،ان کے ساتھ لگ گئی۔ ''ا ہے ماں کوبھی ساتھ لگا ہے ایک دفعہ'' امر کلیہ دل کڑا کر کے اٹھی ، ماں برآ مدے میں ہی تھی ،اے پیتہ تھا وہ ہاتھ بڑھائے گی تو ہاتھ جھٹک دیں گی۔ " كلنے لكے گاتو منه پھيرليں كى ، گرسنايا تو مان جا نتيں كى ،البته پھراس كى لمبى كلاس شروع ہو جائے کی ، سوسو وضائشیں دینا پڑیں گی۔'' " جارى ہول \_'' '' کہاں؟ یہ تو بتا دے ماں کو۔''سکھی نے کہا، وہ جا ہمی تھی ماں بٹی کی سلح ہو جائے۔ ''اس کے باس جو کہتا ہے محمصلی اللہ نعلیہ وآلہ وسلم اور عیسٹی کا خداا یک ہے۔'' مال نے سکھی کی طرف جتاتے ہوئے دیکھا، کہ دیکھا بہ کہاں جارہی ہے،ست کی تعین کا ڈراس کے اندرہو لنے لگا تھا، سکھی نے امر کلہ کوآ تکھوں ہی آنکھوں میں تنقیدی اشارہ کیا تھا۔ " آجائے گی تھیلا لے کرنہیں جارہی۔" سکھی نے اپنے طوریہ آ ہستگی ہے کی دی تھی ہیلی کو۔ " تھیلا لے کر جانے کا مقصد ہوتا ہے انسان اینے کہیں جانے کے اوقات کانعین کررہا ہے، تھلے کا سائز بتا دیتا ہے کہ رہائش؟ سِفر کا تیام کتنا ہوگا، مُکر کوئی بھی تھیلا نہ یا کروہ کیسے اندازہ لگا تیں كه استخدن مين لوث آئے گي۔ " مسلمي نے ليلي دي كه دن بھر مين و مجھنالو نے گی سَروه بھی امر کلہ کی مال تھی ، جانتی تھی ۔ ''اپنا خیال رکھیئے گا۔''وہ بس اتنا کہہ تکی ، فاطمہ نمازختم کر کے اٹھی تھی۔ ''کہاں جارہی ہوامرکلہ؟''لہد بہت زم تھا،اس نے اپنی بات دہرائی۔ ''اس سے ملنے جس نے کہا تھا محرصلی التد نلید وآلہ وسلم اور عیسیٰ کا خدا ایک ہے اور جومحہ کے اور جومحہ کے جہرے سلی اللہ نیلیہ وآلہ وسلم کہتے تھے اور عیسیٰ کے بعد نیلیہ السلام کہتے تھے۔'' فاطمہ کے چہرے سے 2016 215 **Negliga** WWW.PARSOCETY.COM ONLINE LIBRARY

جاندنی چیکی ،اس نے امرکلہ کے گال کو باکا ساحچھوا ایسے پیار ہے ، جیسے کسی معصوم بیچے کو حمبری بات کرتے ہوئے سنتے حیران ہوکر بیار دیا جاتا ہے ایسے ہیں بلکہ ایسے کہ جب کوئی سنجیدہ انسان اپنے اندر کی سخی برنرم پھنوار کی برسات کھولتا ہے اور بھیگ جاتا ہے پھر بھگو دیتا ہے۔ امر کلہ کے آئکھیں تو بولتے ستارے تھے، وہ ایب ان آٹکھوں میں جھا نکنے کی سکت ہے آشنا ہوئی تھی ، یا پھر اس کے چہرے پر بڑتے اپنے معصوم عکس کی پر چھا کیں پر اسے پیار آیا تھا، وہ نہ جان سکی ،مگرامرکلہ کی مسکرا ہٹ بوشیدہ تھی ، وہ جانتی تھی ،اس نے فاطمہ کوساتھ لگایا۔ ''اینا خیال رکھنا۔''

'' كب لوثوگ؟ اب تو تنهار بے بغير گھر ميں دِل نہيں لگتا۔'' لہجہ ايبا تر نگ تھا، كھنكھنا تا ہوا۔ '' پیسے الماری میں ہی ہیں۔'' وہ بتایا ضروری جھتی تھی۔

"إسے كہد بيسے لے جا-"اس نے سكھى كوكہا تھا۔

'' کرائے کے پیسے میرے پاس ہیں، چلتی ہوں۔'' وہ ایک دن پہلے اپے سونے کی ایک ہالی جے آئی تھی، مکان کے بیسیوں سے اس نے اپنے اوپر کوئی خرچہ بیس کیا تھا، اس کا دل ایک دم سے بھاری ہوگیا تھا،خود کو بہت اکیلامحسوں کیا تھا کہتے کے لئے۔

باب جبیا بھی تقااس نے پچھاورنہیں مگر فانٹا کی میٹھی ٹافیاں اور تالے کھولنا تو سکھائے تھے۔ ایک پیاری تھیلی تو دی تھی ،ایک محبت کا حساس تو تھا؛ اسے پہلی باراحساس ہوا وہ ہوتا تو اس کا احساس ضرور کرتا ، اسے شاہاشی دے کر گلے سے ضرور لگا تا ، اس کی آئکھوں میں جھائی ادای یہ پہیٹالی کوضرور چوم لیتا، جا ہے ہیسے نہ دیتا خرجہ نہ اٹھا تا تھا،علاج نہیں کروا تا تھا۔

مگر محبت کا جوایک احساس تھاوہ دیتا تھا، جس پر وہ محلے کی بچیوں کو ہڑ ہے فخر سے بتاتی تھی کہ میرا با ب ایک چور ہے، تب چور سے زیا دہ بہادراس نے کسی کوئیس سمجھا تھا، بلکہ ایک بارتو اس نے میر بھی کہد دیا کہ میں بڑی ہوکرتا لیے کھولوں گی اور چور بنوں گی ،اس کی مال نے تب ہی اسے تا لیے میں بیسے اور چیزیں رکھنا چھوڑ دی تھیں۔

اور رات کے پہلے بہر کے اختیام یہ جب اس نے پرونیسر غفور کے گھر کا بیرونی نالہ کھولا تھا تو اسے تب انسی ضرور آئی تھی اور اندر سے انہوں نے چور کے کود نے کا یقین پورا کر کے ایک لاتھی ا بے نت الھائی تھی۔

جوامر کلہ پیسیدهی تو پڑی تھی ،اگر وہ ہاتھ سے نہ روکتی گھیا اندھیرے میں لاتھی تھا ہے کھڑاوہ بروفيسرغفور ينهقفابه

\*\*

اور وہ شام تھی جب اس نے کلاس سے باہر نکلتے ہوئے اپنا فیوجر بلین وضاحت کرتے ہوئے فر ماما تھا۔

''میں بڑی ہوکر چور بنوں گی۔''اورامرت کی زبان دانتوں تلے آ گئیں تھیں۔ '' بیاب کہا ہے چرنہیں کہنا، میں تمہیں باتیں بتاؤں کہ بڑے چچا جو کہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ گاٹا جاتا ہے، اس نے کہا کیا ہوا ہاتھ پھر سے اگ آئے گا۔' امرت نے یقین دلایا نہیں اگے گا۔ گاٹا جاتا ہے، اس نے کہا کیا ہوا ہاتھ پھر سے اگ آئے گا۔' امرت نے یقین دلایا نہیں اگے گا۔

2016 216

یہ چودہ سال کی عمر کا خواب تھا جواس نے دیکھا تھا جائتی آئکھوں سے جب لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بنیں گے، تب وہ کہہرہی تھی بڑی ہوکر پپور بنوں گی اور امرت نے اس دان اس ک خوا ب کا وژن اڑا دیا تھا۔

وہ گھر آئی ہر بارا ہے کے ہاتھوں کودیکھتی کہ اہا کے ہاتھ کٹ تو نہیں سے اور ڈریت ہاتھ تھا م لیتی چوم بھی لیتی جب وہ سویا ہوا ہوتا ، نگار بری طرح بگزلی۔

"اس بغیرت کے ہاتھ چوہتے ہوئے تھے کیا سرت ہوتی ہے۔"

'' کیوں اہا ہے میرا۔''

'' د فعہ ہوایا ہے تیرا، لاتا کیا ہے تیرے لئے ، چارٹافیاں دے کرخوش کر دیتا ہے بے غیرت جو چوری کرتا ہے۔" انہیں براغصہ ہوتا تھا۔

آ دمی کی کچھٹا ہوتے بھی دوشادیاں تھیں، زیادہ تر وہیں رہتا تھا، کھومتا بھرتا لٹا تا، حجبونی موثی چوریاں کرتا اور لیے لیے قبقیے لگ کراڑا دیتا۔

سال میں دو جوڑے امر کلہ کو دلوا تا ، ایک بیوی کے منہ مار آتا ہر بار حاریجیے ٹافیاں اور پسکٹ د ہے کر بچی کوخوش کر دیتا وہ ای زندگی میں جی رہی تھی، اسکول اس لئے جاتی کہ گھر میں دن نہ گزرتا تھا، پھرتو امرت آ گئی اور اسکول اس کے لئے پناہ گاہ بن گیا جیسے آتھ گھنٹے کی پناہ گاہ، اس کہانیاں ،مسرتبیں، قبضے، کھلکھلاہٹیں اور لظفے ، بحس، عجیب، عجیب کہانیاں لا کی تھی وہ دیہا ت ہے اورامر کله ټوان کہانیوں میں ہی کھوئی رہتی تھی۔

ساری ریات سوچتی ، اسے امرت کے گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا، مگر خوف بھی کہ امرت ا سے لے آئی تھی گاؤں ہے جیسے شہزادی کوئل سے رہائی ہوئی ہو، جو جتنا بھی خوبصورت ہو مگر بیوتو

قيد خانه بي-

امرت تو بھولے ہے بھی نہ جانا چاہتی تھی ،صرف تب جب اس کا سوتیلا بھائی عدنان اس کی زندى حرام كرديتا تفايه

وہ سارا دن کتابوں میں کھوئی رہتی، ماں خوش تھی کہ بیٹی آگئی اب ہاتھ بھی بٹاتی تھی جھو نے

موتے کاموں میں۔

عذنان ہروفت ناک میں دم کیے رہتا تھا، اس کے کہانیوں کے صفحات بھاڑ دیتا تھا، کلرز پین ا ٹھا کر گٹر میں پھینک آتا ، کھلونے جو کا پی بین سلیٹ بھی تھے جو وفت گزاری بھی تھی اور خواب بھی ، بھولے سے ایک روز امرکلہ کا گھر میں ماں کے سامنے ذکر کر دیا اور انہوں نے پوری تفتیش نے لی۔ ''اجِها تو آلو کی عبیهائی ہے، خبر دار امرت جواس سے ملی بات جیت کی '' انسیے تنین وہ پورا زور

ادھرنگارایک روز امرکلہ کے اسکول آئی تو پتہ چاامسلمانوں کالڑی کے ساتھ کیا ہی بنتی ہے، ایک نوالہ ساتھ کھاتی ہیں ایک ہاتھ روم جاتی ہیں، دوسری پہرہ دی ہے، ایک ہاہرتھی ہے چیز لاتی ہے، دوسری ہیں، گفتی ہیں،

217

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



وہ بگڑی بگڑی استانی کوسنا آئی کہ خردار جومیری بیٹی کواس مسلم سید زادی کے ساتھ جھوڑا،

بری بگڑے گی، صحبت کا اثر تو چڑھتا ہے، حالا نکہ دیکھ بھی رہی تھی، اس کی صحبت کا اثر جوج خوا اجھا چڑھا تھا، ماں باپ جننا دونوں پر بہرے بٹھا تے ان کی آپس میں دوسی آئی ہی بڑھی گئی ۔۔

اسکول ہے کا کج بھی ایک، جب امر کلہ کوتو بھٹا دیا جا تا اگر وہ نداس پہنجی کہ پڑھنا ہے، بھی امر کلہ کوسر میں در در ہے لگا تھا اور سر در دکومعمولی سمجھ کروہ نظر انداز کرتی تھی، امرت ایک بارا ہے زبر دی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی اور اچھی خاصی دوائیوں کا مطلب تھا کہ کیئر کی ضرورت ہے زبر دی ڈاکٹر کے باس سے آئے گئی، سوچٹ بھاڑ دی، دوسری بار ماں نے ترس کیا ڈاکٹر کو دکھا دیا،

چار گولیاں دلوا دیں، وقتی فاکدہ بوا، مگر جب اچا تک یہ درد اٹھتا تھا تو جان لے لیتا تھا، سر بج بجہا حصہ، اگلہ حصہ، جیسے الگ الگ محسوس ہوتا، وہ چکرا چگرا کر گر جاتی تھی، تب ایک فقیر سے داہ گزرتے ہوئے امرت نے کہا تھا۔

''برئیری دوست کے پاس پیے نہیں ہیں ،ان کے لئے دعا کریں انہیں درد نہ ہو۔'' تب لاتھی اٹھائے ہوئے پروفیسرغفور جوٹا تگ کی ہلکی چوٹ کی وجہ سے پچھ معمولی لؤ کھڑا تا تھا۔ بلکا ہلکا لاتھی اس کے ہاتھ پررکھ کر بجائی اور پھرنقیر سے پچھ نہ کہاالبنتہ اسے ایک چیٹ لکھ دی۔ ''کیے ریاسے دے دو، کہومیر کے بیچے رکھا کرے۔''اس نے بہی کیا تھا اور واقعی اس کے درد

میں کمی واقع ہموئی تھی، وہ خوش ہمو گئی تھی۔ اور شبھی وہ ۔۔۔۔ وہ امر کلہ کے نام ہے لکھنے لگی تھی، ایک ادیب سے مناثر تھی جس کا نام تعبد الحادی تھا،لوگ اسے مزاج کے حساب سے فنکار کہتے تتھے۔

اور وہ فذکار کی کہانیوں کی فین تھی، ان کے موضوع ان کے مسائل ملتے جلتے تھے، وہ ان ک انسپر بیشن لے کر بڑھرہی اور حالار نے سب سے پہلی کہانی جو پڑھی وہ ابر کلہ کی تھی اور اسے لکھا امرت نے تھا اور حالار اس لڑکی کی کہانیوں کا فین ہو گیا تھا، نین ایج تھا، خوابوں کے دلیس میں قدم رکھنے کو بے تا ب تھا، کا لج کا پند پر چے کے دفتر سے زبردی لیا اور کا لج کے درواز سے پر اس نے اپنی پسند پر کھاری کود یکھا، ایک لڑکی سے بوچھا امر کلہ کون ہے، اس نے بتایا وہ گہری آنکھوں والی، حالا نکے خوبصورت آئکھوں والی، حالا نکے خوبصورت تو یا دہ امرت کی تھیں وہ امر کلنہ کی تلاش میں آیا تھا اور د کھیلیا۔
اس رات وہ کیے سوسکتا تھا، بوری رات آئکھوں میں کٹ گئ، خوبصورتی خواب دکھنی تو اور

公公公

اس نے پہلا خط امر کلہ کے نام لکھا تھا، امر کلہ پڑگئ، امرت کودیا، ھالاربھی چالاک تھا، پہلا خط صرف کہانیوں کی تعریف میں لکھا تھا، سوامر نے کہاامرت تمہارے لئے ہے۔
اور امرت نے شرارت میں نہیں بلکہ پوری سجیدگی سے جواب دیا خط کا کیونکہ خط میں کوئی بہت سجیدہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا جو کہانی پر بنی تھا، امرت نے دو خط جواب میں لکھے، پھر تیسرے افسانے پر تیسرا خط آیا۔

الما المركاء امركاء امركاء المركاء يتمتى و خودكوئى دليسى المتى المرت جانے اس

2016 ) 218 ( المعادل

Setton

تخبی بیم زندگی اتنی خوبصورت کیوں لگی۔

کا کام، میدوه وقت تھا جب کہانیوں بر کوئی انکم نے تھی،صرف حیجب جانا نام لگ جانا بھی بڑی بات تھی۔

فنکار کا دل کہانیوں ہے اٹھ چکا تھا، وہ گانے بجانے کی طرف لگ گیا، ھالار نے کتابیں بکڑ لیں، امر کلہ کی کہانی اور خط کا انتظار زندگی کو کتنا عجیب خوبصورت بنا دیتا تھا، امرت بھی نئ جیرتوں اور جرتوں کا شکارتھی، ز دہیں آگئ نہ نے سکی مگرا ہے پتا تھا یہ سب قلمی ہے وہ امر کلہ کود کھے گیا ہے، یہ خطوط بس وہ ای کی طرف ہے تھی ہے۔

خطوط بس وہ اس کی طرف سے معتی ہے۔ دوسال گزر گئے ،اعمّا دیورا آگیا ،بھی کسی خط میں کوئی نازیبابات نہھی ،آخر کارایک فرماکش آئی جسے ٹالنا مشکل تھا، ٹالابھی ،مگر وہ پہلی ہارسرخ کوٹ پہن کر امرکلہ کے رہتے میں آگیا تھا، اے پیس پنتہ تھا بات کہاں تک جانی ہے۔

\*\*\*

امرت نے اسے آوار ولڑکوں کی طرح گیٹ پر کھڑ ہے ہو کرد کیھنے سے منع کیا تھا۔ ھالی نے بھی تشم کھالی اب تب دیکھوں گا جب وہ ہاں کر لے گی، امرت کواس کی سچائی پر یقین تھا، امر کلہ سے کہتی رہی لڑکا اچھا ہے مل لوسوچ لو، ند جب کا کیا ہے، اہل کتاب تم بھی وہ بھی، سیس کے لئے میں تھی اور کا اجھا ہے مل لوسوچ کو میں میں باتا رہا تھی۔

وہ اسے بتانا جا ہتی تھی اور تب ہی آخری ہا آرامر کلہ نے خود امرت کے بہا کہ اسے کہوں ہیں مانا جا ہتی تھی اور تب ہی آخری ہا آرامر کلہ نے خود امرت کے بہا کہ اسے کہوں ہیں مانا جا ہتی ہوں ، وہ اساکلر شب پر باہر جا رہا تھا اور انتظار تھا کہ اس سے پہلے وہ قصہ رہتے ہیں بدل جائے اور امر کلہ جا ہتی تھی کہ قتم ہو اور آخری بار تب بھی وہ سرخ کوٹ پہن کر آیا تھا اور پہلی بار

امر کلہ کے دل کو پچھ ہوا تھا، پہلی بار۔ اور پھرعلی گو ہرامرت سے نہ پوچھ سکا، کہ بتا ؤنتہ ہیں بھی محبت ہوئی تھی، بیہ پوچھنے کی ضرورت

بھی نہ تھی ،کھیل کھیل میں جو جذبات بڑوان چڑھے تھے اے انبیت ہدردی اور لگاؤ کا نام دیا جا سکتا تھا،گر محبیت ..... ریخود امرت کے لئے بھی سوالیہ نشان رہا تھا۔

ہاں مگر پکی عمر کے احساسات کا زیاں تو ہوا تھا تا ، وہ سنی جو کنارے نہ لگے، إدھراُ دھر ڈولتی رہے وہ کب تک چے سندر ڈولے گی ، یا بار لگے گی یا بھر ڈولے گی۔

آس دن کے بعد جار دن خاموشی شے کام ہوا تھا، علی گوہراوراس نے مل کر پر ہے کا کام توختم کیا تھا، اس کی بنیا دنو ڈالی تھی، ان کا پہلا پر چہدو ماہ بعد منظر عام پر آنے والا تھاوہ تیزی سے بلین کر رہے ہتے، ان کے پاس بہت کم منافعہ تھا، وہ کام کے شروع سے رسک لے رہی تھی، اسے اندازہ تھا اس کا برچہ چند ماہ یا ایک سال بمشکل نکال یا ئے گا۔

و کارناری کورکارڈ تو ڑاعز از بدنہ سہی ایک اچھا خوصلہ افزاء اعز از بدد ہے رہی تھی ، جواس نے بلین کیا تھا، جاررائٹر وہ ماضی سے بکڑ کر لائی تھی ، ایک محتر مداسکول کی برسل کو جالیا جو کئی سالوں سے سندھی ادب سے مایوس ہوکر ہٹ گئیں تھیں۔

وہ انٹرویو کے نئے سلسلے شروع کر رہی تھی ، سندھی کہانی کل اور آج کی بنیاد پر بیجاس سالہ میں ادب کھٹالنا مغروری تھا، جہاں اس کے لئے کئی جبرتیں تھیں ،اس نے سوچا وہ ہر ماہ کسی نئے

2016 219

**Naggon** 

رائٹر کو متعارف کروائے گی، ہر ماہ ایک نئی نشست کہانی کی شروع کر ہے گی جس میں ایک دوست کے نقش قدم پہلی کہ کہ ہم بات کی نخواہش تھی ، اس نے شبنم گل ہے بات کی تھی، وہ کہانی کی دنیا کا ایک معتبر نام تھی، وہ ادارے میں شکفتہ شاہ شبنم اور نواز حسین لڑ کے جیسے مختتی اور معاون او گول کو لانا چاہتی تھی، مگر اس کے لئے وسائل اور وفت در کارتھا، اس نے فرید حسین ہے بھی آنے کی درخواست کی تھی۔

وہ نواز حسین کو ڈھونڈ رہی تھی گئی دن سے وہ غائب تھا، شاید پھر سے موصوف کسی چکر ہوں میں لگا تھا، پھرا سے روک لیا گیا تھا، کسی کام کے لئے، وہ نہیں جانتی تھی کہ نواز حسین کئی دنوں سے بے مقصد ایک سنسان سڑک پر دو گھنٹے اپنا تا نگہ رو کے کھڑا ہوتا ہے تو کیوں اور کس لئے، کیونکہ سے سب نواز حسین خود بھی نہیں جانتا تھا، کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، بیتو اندازہ تھا کہ کسی لئے کر رہا

ہے، مگر کس کے لئے میہ جاننا ایں کے لئے ضروری تھا۔

' امرت توبس انظار میں تھی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے ذرا تو وہ اس سے بوچھ کے۔ مس یا تمین کو ہتہ جلاتھا، وہ کیک لے کر آئی تھی ، اس نے کہا تھا اگر بورا سال میرا پر چہل گیا تو آپ کو بورڈ نے اٹھا کریماں لے آؤں گی۔

من یاسمین نے کام کی پیشکش تو ضرور کی تھی مگر وہ انہیں کیسے بلاتی کہ بورڈ کی جاب مس یاسمین کے لئے سہولت تھی، وہ اس سے اپنے بچوں کے اخراجات کی کمی بوری کرتی تھی، وہ کیسے معصوم بچوں کے رزق کورسک میں ڈالتی، البتہ ایک بیچارہ علی گوہر تھا، ایک وہ تھی اور چند ماہ کا میں تھا

لاھوت اور عمارہ کوصرف ایک دن ہٹھا کر ان لوگوں نے کام کروایا اور وہ ایک دن وہ دو دونوں شام ڈھلے دفتر سے سر پہ پیر د کھ کر بھا گئے تھے، اس کے بعد ایک مرتبہ گھر بہآ کرمل لئے مگر دفتر نہ آئے تھے،امرت انہیں سناسنا کرتھک گئی تھی مگر کوئی اثر نہ تھا اور امید بھی نہھی۔

سب منصوب اپنی جگہ، سب کام اپنے ، اس نے کاموں کا ایک انبار اپنے گئے چن لیا تھا، اکٹھا کرلیا تھا، وہ اس دن بھی کاغذات کھو لے بیٹھی تھی، کچھلوگوں نے مواد بھیجا تھا اور وہ بالکل خالی تھا جیسے، ایک کہانی کی اصطلاح تو اتنی مشکل تھی کہ اسے سینئر ادیب کے پاس جانا پڑا، اس نے دو دن وقت دیا نہ ملیں۔

تیسر ہے دن غصے سے افسانہ لے کرعلی گوہر نے خود ہی خلامے لکھ دیتے ، وہ خوشی حیرت او د کھ کے سے جلے تا ٹرات ہے اسے دیکھتی رہی تھی۔

اس نے بھی کیا سر لے لیا، پنتہ تھا اگر چند ماہ بعد پر چہ نہ چلاتو پیسے الگ ضائع ہوں گے، وقت ایگ اور ساکھ فراب ہوگی کہاتنے بڑے دعوے کیے تصصوکیا ہوئے۔

مگر پچھوفت ہی ہی وہ اپنا خواب بورا کرنا جا ہتی تھی ،اس نے سوجا تھا اگر چند ماہ یا سال بعد پر چہ بند کرنا پڑا تو ..... وہ پھر سے نیا کام ڈھونڈ ہے گی اپنے لئے اور جب پھر ایک جانس ملا وہ زندگی میں اس کام کو پھر سے شروع کر لے گی۔

دوستوں کے ساتھ ل کر کام بانٹ لے گی یا ہیر پر جدا پی تمام پالیسیز اور عزم سمیت کسی کو دے گی جو صرف بیسہ لگائے ہے ہے وہی کمائے آگے جاکر۔

و ہ صبرف ایڈیٹوئل سنوجا لیے گی شخواہ پر ،مگر ایک حوصلہ افزا اجپھا معیاری پر چہ نکالنا اور آج کے سندھی کہانی کارکواپی کھوئی ہوئی میراث دلانے میں ایک معمولی ساکر دار بھی ضرور اداکرے گ جتنا اس سے ہوسکا ،اس سے بھی مجھے زیادہ ،تھوڑ ازیادہ ،بس اتنا جو کہ عزم کوا بھار سکے۔

نواز حسین آج شام کو گھر آیا اور خود کو بڑا ڈانٹا کہ میا طریقہ ہے کہ دو گھنٹے بورے ضائع کرنے کے لئے وہاں جاتا ہوں اور دوراتیں مسلسل اس سرک کوخواب میں بھی دیکھا ہے آج لو نتے ہی اس نے دوانجکشن لگوائے کہ موسم کے ساتھ اس کی طبیعت بہت بری ہو جاتی تھی ، حالانکہ جنوری اس کا بسند بیره ترین مهبینه اور موسم تھا۔

مگر دسمبر اور جنوری ہی اس کے مشکل گزرتے ہتھے، انجکشن لگوانے کے بعد وہ ڈھیروں نیند سونا حیا ہتنا تھااورا ہےضرورت بھی تھی اورسویا تھا پینہ نہ تھا کہ کوئی ہڑ بڑا کراٹھائے گا۔

امر کلہ کے سامنے ایک اجنبی چیرہ تھا، وہ اسے لاٹھی سے مار ڈالٹا اگر سامنے عورت ہونے کا ا حساس نہ ہوتا ، وہ عورت دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا ،معذرت کی ،اندر آنے کے لئے کہا جب پر دفیسرغفور کانام لیااس نے ، وہ اندر آئی۔

'' وه گھریے ہیں ہہیں ہیں ،آپ تشریف رکھیئے۔''

‹ 'پھر میں تشریف رکھ کر کیا کروں گی۔''وہ جیٹھی نہ تھی۔

'' وہ کب تک آ جا کیں گے؟''اس نے اس گھر میں اس نو جوان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ د ، مجھے نہیں معلوم ، میں بس آج شام سے ذرا پہلے آیا تھاان سے ملنے ،گھر کی حالی اور تالا مجھے دے کرنگل گئے اور کہنے لگے دنوں سے بڑے سفر کی تیاری میں ہوں آج خود چل کر جاتا ہوں۔

''بڑا سفر؟''امر کلہ کے دل میں سوال اٹھنے <u>لگے۔</u> '' ہاں شاید کسی صونی کی ملاقات درکار ہو، کسی بڑی جگہ جانا ہو، عمرے کے لئے بھی تو کہہ ہے تھے، گرمن موجی ہیں ابھی جہاں دل کیا نکل پڑے ہوں گے۔ "اے صرف بڑے سفریداس

کا چونکنا جیرت دے گیا تھا کیونکہ وہ بھی اپنی جگہ سے ہلاتو تھا۔ مگر صاف مکر گیا، یا پھر نظر جرانا جنے کہیں، امر کلہ ان کی غیر موجودگی میں یہاں تک تو نہیں

سکتی تھی مگر ان سے مانا تھی ضروری تھا۔ ''کیا وہ آج رات نہیں لوٹیں گے؟''

''ستجر کہ نہیں سکتے ،بس جھےرات یہاں رکنے کو کہہ گئے ہیں۔' ووسوچ میں پڑگئی وہ پوری رات کس کے آسرے پر پیکھتی یہاں پراٹھی۔ ووسوچ میں پڑگئی وہ پوری رات کس کے آسرے پر پیکھتی یہاں پراٹھی۔ ایک بات بتا کیں؟ آپ محتر م فرید حسین کو جانتے ہوں گے۔' وہ ا جا تک مسکرایا۔

2016 ) 221 ( Carlete

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں مارے کو ویس سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



میرے علاوہ جتنے بھی ہو نگے نہیں جانتا۔'' "آپ کہاں رہتے ہیں؟" '' ہیتہ بتاؤں۔'' ''مہیں بیہ بتا کمیں سکھی کو جانتے ہیں ،شیرو کی ماں کو۔'' '' آپ کوانہوں نے بھیجا ہے؟' ''جی ، انہوں نے کہاہے ، آئی تو میں اپنے کام ہے ہوں انہوں نے کوئی خط دیا ہے؟'' ''جی ریا ہے ، کھبریں۔'' وہ دو ہے کے بگو سے چھی کھو لئے لگی۔ ''رہے دیں محترمہ، انہوں نے جولکھا ہوگا، خط پرھنے کے بعد اگر خط کا جواب نہ دے سکا تو گنهگار ہوجاؤں گا۔'' ''اگر دینا پڑا تو مجبور، آپ مجھے بتا کیں کہ کیا تھم ہے؟ بلاوہ ہے؟' '' جی بلایا ہے انہوں نے آپ کونو رمی طور پہ۔' '' بیہ بتا کیس فاطمہ کیا ان کے باس پہنچ گئی؟'' "جَى بِالكُلِّ يَهِنِيُ كُنُي ہے۔" وہ تھنہر سا گیا۔ "اب كيا بتاؤل؟" وه اس كى بيه بتائيس كى رئ سے مخطوظ ہوئى تقى، وه بہت كم مخطوظ ہوياتى "اب مجھ سے بوچھیں کہ بیں کیا کہوں مس…؟" ''امر کلہ۔''اپنانا م خود کئی برسوں بعدلیا تھاا ہے منہ ہے، عجیب سالگا۔ ''امر کلیہ'' وہ زیرلب بڑ بڑایا۔ "میرانام ساہے؟" ''امرت کے منہ سے سنا تھا۔'' وہ علیٰ گوہر نہ کہہ سکا۔ ''اوہ .....امرت ..... یا دکرتی ہے جھے وہ؟'' ‹ ' کرتی ہیں؟ کیا مطلب؟ ملا قات نہیں ہوتی؟'' ''تو آپ سب کھیمیں جانتے ، (چلیں عزت رہ گئی)۔'' ''خری'' ''بہت جاہ ہے نام لیتی ہے آ ہے کایے'' وہ مسکرا دی۔ درکھ " کیسی ہے؟ کہاں ہے؟ اور کیا کرتی ہے؟" ' میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں ، البتہ مزاریہ آتی تھیں تو بہت خوبصورت بالتیں کرتیں ہیں ،آج کلِ ایک پر چہ نکال رہی ہیں علی گو ہر کے ساتھ ٹل کر\_'' یر ہے کی بات پیدہ ہوئی مرعلی کوہر کے نام کی جب تو جیسے نصیب کے ساتھ بندھی ہوئی مھی، نصیب کے ساتھ بندھی ہوئی جیسی بات یہ وہ سو چنامبیں جاہ رہی تھی، بس دل میں زیر خیال بروبروانا بے خودی کائی ایک عالم تھا۔ المان 2016 ) 222 ( المانية Section ONLINE LIBRARY

''فاطمہ کچھ شدت بکڑتی جارہی ہے۔''سمجھ گیا۔ ''مجبوری میہ ہے کہ کھی خالہ نے آپ کی سہولت کی خاطر کہہ دیا تھا کہ ندآ سکا تو بہانہ کر دے گا اورِ جب بہانہ کر دے نو زور ند ڈالنا، بس کہہ دینا کہ ماں کی تجھے بہت دعا ہو۔'' اس کی آتھیں ہمر ''ان کو پند ہے میری مال نہیں ہیں کچھ سال سے ،تب سے مجھے دعا نیں بھجواتی رہتی ہیں۔'' "آپ نے اس کے اب تک شادی نہیں کی؟" '' ہاں شادی اس لئے کہ عموماً ماؤں کو ہی بہت فکر ہوتی ہے بیٹوں کی شادی کی ، وہ سہرا سجانے کے چکر میں بہت جلدی سہراسجوا کیتی ہیں بیٹوں کے چہروں ہے۔ " محصیک کہتی ہیں آ پ۔ ‹ 'گرایک گارنتی میں آپ کو دیتی ہوں ، جب بھی شادی کریں ہمکھی خالہ کو بتا دیجئے گا، وہ شیرو کے سہرے آپ کے چہرے پہنجادیں گی۔'' '' فاطمہ کو بہن سمجھتا ہوں، شیرو کے حوالے سے اس کے خواب مجھ سے نہیں چھنے، کم ظرف نہیں ہوں، مگر کیا کر دں شیرو کے نام کا شھیہ جس پیدا پنا شھیہ نہیں لگوا سکتا، البتہ بہن کے لئے کوئی اجھارشنہ ڈھونڈ نامیرا کام ہے۔' "علی گوہر کیا برا ہے، جس سے آپ کی دوئی پرانی ہے۔" وہ چونکا، امر کلہ نے زبان سے بات کیا ک، دل یه آرا جا ایا تھا۔ « علی گوہر \_ ' وہ ہنس پڑا ، نا دانستہ نظرِ امر کلہ کی طرف اٹھے کررہ گئی ،خود کوجھڑک دیا۔ ''اس ہے بوچھوں گا۔''شرارت سوبھی۔ '' نیک کام میں دیر کیا۔'' وہ انسی۔ '' مگرمیرے لئے کیا حکم ہے؟'' وہ اس بارانسی دبا گیا۔ '' آپ بجھے میرے اُنگل کے گھر کی گلی تک جھوڑ آئیں ہرائے مہر ہائی ، جب برونیسر صاحب آجانیں تب لینے آجائے گا۔ 'گھرکے بدلے گی کے نام لینے ہے وہ مجھ گیا۔ ''ا نے بے اعتبار بے لوگوں کے ہاں کیوں؟ میں آپ کواسنے گھر چھوڑ دوں؟'' و دنہیں قطعی نہیں ، کیونکہ ان کے سوالوں کے جواب میں نہیں دے سکتی جبکہ انکل کے گھر سوالوں کے جواب دینے کی میں عادی ہول، یا اس سے بہتر ہو گا آپ مجھے نو از حسین کے گھر حچھوڑ دیں، وہ پیربھی بہتر ہوگا، کیونکہ وہاں سوال نہیں ہوتے، دوسرے دن اعتراضِ اٹھتا ہے، پہلا دن امن کا ہونا ہے اور ایک دن گزر جانے کے بعد میں امرت سے ملنے چلی جاؤں گی۔'' ''اس کے گھر جھوڑ دوں؟''وہ کی ذرا کہے ، دل تو بہت جایا کہ ہاں کہہ دے۔ "ما جرعلی کو ہر کے گھر؟" ''آپ مجھے صرف سڑک پر چھوڑ دیں۔''اسے غصہ آگیا۔ ''ایک کام کریں ، آپ یہیں رکیں ، میں گھر جایا جاتا ہوں۔'' 2016 ) 223 ( Link Section

'' آئیڈیا مناسب ہے مگر مجھے اکیلا گھر الجھن وہم اور کوفت میں مبتلا کر دیتا ہے۔'' "میں بھلا باہرر کتا ہوں؟" ' ' ' ہیں تھنڈ بہت ہے باہر۔'' '' میں بھلیا کنویں میں چھلا تک لگا دوں۔'' وہ چونگی ، (احیما خورشی ایسے بھی ہوسکتی ہے میں ۔ بلاوجەنبرتك كئاھى) ـ " آ پ ایسا کریں فرید حسین صاحب بہاں رکیئے میں کمرے میں آ رام کروں گی ، اندر سے كندْ هالكالون كى-" ''جی بہتر ہے، بہت شکر بیاتے اعتماد کا۔'' د بس مجبوری ہے۔' وہ سکرائی تمرے کی طرف برطی ، جہاں پہلے قیام کیا ہوا تھا ،اسے حبرت کا جھکے لگا اس کی ساری چیزیں جوں کی توں پڑی تھیں ، بستر ، چا در ہمٹی کے بانی کا کولر گلاس ، دو مبیتیں رکھی تھیں میزیرِ ، ایک کتاب ، ایک بوسیدہ خالی ڈائری اور قلم ، جیسے امر کلہ نے خودر کھا تھا ، اس رسیسے مرکز کی آنگھو میں آنسوآ گئے تھے۔ ''بابا'' وہ انہی قدموں باہرآئی۔ '' فرید حسین انہیں ڈھونٹر نے چلیں؟'' '' وہ کہاں ملیں گے؟'' وہ خودسوچ رہا تھا۔ '' پية ٿين ،مَر جِب تک وہ نہ ملے تب تک قرار ٿين آتا بجھے پت ہے، مگرصبر کے علاوہ کوئی عارہ ہیں۔'' " آب ایے جملے کیوں بول رہے ہیں؟ پھر سے۔ '' میں کیا کروں؟'' وہ بے بسی سے بولا تھا۔ '' کتنے معصوم ہیں (تو رہے .... بنتے ہیں)۔''بر بروائی۔ ''احیما سو جا نتیں، میں کیٹتی ہوں۔'' اس نے کمرے کے درواز بے کو کنڈ ھانہیں لگایا تھا، کھوکی کھول دی ہلکی ہیں۔ سردی بهت تھی، رضائی اوپر کی تو نیند کا میٹھا سانرم جھونکا آٹکرایا۔ فرید حسین ہجر اور دچھوڑ نے کا گانا گانے ، ہلکی آواز میں گنگنانے جسے جھونگارنا بھی کہتے ہیں ، حجونگار رہا تھا، پھرسسی کوچھیٹر بیٹھا۔ تیری کیوں نی اکھ لگ گئی امر کلہ کی آنکھ سے آنسو لکلا، سردی میں گرم گرم رضائی میں دب گیا تھا، وہ کسی طرح اسے باش دلا رہا تھا کہ میں جاگ رہا ہوں آپ سوجا ئیں اور عقل کا بڑا گارہا تھا کہ سسی رات سہاگ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK PAKSOCIETY COM

دی سوکنی آن و بھا کے ، نیری کیوں نی ا رکھ لگ گئی، وہ اسمی در دازے سے سر زکال کرا ہے جھٹر کا۔ " رو کھنٹے ہی سونے دے دیجئے، براہ کرم بٹھا کرسزا سنا رہے ہیں۔ " وہ جیرانی ہے ہنا بجائے تغریف یا دلجوئی کے النی بھڑ ہے،ا ہے پتہ تھا بیرات بھی وہ یا د کرے گا۔ وه اندر عاکر کیٹی، کر وثیں بدتی رہی نبینہ ہتے نہیں کیوں روشی ،کسی کا دل جو دکھایا تھا، وہ اکشی دروازے مے مندنکالا، و و کہنا عابتا تھا کیا تکایف ہے اور بو جھنا جابتا تھا کہ کنڈھا کیوں نہیں لگایا، مكراس سے بہلے اس نے كہدد يا۔ روں ہے ہے اس ہے ہمہ دیا۔ '' پھر سے گانا گائیں بڑے مزے کی نیند آنے لگی تھی۔'' وہ اب یہی کہنا چاہتا تھا اگر علی موہر کے منہ ہے بجی بانسری من لیس تو دل تھا م کر بیٹھ جائیں گی اور اس سے پہلے وہ اندر چلی گئی تھی اور کیٹ کئی۔ گلی والبال نوب نیند نہیں آندی تیری کیوں نی اکھ لگ گئی

سبح کا اخباراس کے سامنے تھا، اوت کے، وہ ابھی ابھی دفتر آئی تھی، ھالار کے خالی نیکسٹ ایک دوروز کے وقفے کے ساتھ آتے رہتے تھے، اسے جڑ ہوگئی تھی، گر زبنی طور پر جیسے انتظار ہو، عارون ہے اس کا کوئی بلینک میسج نہ تھا، زہنی طور پر وہ بہ بر ڈن لینے کی بھی جیسے عادی ہوگئی تھی۔ خالی تنج سارے ڈلیٹ کر دیئے تھے پچھلے ہلی کو ہر کا ایک برانا فیکسٹ تھا۔ " آج اس نے جھے ہے سرخ کوٹ مانگا ہے، آج وہ پھر امر کلہ سے ملنے گیا ہے۔ " اس کے دل میں جیسے سوئی سی چہھ گئی تھی علی کو ہراسی وفت ہڑ ہڑا کر آیا تھا۔

'' جلدی چلوامرت ہم سے علطی ہوگئی ہے۔'

" کیا..... خیر بت؟" '' ہے اخبار دیکھ لیاتم نے؟''اس نے صفحہ پلٹا پروفیسر خفور کی تصویر تھی، وہ ایک لاش، بے جان لاش کی صورت سرکے پر بڑے تھے،اس سنسان سرک بر، خاکی رنگ کی پتلون گر رے جیک سفیدنی شرف اور ہیٹ نیچے گر ایرا تھا،ساتھ اسٹک بھی اور نیچے دل ہلا دینے والی سرخی تھی ۔ "سنیان سوک پرایک لاوارث لاش ملی ہے، لاش ساری رات ....." وہ آگے نہ پڑھ تکی، لفظ لا وارث ذہن پر ہتھوڑ ہے کی طرح برسا تھا۔

''ایک لا دارٹ لاش۔' وہ جیسے مجمند ہوگئ تھی۔ ''چلوامر ن ،جلدی کرو،نواز پہنچاہے وہاں ، پولیس نے بمشکل لاش دی ہے، میں نے حالی کو نون کیا ہے وہ نواز کے ساتھ مل کران کو گھر لے جارہا ہے مسل کے لئے۔'' اس کے دل و د ماغ پر

جیسے ہتموڑ ہے برس رہے تھے۔ وہ نامجی تجی جی سے پھرتی ہے ساتھ اٹھی تھی ، بیک اٹھایا دو پٹہ ٹھیک کیا ، ذہن سائیس سائیس کر

Seeffor.

2016 ) 225 ( 15

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ر با تھا۔

یر و فیسرغفور ، لائھی کی ٹک ٹک ، چہرے کی شادا بی لہجے کا رعب ، جال کی معمول لڑ کھڑا ہٹ کے ساتھ جھلکٹا ایک عزم جوخود بولٹا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گاا پنے زور پہجینوں گا۔ ''اور لا دارث لاش ۔'' دل کو بچھے ہوا تھا۔

وہ گوہر کے ساتھ پینجی ، نواز اور ھالار محلے کے مولوی کے ساتھ مل کران کو مسل دے رہے تھے ، فرید حسین سر پیہ کھڑا ضرورت کی چیزیں پانی وغیرہ دے رہا تھا آگے پر دہ لٹکا ہوا تھا ، گوہر کو : کم کے کرسید ھاہوا۔

''اندر جا کرکفن برقر آنی آیات لکھنا شروع کر دو۔''اسے گو ہر کا ہی انتظار تھا۔ گو ہرنے غائب دیاغی سے صرف دو لمحے اسے دیکھا اوریقین آگیا پروفیسر صاحب دنیا میں

مہیں رہے واس نے وضو کے لئے ہینڈ پہیا کارخ کیا۔

'' میں لکھول گی ،میرا دضو ہے ،تم ان کے پاس رکو۔'' گوہر نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا ، خرد رید نے کے اندرآ گیا ،کانینے لگا تھا۔

امرت کس کے ساتھ جاگر افسوس کرتی ،کس سے بات سامنے گفن کا کپڑا رکھا تھا، درواز ہے کے باس ستون کی اوٹ میں ایک چ<sub>بڑ</sub>ہ مزید چیجھے کوہٹ گیا تھا، امرت کواحساس تو ہوا تھا کسی کے ہونے کا ،فرید حسین نے گوہرکو باہر جانے کا کہا۔

''تم جلدی کرولکھوالواسے دیرینہ ہوجائے لباس جلدی خاہیے۔''

برآ مدے میں رکھے تخت برسفیدلباس پھیا تھا، کچھلوگ اندرکو آرہے تھے، کوہر نے امرت کو مسلم ان کالٹال

كمرے ميں جانے كا اشاره كيا۔

سرے یں جائے 10 سرارہ ہیں۔
''تم عہد نامہ لکھ لواندر جا کر کاغذیر، میں لباس پر آیت لکھ لوں گا۔''اس نے لباس کی سینے کو دھانینے والی جگہ کھولی اور قر آن باک کھول لیا،اس کے ہاتھ پر آنسو آگرے،اس نے بے لیسی کے سے ایک کھولی سے جھٹکہا ہوا تیزی سے لکھتا جا رہا تھا جیسے حافظ قر آن ہو۔

امرکلہ کی نظراس کے چہرے پر پڑی تھی اور امرت اس وقت دروازے کا پہٹے ہٹاتے اندر آئی جب اسے کسی کے ہونے کا احساس ہوا تھا، اس نے بے بیٹنی سے دیکھا تھا، امرکلہ کو اور امر نے اسے بیٹنی سے دیکھا تھا، امرکلہ کو اور امر نے اسے بیٹن کے ساتھ وہ اس سے لپٹنا چاہ رہی تھی مانا چاہ زہی تھی جانے کیوں بڑھ نہ کئی اسے اپنی شردی گرح نے آ دبوچا تھا، امرت نے دوسرے لیجے بوری طرح سے اسے نظر انداز کر کے بیپر بین نکال کر لکھنا شروع کر دیا تھا اور وہ کونے میں سمٹی اس کے جرکت کرتے ہوئے ہاتھوں کے بدلتے دوسرے اسے بیل کے بدلتے اسے بھی اور وہ کونے میں سمٹی اس کے جرکت کرتے ہوئے ہاتھوں کے بدلتے دوسرے اسے بیل کر کست کرتے ہوئے ہاتھوں کے بدلتے دوسرے اسے بیل کسی بھی

ر بر بیاری میں اسے باد آیا تھا، جب امرت نے اس کے نام سے پہلی کہانی کھی متب بھی ان ہاتھوں میں لرزش تھی ،عزم تھا، جب امرت نے اس کے نام سے پہلی کہانی کھی متب بھی ان ہاتھوں میں لرزش تھی ،عزم تھا، نیاحوصلہ تھا اور اب کیا تھا، بچھ تو نیا تھا جسے وہ نہ بچھ تکی ،ان کی ذہنی ہم آئم تکی کے درمیان فاصلہ آگھ اتھا جس نے اجنبیت کو بڑھا وا دیا تھا،حوصلہ دیا تھا۔

2016 )) 226 (( المسلمة عبوات

Seeffon

ا جنبیت سے بینمی رہے گی نہ گلے نہ شکوے، نہ بات چیت، نہ کوئی جذبات کاسین پہ جیرت، غاموشی اور خاموشی ، جنے فرید حسین نے تو ڑا تھا امرت سے بات کر کے ، دہ اسے سمجھا رہی تھی اس کاغذ کو کہاں رکھنا ہے۔

لباس تیارتھا، بیرونیسِرصاحب کوسجا کردھلا کرلباس پہنا کر برآ مدے میں لیٹا دیا تھا،لوگ آس یاس جیٹھے تھے،نواز نے ہلکی آواز میں اللہ ہو کا ذکر کرنا شروع کر دیا تھا، فریداور کو ہر کھانے اور

مزیدا نظامات پر بات کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔

تحکوم سے قبرستان کی راہ لی، جہاں ھالار گورکن کو کہہ آیا تھا قبر کھود نے کے لئے ، کوہر نے کہا ا پی موجود کی میں کھدواؤں گا، اس نے وہ جگہ انتخاب کی جہاں ایک پیٹر کا سامیہ تھا اور مزید ایک پنیری لگانے کی منجائش نکل علی کھی ،اسے مہ جگہ بہت اچھی لگی ، وہ گورکن کے ساتھول کر کھود نے لگا ، اندر کی لمبائی چوڑ ائی اس نے تا پناشروع کر دی ، نون کر کے اماں ابا کو بھی وہاں جانے کا کہااور عمارہ

ادھر فرید حسین نے لوگوں کو سیارے تھا دیئے، مگر پڑھنے سے زیادہ لوگوں کو اس موقع پر تبھروں میں مزا آتا ہے، بیچارہ ریہ بیچارہ وہ، بیچارے کا کوئی نہ تھا، ساری رات لاش سڑک پر تھی، اولا دہوئی تو بیہ اولا دہوئی تو وہ، بیساری باتیں امرے پر بہت اثر کررہیں تھیں۔

نواز نے امرت کوقر آن یا ک تھا یا کہ سور ق بقرہ کی تلاوت شروع کر دے دو تھنٹے بعد مسافر کو مٹی لگانا تھا، آخری ٹھکا نہ، ہرانسان کا، آرام گاہ، کسی کے دل میں ہوک کیوں نہاتھتی، امرے نے تلاوت شروع کر دی۔

امر کلّہ اجنبیوں کی طرح بیٹھی تھی بہھی بھار ندہب دیوار کیوں بن جاتا ہے، اسے لگا وہ سب ے الگ ہے کشنانے سے دفنانے تک وہ کونے میں رہی ، کوئی رونا دھونا نہ تھا، کوگ کہدر ہے تھے

اولا دېوني تو چيځې،اولا دېولي تو رولي ...

امرت پر جیسے اولے برس رہے تھے اور امر کلہ پر گہری خاموثی حیما کی تھی،عمارہ اور لاھوت ا بی ماں سمیت بھی گیا تھا،لوگ امر کلہ ہے افسوں کر رہے تھے، منہ بولی بیٹی کے طور پر ایک عورت تے افسوس کیا اور پھرسب اسے پروفیسر کی منہ بولی بیٹی کی حیثیت سے ال رہے تھے، امرت نماز

کھانے کا انتظام ہوا تھا، امر کلہ اور امرت نے مل کرلوگوں کو کھلایا، عمارہ بھی کام میں لگی تھی، آخِرِ میں وہ ایک تھال میں جاول لے کرآ گئی اور دونوں کے آگے رکھا، امر کلہ اِمرت اور عمارہ ساتھ بیٹے گئیں، عمارہ بھی اسے پرونیسر کی منہ بولی بیٹی کے طور پہ بات چیت کررہی تھی، اسے نام لینے ک ضرورت پڑی تو یو حیما۔

''امرکلہ!''امرکلہ نے بھرا پنانام اس اجنبیت سے لیا تھا،جس سے دہ خود کو جانتی تک نہتی،

(جاری ہے)





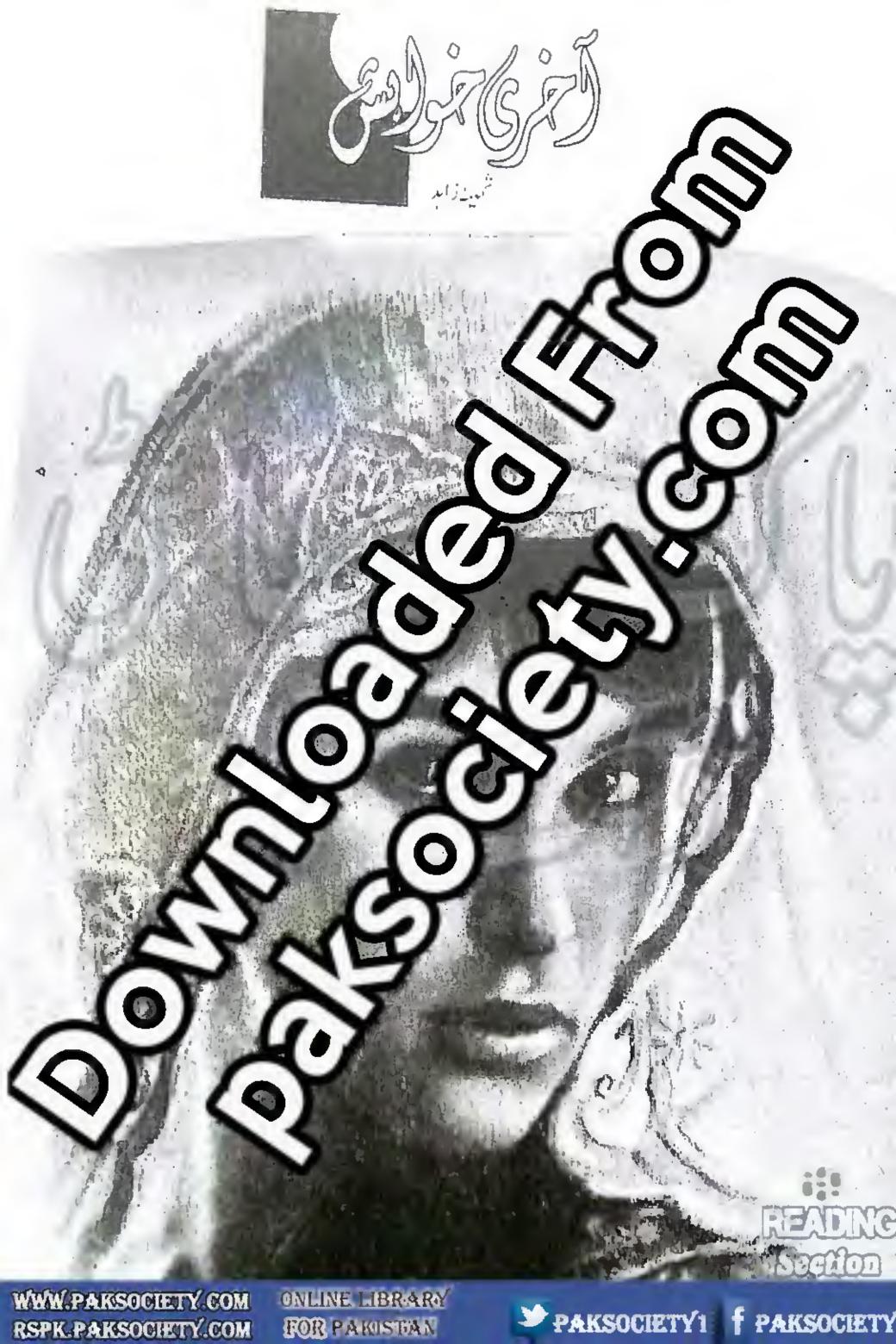

''میری بین ہے آمنہ، سامام کرو بینا۔' میں نے اسے بیارے بولا۔ ''السام وعلیکم آنٹی!'' بچی نے نو را معمافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا جسے امبر نے جبجگ کر تھا، تھا۔

''صنوبر! تمہاری بنی کائی چینج ہے احمر بھائی یا تم پر تو ہر گرنہیں۔'' وہ اس کے ممبرے سانو لے رنگ کو دیکھ کرشا کڑتھی۔

ایک تاریک سامیمیرے جبرے پرلہرانے لگا، جسم میں سوئیاں سی جسے لگیں، میرے نق ہوتے جبرے کو دیکھ کر امبر گھبرا گئی اور میرے لرزتے ہاتھوں سے بریانی کی پلیٹ تھام کرئین بررکھ دی وہ بھی میرے اور بھی آمنہ کی طرف دیکھر ہی گھر ہے۔

میستون دو میرا کندها بفتجهوژری تھی۔

''صنوبر سنہیں میں صنوبر تہیں ہول، میں مسر ندیم ہوں۔'' میں ہذیانی انداز میں چیخ رہی مسر ندیم ہوں۔'' میں ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، اچا تک میر ہے ساکت لرزتے وجود میں کرنٹ سی تیزی بھرگئی، میں نے اپنے شفاف کورٹ ہاتھوں سے اپنے مہرے سانولی بئی کا وجودتھام لیا اور اسے کود میں بھر کر سینے سے لگائے تیز تیز چلتی ہوئی لوگوں کے بجوم میں کم ہوگئی۔ تیز تیز چلتی ہوئی لوگوں کے بجوم میں کم ہوگئی۔ 'دوہ بجھے پار رہی تھی اور میر سے قدم تیز بہت تیز ہوگئے۔ پار رہی تھی اور میر سے قدم تیز بہت تیز ہوگئے۔

خزاں کے آخری دن تھے بہارآئی نہ می کئین ہوا کے کمس میں اک بےصدائ نعمی محسوں ہوتی تھی درختوں کے تخیر میں کسی بے آسراامید کی لوتھرتھراتی تھی میں بریانی کی پلیٹ ہاتھ میں تھا ہے کھڑی تھی کسی نے مجھے کندھے سے تھام کر پکارا۔ ''کیسی ہوامبر؟''انی اکلونی دوست کواتے سالوں بعدا پنے سامنے دیکھ کر میں اس سے خوشی سے لیٹ گئی ایبا لگا جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہاتھ اچا تک آگیا ہو۔

'' میں تو ٹھیک ہوں موصوفہ تم سنا و' استے سال بعد مائی گاؤ ، ایمان سے تہمیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ، اندازہ نہ تھا اپنی کولیگ کی شادی میں تم سے ملاقات ہو جائے گی ، میں نے ایک ملئی میش میں جاب کرلی ہے ، زندگی بور چل میش کے ، گھر سے دفتر پھر دفتر سے گھر ، میں اور ماما ہم دونوں کی زندگی میں ابھی کوئی تیسرانہیں آیا ، تم سناؤ کہاں ہوتی ہو آج کل؟'' امبر کولڈ ڈرنگ کا سیپ لیے ایک ہی سائس میں ایپ مخصوص لیج سیپ لیے ایک ہی سائس میں ایپ مخصوص لیج

''اندن میں؟'' میں نے مخضرا کہا۔
''اوہو، اندن شفٹ ہو گئیں ہیں محتر مداور
یہاں ہمیں خبر ہی نہیں ہتم تو یو نیورٹی کوا یسے خیز باد
کہہ کر بھاگ گئیں جیسے گدھے کے سر سے
سینگ، اپنے نمبر کے ساتھ گھر بھی بدل ڈالا پچھتو
ہتا کر جا تیں۔'' وہ اب شکوہ شکا بیتی کر رہی تھی،
اس کا انداز وییا ہی لا ابالی تھا جیسے وہ یو نیورٹی
میں ہوا کرتا تھا، میں اسے دلچہی سے من رہی تھی،
برانی با تیں دہرانا اچھا لگ رہا تھا، ہم دونوں
ارگر دیکے لوگوں سے بے خبر باتوں میں مصروف
ہوگئے۔۔

ہوگئے۔ ''ہاہ اس ماہ ''اجا تک تین سال کی ایک بچی مجھے پکارتی ہوئی آئی، میں نے اسے پکیارتے ہوئے کو دمیں اٹھالیا۔

عالمان المان ا

2016 ) 229 ( Lie

ریکھا، دوست سہیایاں کہاں ہیں؟ کس حال
میں ہیں؟ زندگ کے دورا ہے نے یہ جانے کا
موقع ہی نہ دیا، آج اتنے سالوں بعد امبر سے
ملاقات نے مجھے وہیں لا کھڑا کر دیا تھا۔
کانی کا کپ خالی ہو چکا تھا، میس نے خالی
کب سائیڈ ٹیبل پررکھ دیا اورا بی آئیس موند کر
ماضی کی سیرھیاں جڑھنے گئی۔
ہے جہ جہ

یوبیورٹی میں اپنے آخری سمسٹر سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کمپیوٹر کلامز جوائن کرلی، احمر وہاں پڑھاتا تھا، بیاس کا اپنا انسٹیٹیوٹ تھا، اسکارف پہنے وقار سے ساتھ چلنا میرا خود اعتاد وجود کلاس کے پہلے دن ہی احمر کے دل میں از گیا، میری سہیلیوں سے میرا نمبر احمر نے حاصل گیا، میری سہیلیوں سے میرا نمبر احمر نے حاصل گرکے میرے گھر والوں کو پر پوزل دے دیا، سب حیران تھے، جھسمیت۔

چند دنوں بعد مبری بہن شائستہ کی شادی
ہونے والی تھی، والدین جیران ہونے کے ساتھ
خوش بھی تھے، احمر ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل رشتہ
تھا، احمرائے والدین کا اکلوتا چشم و جراغ تھا، گھر
والے بھی بے حد خوش مزاج تھے، والدین نے
دشتے کے لئے فوراً حامی بھر لی اور یوں بہن کی
شادی والے روز میری بڑی بہن کے فنکشن بر
میری ساری دوشیں آئی تھیں اور پھرمنگنی کا دن آ

'' '' ' ' ' ' ' مر ، احمر کو د مکھ کر بولی تھی وہ تھا ہی اتنا ہے۔'' امبر ، احمر کو د مکھ کر بولی تھی وہ تھا ہی اتنا خوبر د اور خوش مزاج کے سب ہی کے دل کو بھا گیا تھا۔

" " م دونوں کی جوڑی چاندسورج کی لگ رای ہے۔" امبر کے ساتھ بیٹھی مریم بولی، سب ای دوستوں کی چھیڑ جھاڑنے میرے سرخ ہوتے گزرگاہوں میں اڑتے خٹک ہے اجنبی لوگوں کے قدموں سے کپٹتے اور الجھتے تھے تواک بھولی ہو کی تصویر جیسے کوند جاتی تھی ہراک منظر کے چیزے بر لرزتی بے کلی کی ریشمیں جلمن کشیدہ تھی نظررستہ بنایا تی تھی

سائیڈ نیبل پر پڑا کائی کا بڑا گگ میں نے اٹھا کر گہراسیب لیا، کائی کی کڑوا ہمٹ نے میر ہے دل ود ماغ کور کردیا، کائی کے گرم گرم کی ہے اٹھتا دھواں اب میری توجیہ کا مرکز تھا، سیاہ کائی میری توجیہ کا مرکز تھا، سیاہ کائی میری زندگی جیسے پیتے ہیں روکھی ، پھیکی ایک کڑوی زندگی جیسے پیتے ہیں دندگی کی لذاتوں سے نا آشنا ہوگئی ہوں۔

'' یہ کیما پھر تھا جو امبر نے میری تھہری زندگی کے دریا میں پھینک کر المجل می مجادی تھی۔'' میں خود ہے ہم کلام تھی۔

''احمر!''میرے لبوں نے کئی سالوں بعدیہ نام چھوا تھا، میرے لئے تو اب بینام نامخرم ہے، میں .....تو کسی اور کی محرم ہوں اور''وو'' وہ جی تو کسی اور کامحرم ہوگا، اس کے بچے ایک مکمل قیملی ہوگی۔

جھے خود ہے ہا تنیں کرنا اچھا لگ رہا تھا، لندن کی بھا گئی دوڑتی زندگی میں جھی بلٹ کے نہ

2016 230 (1.4

Segion

مئی کئی سھنے باتیں کرتے مستقبل کے سینے بنتے ، امبرے میں ہر ہات شیئر کرتی ، پھرایک دن خبر ملی شائستہ باجی کے گھرنے مہمان کی آمد ہے، وہ تین ماہ بعد مارے ساتھ یا کستان آگئ ،وہ لندن سے جب سے آئی تھی میری اس سے نظریں نہاتی تھیں ،میری بہن اور بھی حسین ہوگئی تھی۔ ''باجی کڑ کا ہو گایا کڑ گے۔'' ''جواللِّهِ کی مرضی ئے' وہ شریانے لگی۔ ''اجھااگرلڑ کی ہوئی تو۔'' میں پھر بولی۔ '' پھر تو اللہ کی رحمت میرے کھر اتر ہے گی۔ ''اس کے کہتے میں کھنگ تھی۔ ''اور اگرِ بیدرحمت آپ کے بجائے آپ کے میاں پر چلی گئی تو؟'' میں نے چھیٹرا۔ ''نو میری بچی مجھے اور بھی پیاری ہو گی۔'' وہ کہتے کہتے ہیں دی اور پھروہ دن آگیا ، اللہ نے ایک رحمت بھیج دی اور ہماری رجمت ہم سے دور چلی گئی، باجی اللہ کو بیاری ہو سیس، مین نے اسپتال میں دیکھا میری بہن کے ساکت وجود کے ساتھ تومولود کی آ ہمی تھی۔ ''ماما ..... ماما'' آمنه کی چیخوں نے جھے ماضی ہے حال میں کھڑا کر دیا۔ مصفحان بن هزا فردیا۔ ''کیا ہوا آمنہ کو۔'' ندیم گھبرا کر اسٹڈی روم سے بیڈروم میں داخل ہوئے۔ '' چھنہیں لگتا ہے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔'' میں نے نم ہوتی آتھوں سے آمنہ کواپنی مغوش میں بھرلیا اور اس کے گالوں کو چومنے لکی آخر کو پیمیری بہن کی آخری خواہش تھی

公公公

و جود کوسرشار کر دیا تھا مسکرا ہٹ میرے لیوں کے ساتھ میرے وجود کوبھی گرگدار ہی تھی ، آنے والی خوشیوں کے بل میری آنکھوں میں ستارے بن كر چمك رے تھ، ساتھ بيٹے احركي اتفق معنى خیز نظرول نے مجھے مغرور سابنا دیا۔

''ویسے صنوبرتم نے اپنی بڑی بہن کی شیادی میں جلد بازی سے کام لیا، ہور کے پہلو میں لنکور بھا دیا۔' امبر صاف کوئی سے اس کے کانوں میں سر گوشیاں کررہی تھی۔

'رَبَّكُ ہی تھوڑ احمبرا سانولا ہے کیکن امی ابو كودل كے بہت اعظم لكے " میں نے بات بنائی دل سے تو مجھے بھی اینے بہنوئی ایک آئکھ نہ بھائے ہے، ہم دونوں بہنیں ہی حسن میں ایک ہے بڑھ کر ایک تھیں، خاندان تھر میں ہاری عمر سے چھوٹے لڑکے تھے، کیونکہ امی ابو فرسٹ کزن تھے، ہمارے بہنوئی ای کے دور کے عزیزوں میں سے ستھ، اپنا برنس باہرسیٹ تھا لیملی جھی جھوئی تھی ،عمر میں ہارہے بہنوئی میری بڑی بہن سے یا کچ برس بڑے نتے بچین کڑ کے کارنگ مہرا تھا اور اس میں کوئی خامی ندھی، ای ابو کورشتہ مناسب

"ای آپ نے ندیم بھائی کی شکل دیکھی ہےآپ انکار کردیں۔ "میں نے دباسا احتجاج

د دبس کرو صنوبر بہت بری بات ہے اللہ کو ا منیاز پیندنہیں بہت شریف بڑھالکھا گھرانہ ہے، ایک رنگ کی کو میں خای نہیں جھتی ،انشاءاللہ میری بی بہت خوش رہے گی۔ 'ای کے سمجھانے پر بیس جیب ی ہوگئی۔ شائستہ باجی اندن چلی گئیں اور واقعی اپنی

زندگی میں بہت خوش میں، ادھر میں احر کے ساتھ سکنے ہے بعد بے صدخوش می ،ہم دونوں روز

231



محسوں ہوا۔

"ورسے سالارتمہارا لاسٹ سمسٹر قتم ہونے والا ہے، اس کے بعد میرا کیا ہوگا، تمہارے چائے گائے۔ اس نے بعد میرا کیا ہوگا، تمہار سے اس نے بچرتو قف کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کا وال سے المہار محبت سننے کے لئے ہمکنے لگا تھا خاموش ساہو گیا۔

د مرش نشول با تنین حچوژ و اور نمبری بات غور سیرسنو ''

''تمہاراسائس کیوں بند ہور ہاہے، چہرے ہر کیوں ہوا ئیاں اڑر ہی ہیں، بھوک لگ، رہی ہے کیا؟''اس کی لائٹ براؤن آنکھوں میں شرارت میری چرک گیری ہے کارت میں شرارت میری چرک تھی کہ ایک میل کے لئے تو سالا ربھی اپنی ساری ہات بھول بھال کے اس کی آنکھوں میں کھوسا گیا، پھر جینے اچا تک پچھ کھو جانے کے اس میں کھوسا گیا، پھر جینے اچا تک پچھ کھو جانے کے اس میں کو اسے جھنجھوڑ ڈالا۔

''زرش میں اس ٹائم کسی تشم کے نداق کے موڈ میں نہیں ہوں سو پلیز بی سیرلیں ۔'' اس نے زخمی دل اور گلہ کرتی آنکھوں ہے کہا، جسے وہ سمجھ 'کربھی انجان بنی بیٹھی تھی ۔

''ذرش بلیزتم اس فیصلے میں میرا ساتھ دے دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہار، تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لئے محبت کا ٹھاتھیں مارتا سمندر نظر نہیں آتا کیا یا بھرتم جان ہو جھ کے بچر کی موئی ہو، کیا تمہارے لئے محبت کی کوئی اہمیت کی کوئی اہمیت کوئی معنی نہیں اور یہ تمہیں بھی اچھی طرح بہت ہے کوئی معنی نہیں اور یہ تمہیں بھی اچھی طرح بہت ہے کہ رہے میری محبت ، میرا دیوانہ بن کوئی فلر شہیں کہ رہے میری محبت ، میرا دیوانہ بن کوئی فلر شہیں

وسمبر کا سورج اپنی تمام تر موج مستوں اور رعنا سُوں کے ساتھ پوری آب و تاب کے ساتھ بھک رہا تھا، دھوپ ہونے کے باوجود ہوا میں سردیوں کی ایک مخصوص حملی کا احساس موجود تھا، دھوپ اور خوشگوار اثر ڈالا ہوا تھا، موجود گی نے ہر جاندار پر خوشگوار اثر ڈالا ہوا تھا، سالار بھی موسم کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے سالار بھی موسم کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے میں بیک کرکے ہر ہے بھر کے گراؤنڈ میں ٹولی کی شکل بیک کرکے ہر ہے بھر کے گراؤنڈ میں ٹولی کی شکل بیک کرکے ہر ہے بھر کے گراؤنڈ میں ٹولی کی شکل بیک کرکے ہر ہے بھر کے گراؤنڈ میں ٹولی کی شکل سامنے سے آتی زرش پر پڑی تو نورا کیڑے میں مقروف تھا کہ نظر سامنے سے آتی زرش پر پڑی تو نورا کیڑے ہیں جھاڑتا ہوا اٹھ کر اس کی طرف بھا گا، پیچھے بیٹھے سامنے سے آواز دیتے رہ گئے لیکن اسے اب پچھے ہیٹھے دوست آواز دیتے رہ گئے لیکن اسے اب پچھے ہیٹھے موت سے اپنی نو زرش دوست آواز دیتے رہ گئے لیکن اسے اب پچھے ہیٹھے موت سے اپنی نورش دوست آواز دیتے رہ گئے لیکن اسے اب پچھے ہیٹھے موت سے اپنی نورش دوست آواز دیتے رہ گئے لیکن اسے اب پچھے ہیٹھے موت سے اپنی نورش دوست آواز دیتے رہ گئے لیکن اسے اب پچھے ہیٹھے میں نہوں نے میں فیصلہ کروا کے ہی لو نے گا۔

' تھینک گارڈ کہتم مل گئی جھے نہیں تو میں تہماری کلاس میں ہی آنے والا تھا۔''سن گلاسز آنکھوں برنکائے ہاتھ سینے پر ہا ندھے وہ عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔

''اس میں اتنی جیرت کی کیابات ہے، میں لو تہہیں روز ہی ملتی ہوں، لیکن اس سے ہلے تم استے خوش نہیں ہوئے جتنا آج ہور ہے ہو؟ اور بائے دی و بے بیدآج کس خوشی میں اپنی کلاس بنک کر کے لڑکیوں کا دبدار کرنے میں معمروف بنک کر کے لڑکیوں کا دبدار کرنے میں معمروف ہو، تہمارا لا سٹ سمسٹر چل رہا ہے اور تم پڑھائی میں سیرلیں ہونے کی بجائے بہاں وہاں تا نکا جھائی کرر ہے ہوآج کل ۔' وہ جننی لا پرواہ خود کو طلاح کرتے ہے اتنی ہے نہیں ، آج سالار کو تو کہی طالبہ کرتے ہے اتنی ہے نہیں ، آج سالار کو تو کہی



''سالار میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں کہ میں این ہا ہانی کے فیصلے کے خلاف بھی نہیں جاؤں گی بار سمجھاؤں کہ میں جاؤں گی بلکہ میں بھی جا ہی نہیں سکتی ہمہیں کتنی ہار بولوں کہ ہماری قیملی میں رشتہ اور خاص کرلڑ کیوں

کسی فتم کا کوئی دھوکا نہیں تو پھرتم کیوں اتن ہے حس ہو، کیا تمہیں محبت کی کوئی قدر نہیں۔''اس نے سوچ لیا تھا کہ آج اس پھر کی مورت کوموم کے رہے گا۔



کا رشتہ کسی حال ہیں بھی آؤٹ آف بیلی نہیں ہوتا، تم بیچھتے کیوں نہیں ہو، اس لئے میں تم سے دوسی نہیں کرنا چا ہتی تھی، کیونکہ بات دوسی سے ہٹ کر کسی اور سمت چلی جاتی ہے، میں نہیں مانتی کھی کہ لڑ کے لڑی میں صرف دوسی کا رشتہ فائم رہ سکتا ہے اور دیکھو وہی ہوا ناں ، سالار کیا ایسا نہیں ہوسکتا کہ ہم صرف بہت ایچھے دوست بن کر رہیں بلیز ، تم آئندہ ایسی کوئی بات کہنا تو دورسو چنا بھی مرب

''یارزرشتم کیول میر بے ساتھ ساتھ اپنے الے بھی پچھٹا دُ ہے کے کانٹے بورہی ہو، صرف میں بی بیس بی بیس بی بیک ہو، اپنی محصہ سے محبت کرتی ہو، اپنی محبت سے آنکھیں مت جراد ، خدا کا واسطہ ہے۔'' اس کی آنکھول میں ایسا سیجھتو تھا کہ سالارزرش جیسی لڑکی کے لئے اتن بڑی بات آرام سے کہہ جیسی لڑکی کے لئے اتن بڑکی بات آرام سے کہہ گیا۔

公公公

یونیورٹی میں آئے اسے مہینہ بھر ہی ہوا تھا
کہ اپنی ذہانت اور شرارتی طبیعت کے باعث
اپنے اسا تذہ کی جیتی سٹوڈنٹ بن گئی، پڑھائی
کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھی ڈیپیٹر بھی تھی، ایے
ہوئی جہاں سے ان دونوں کی دوئی کی
شروعات ہوئیں، اس مقابلے میں جیت تو زرش
کی ہوئی اور ہار سالار کے دل کی، اس کے بعد
سالار نے اس سے دوئی میں پہل کی جس براس
کے سارے دوست جیران و پریشان سے کیونکہ
اس سے پہلے تو وہ کسی لڑکی سے دوئی کرنا تو دور
اس محفل سے ہی اٹھ جاتا جہاں لڑکی سے فلرٹ
ایک محفل سے ہی اٹھ جاتا جہاں لڑکی سے فلرٹ
ایک محفل سے ہی اٹھ جاتا جہاں لڑکی سے فلرٹ
ایک محفل سے ہی اٹھ جاتا جہاں لڑکی سے فلرٹ
ایک محفل سے ہی اٹھ جاتا جہاں لڑکی سے فلرٹ
ایک محفل سے ہی اٹھ جاتا جہاں لڑکی سے فلرٹ

ہوزیشن میں سے کوئی لے کر اچھی نو کری عاصل عمر نے میں کامیاب ہو جائے گا، جبکہ زرش ابھی بی بی اے کے پہلے مسٹر میں تھی۔

رہ ہے ہے۔ اور ہیں ہی اضافہ ہوتا جارہا تھا، وہ ہر دوسرا تا ہوں ہیں ہی اضافہ ہوتا جارہا تھا، وہ ہر دوسرا پیریڈ آف ہونے کے بعد بھاگنا دوڑتا اپنا ڈیپارٹمنٹ میں ڈیپارٹمنٹ میں موجود ہوتا، کئی دفعہ تو وہ بھٹ ہی پڑتی اور اس کے ڈیپارٹمنٹ میں کے بار بارائی کلاس میں آنے پر وہ ناراض ہو جاتی بھر سالار بیچارے کو گھنٹوں اسے منانا پڑتا اس وعدے پر کہ آئندہ وہ اس کے ڈیپارٹمنٹ میں بیس بھنکے گا بھی نہیں لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو میں بھنکے گا بھی نہیں لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو

公公公

''زرش میں تہہیں لاسٹ ٹائم پوچھر ہا ہوں کہ میرا ساتھ دوگی یا نہیں۔'' وہ آج پھراس کے سامنے موجود سرایا سوال بنا کھڑا تھا، وہ جوسا منے سے آتی میڈم رانبہ کی طرف نظریں گاڑھے بیٹھی تھی سالار کے چنگی بجانے پر ہوش میں آئی۔ ''دار سے کا تھی سالار سے کہا ہے۔'' یاسسے اسکا کی ۔

''اوں پچھ کہائم نے۔'' دہ اس کے سامنے آنے سے بھی کنز اربی تھی لیکن دہ بھی اتنا ڈھیٹ تھا کہ ایک ہی رٹ لگائے بیٹھا تھا۔

''یار زرش تم پہلے آیک ایک 'بندے کا ایکسرے کرلو پھر میں بات کرلوں گا۔'' نارانسگی سے کہتے ہوئے دہاٹھ گیا۔

''اجھا سوری اب بولو، کیکن پلیز اس ایک بات کے علاوہ کوئی بات کرنا۔''ناراضگی تو وہ بھی سالار کی برداشت نہیں کرسکتی تھی ، اس لئے نورا اس کے پیچھے آئی۔

اں سے بیسے ہیں۔ ''اجھاتو پھر مجھے پائے کی ریسی بنا دوگھر جا کے چڑھاڈل گا۔''اس نے غصے سے کہاتو زرش کوہنسی آگئی۔

READING

''ہاں ہاں ہنس لوشہیں کیا فکر میری تم تو میری ہے بسی پر ہنسوگ ہی ناں ،میرے مرنے پر بھی ای طرح ہنستی رہنا۔''اس نے بجھے دل سے کہا۔

کہا۔
''کیا نصول باتیں کر رہے ہوسالار، مجھے تہارے انداز پر ہنسی آئی تھی بلکہ میری آنکھوں کے سامنے تو تم پائے بیاتے ہوئے بھی آ گئے سامنے تو تم پائے بیاتے ہوئے بھی آ گئے تھے۔''اس نے صفائی دی۔

''یار پلیزتم اپ کزن کے دشتے پر نال کر دو،انگل کو۔' سالار نے پھر سے وہی منت کی۔
'' سالارٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میں اپنے بابا کو دکھ ہیں دیے سکتی، انکار کر کے، انہوں نے بہت مان سے میرا رشتہ میر ہے ماموں زاد سے طے کیا تھا اور میں تنہیں گتنی بار بولوں کہ ہماری فیملی میں لڑکیوں کی شادی آؤٹ آف فیملی کرنے کا رواج نہیں۔' اس نے ہمیشہ کی طرح دل پر پھر رکھ کر وہی بات دہرائی۔

''تمہارے اس رواج کے چکر میں دیکھنا کہ میں اس دنیا ہے کوج کرکے کوئی نیا رواج نہ قائم کر دوں۔' اس نے جلے دل سے کہا اور اٹھ کر تیزی سے چلنا ہوا اس کے ڈیپارٹمنٹ سے نکل گیا ہے دیکھے بغیر کہ جیسے وہ پھر کا بت مجھ رہا تھا وہ تو کب سے موم بن کر پکھل کی اب تو کس دھواں اٹھنا ہاتی تھا۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

زرش اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولادتھی، اس کے باہاشہر کے بوے ایڈوکیٹ تھے، ہمدانی صاحب کی دو بوئی بہنیں زارااور سارہ تھیں، زارا کی شادی ان کے مال باپ کی پسند سے تایا زاد سے ہوئی وہ ایک مطمئن اور خوشحال ڈندگی گزار رہی تھیں، دولت کی ریل پیل تھی دو ہیئے جن کی

كالج كے كسى لڑ كے دانيال سے شادى كى ہونى تھی، دانیال کی ماں سارہ سے خار کھائی تھی کہ اس کا بیٹا اپنی مرضی ہے شادی کرکے مال کے ہاتھ سے نکل گیا، اس کئے وہ دل ہی دل میں دونوں کے بچے غلط فہمیاں بیدا کرلی رہی ،شروع شروع میں تو ہلکی پھلکی کڑائی اور مار پیٹ ہوتی رہی پھر دانیال کی مال نے غلط فہمیوں کا ایسا جال بنا كەسپارا چىلى كى طرح اس مىں كچىنس كئى، دانيال کی لڑائی اور مار پیٹ سے دل برداشتہ ہو کر اس نے تیزاب پی کراپی اور اپنی آنے والی اولاد کی زندکی کل کر دی، اس سارے واقعہ کا بھدائی صاحب پر بہت اثر ہوا اور وہ خود کو کوس رہے تھے که کیوں ایک غیر قیملی میں بہن ہیاہ دی وہ ساری زندگی سرگرہ اینے دل میں باندھے رہے کہ کاش بہن کو شمجھا بھا کر خاندان کے بی سی لڑکے سے شادی کرا دیتے تو ایسا جھی جھی نہ ہوتا ، کیکن ایسا تو وہ کر نہ سکے پر بیہ خیال انہوں نے اینے ساتھ وعدے کی صورت میں نبھائے رکھا کہ اپنی اکلولی اور لاڈلی بیٹی کی شادی کسی بھی صورت میں غاندان سے باہر نہ کریں گے ای لئے بڑے دیکھ بھال کے اس کا رشتہ اس کے ماموں زاد ہے طے کر دیا۔

公公公

''تم میرے درد کا مدادا کر سکتی ہویا پھر میں خودہی کچھ کروں۔'' آج پھر سے اس پر بے بسی کا دورہ پڑا تھا، لال آئیکھیں، بڑھی شیواور چہرے پر چھائی مایوس کے علاوہ پچھاور بھی تھا جس کومسوں کرکے زرش چوکی۔

''میں کیا کروں سالار، میں پھھ بھی تو نہیں کرسکتی۔''اس نے ہارے کہتے میں کہا۔ ''اس کا مطلب مجھے خود ہی اپنا راستہ بنانا پڑے گا۔''اس نے غائب د ماغی ہے۔کہا۔

''کیا کرد گےتم؟''زرش نے ڈرے لہج میں پوچھتے ہوئے اپنے نوٹس کی گرفت اورمضبوط کردی۔

کردی۔ ''جہیں اغوا کرکے لے جاؤں گا یہاں سے بہت دور برتمہارے بغیرنہیں رہسکوں گا۔'' ''واٹ کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں تو ہویا

یا گل ہو گئے ہو۔' دہ جیسے 'پیٹ ہی بڑی۔ ''بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی '' جیم تہدید ہے تہدیہ میں تاہدیں کے علاوہ کوئی

راسته بهی تو تهیس اورتم تو میرا ساتھ دو گی تہیں۔'' وہ گویا اب پرسکون ہو گیا تھا۔

'' فضول کی بکواس مت کرد اور خبر دار جوتم افعانے کا سوچا بھی ، سمجھے تم اور جھے تھوڑا ٹائم دو بیل پھے سوچتی ہوں بابا سے بات کر انے کا یہ اس نے آخر ہار مان ہی لی، سمجھے تم بات کر انے کا اس نے آخر ہار مان ہی لی، سامنے سے آتی اس کی کلاس فیلوز کے پھار نے پر دہ چھپائے نہیں دہ چھپ رہی تقی ہو مالار ہے اپی خوشی چھپائے نہیں جھپ رہی تھی، وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تھا وہ بہی تو چاہتا تھا کہ ذرش اپنے حق کے لئے بچھ کر ہے، آخر کار اس کی دھمکی ربگ لے لئے بچھ کر ہے، آخر کار اس کی دھمکی ربگ لے آئی، وہ اب این دھمکی برخودہی ہنس رہا تھا۔

المیں تمہمیں اپی عزیت بنا کررکھوں گانہ کہ متمہیں ساری دنیا میں بے عزیت کروں گا، ایسا کوئی کام کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا بگی۔'' اس نے سیجے دل سے کہا اور خوشی خوشی آخری پیپر دسینے ہال میں گیا۔

\*\*\*

''بیٹا تمہارے بابا جانی تنہیں بلا رہے ہیں۔'' وہ جو ابھی کھانا کھا کے لیٹی ہی تھی کہ مما کے کہنے پر''جی مما میں جارہی ہوں'' کہہ کرفورا اٹھ گئے۔

اٹھ گئے۔
''بابا جانی میں آ جاؤں؟'' سٹڈی کے ورواز ہے پر کھڑ ہے ہوکرا جازت طلب کی۔

''جی جی بالکل آ جا کیس میری بیٹی کوا جازت لینے کی کیا ضرورت ہے کسی ہے۔'' انہوں نے لاڈے۔اسے ساتھ لگایا۔

''بیٹا جی یہاں میرے سامنے بیٹھیں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔'' انہوں نے عینک ہٹا کرٹیبل پرر کھ دی۔

''دوہ اصل نیں بیٹاکل آپ کے ماموں اور ممانی آئے تھے کہ رہے تھے کہ ارتم مزید برخ ھائی ممانی آئے تھے کہ ارتم مزید برخ ھائی کے سلسلے میں جرمنی جانا چاہ رہا ہے ساتھ ہی وہ ایک ہاسپول میں جاب بھی آفر ہوئی ہے اسے ، وہ چاہ رہے ہیں کہ جانے سے پہلے آپ کی اور ارحم کی شادی کر دی جائے تا کہ آپ بھی ساتھ جلی جا سیں ۔'' انہوں نے کسی گی لیٹی کے بغیر سیدھی بات بتائی تو زرش کو سالار کا سوچ کر پسینہ آگیا۔ بات بتائی تو زرش کو سالار کا سوچ کر پسینہ آگیا۔ بات بتائی تو زرش کو سالار کا سوچ کر پسینہ آگیا۔

مین بهانه سوحها.

''آپ وہاں ایڈ میشن کے لینا، بابا جائی وہ میں اگر ..... میرا مطلب ہے۔''اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کہاں سے اور کیسے شروع کرے حالانکہ ہمدانی صاحب بہت کھلے ذہن کے مالک شے اور انہیں اپنی بنی پر بورا بھر دسہ بھی تھا، کین اس کے باوجود وہ کہتے ہو نے ڈر رہی تھی۔

''زرش این برابلم بیٹا؟ آپ اس شادی سے خوش تو ہوناں، آگرآ ب خوش ہیں ہویا آپ کا دل مطمئن ہیں ہے تو بیٹا ابھی بھی وقت ہے، میں کوئی ہٹلر باپ ہیں ہوں جوتم پر اپنی مرضی مسلط کروں گا اور میں نہیں جا ہتا کہ آپ میری وجہ سے اپنی زندگی میں ایک بار بھی بچھتا تیں کہ کاش بابا نے زبردی میری شادی یہاں نہ کروائی ہوتی، اس لئے جو بھی تمہار ہے دل میں ہے جھے کلیئر اس کے جو بھی تمہار ہے دل میں ہے جھے کلیئر کرو۔'ان کی بات پرزرش کو بھی حوصلہ ملا۔

پند ہے تو ہمیں بھی پند ہے، آب اس سنڈ ے سالار کوبول دیں کہ جھے ہے آگریل لے۔ '' کیا تج میں بابا جاتی خصبک بوسو مج ،آپ بہت اچھے ہیں، دنیا کے جیٹ بابا ہیں۔" اس نے پیارے پہلے بمدانی صاحب پھرائی مال کے گال پر بوسا دیے اور بھاگتی ہوئی اینے کمرے ک طرف چلی گئی ابھی پیخبر سالار کوبھی تو دین تھی۔ "اب احمد بھائی ہے کیا لہیں کے ہم وہ ناراض ہو جا تیں گے۔ ' حنانے تشویش سے ان

"بس بیم اب ان سے ماتھ جوز کے معذرت كريں کے ظاہر ہے ہم مبلے اپن بيتي كى خوشیاں دیکھیں کے ناں ، نا کہ احمد کی ناراضکی ، اب جوبھی ہو گا سنجالیں کے ہم دونوں مل کر، ویدے بھی میں صرف زرش کی خوشی عامتا ہوں، اس رہنتے کے بعد میں نے اسے اتنا خوش مہیں دیکها بھی بھی، جتنا آج دیکھا، اس کا مطلب ہے اس کی خوشی سالار میں ہے، میں احمد سے معذرت كر لول گاء " انہوں نے شك كا نتج دل ے نکال ہاہر بھینگا۔

'' بھی بھی انسان جس کام کو ناممکن سمجھتا ہے وہ تو اتنی آسانی سے ہو جا با ہے کہ خواب کا کمان ہونے لگتا ہے، بوں لگتا ہے کیے غیب سے سی نے خود ہی وہ کر دیا جوانسان کو نامکن لگ رہا تھا، بلکہ ہاں وہ واقعی غیب سے مدد ہی ہولی ہے الله کی ، جاری بھی اللہ نے مدد کی جواتے آرام ہے بابا جانی مان گے۔'' فون ہر ساری بات سالار کو بتا کر زرش مسکرا دی اور اٹھ کر وضو کرنے چل دی آخرشکرانے کے تفل بھی تو پڑھنے تھے، اللہ نے اتن برای مدد کی اس براس کا شکر ادا بھی تو کرنا تھا۔

公公公公

" التحصيك يوسو في بابا حاني ميس آب سے اس معاملے پر بات کرنا جا ہتی تھی۔' اس کی نظریں اہے ہاتھوں پرتھیں ۔ ''جی بیٹا بولو'' وہ اے بغور دیکھ رے

ھے۔ ''وہ ایکچو ئیلی باہا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ا يك بارسالار سے مل ليں \_' اس كالهجد منت تجرا

ووکون سالار؟ " نگاہیں اب اس کے چېرے پر جیسے کچھ کھوج رہی تھیں۔ '' بایا وہ میری بو نیورشی میں پڑھتا ہے، اگر بهبتر للجھیں تو پلیز ایک بارٹل کیں میری غاطر \_''اس کی جھکی نظریں مزید جھک سئیں ۔ '' پر بیٹا وہ آؤٹ آف میلی ہے، نیجانے كىسے لوگ ہوں گے، بدرسك مہيں لےسكتا دوبارہ\_ ان کے کہے میں بے ساختہ را سے اتر آئی۔ ''بابا ضروری تو نہیں تان کہ جو پھیھو کے ساتھ ہوامیر ہے ساتھ بھی وہی ہو۔'' ''الله شد کرے لیسی با تیس کر رہی ہو۔'' اس

کی امی نے جائے سامنے تیبل پررکھ دی۔ ''امی پلیز آب ہی بابا جانی کوسمجھا میں کہ سب لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے ناں اور سالار بہت احیما انسان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں کو بھی وہ بہت اچھا لگے گا، پلیز ایک باراس ہے مل لیں ، اس کے بعد آپ کو وہ اچھا نہ لگے تو میں کچھ نہیں بولوں گی۔' نجانے اس میں اتن ہمت کہاں ہے آگئی تھی۔

دو تمہیں وہ پیند ہے؟''ہدائی صاحب اس ہے اس کی خوشاں چھیننا ہیں عاہمے تھے۔ ''بابا وہ بہت اچھا انسان ہے۔' شرم سے اس کے گال لال ہو گئے۔ وراو کے لؤ پھر تھیک ہے اگر وہ ہماری بیٹی کو ہاری بیٹی کو ہا

2016 237



زندگی کے اوفات تین حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک حصہ اللّٰہ کی عبادت کے لئے، دوسرا گھر والوں کے لئے، معاشرتی حقوق کے لئے جن میں ہنسنا بولنا بھی تھا اور تیسرا اپنے نفس کی راحت کے لئے۔

ساجدہ احمد، ملتان فات عالم ارسطو کے ہاں مختلف شنراد نے زیرِتعلیم تھے ایک روز ایک شنمرا د ہے سے ارسطو نے سوال کیا۔ ''اگر تمہیں بادشاہت ملی تو میری تعلیمی خد مات کا کیا صلہ دو گے؟''

فد مات کا کیا صلہ دو گے؟''

در میں تمام تر مہمات سلطنت میں آپ کے مشور ہے کومقدم رکھوں گا۔' بہی سوال ارسطونے دوسر ہے شہرادے سے کیا،اس نے جواب دیا۔

در مر فی آپ کو برابر کا بشریک رکھوں گا۔'' میں آپ کو برابر کا بشریک رکھوں گا۔'' جب سکندر کی باری آئی تو اس نے عرض کیا۔

جب سکندر کی باری آئی تو اس نے عرض کیا۔

در مجھ سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھا جائے کیونکہ اس کا فاعل خقیق میں نہیں بلکہ خدائے برت خوش ہوا برتر ہوگا۔'' ارسطواس جواب سے بہت خوش ہوا اور کہا۔

''تیری اس دانائی کا جواب سب پر سبقت کے گیا اور مجھے تیرے اس جواب سے تیرے فائح عالم ہونے کی خوشبوآتی ہے۔''

صفہ خورشید، لا ہور اٹل سچائی شکرت میں جنت اس کے جھے میں آئے گ جودعوار بارسائی کرنے کے بجائے عمل کرتا القرآن اورہم نے ایک آڑان کے سامنے کر دی اور ایک آڑان کے پیچھے کر دی جس ہے ہم نے (ہرطرف سے) ان کو (پردوں سے) گیر دیا، سووہ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں ہراہر ہیں، یہ ایمان نہ لا میں گے۔ (سورہ لیمین ۱۰،۹) اور ان دونوں کے باغ کثیر شاخوں والے ہول گے سوائے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون کی نعمتوں کے مشر ہو جاڈگے۔ (سورہ رحمٰن ۲۸،۴۸)

سیمقرب لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گےان کا ایک بڑا گروہ تو ان گلے لوگوں میں ہوں گا اور تھوڑ ہے ہے جھلے لوگوں میں ہوں گے وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بنیٹھے ہوں گے۔ (سورہ الواقع ۱۲ اتا ۱۲)

سارا حیدر، ساہیوال حضور اکر میلیسی کی پسند من بہند چیز دیکھ کر الحمدللدرب العالمین فرماتے ، تکبیہ، تیل ، خوشہو ، دودھ اگر کوئی پیش کرتا تو قبول فرماتے۔

سفید رنگ کا لباس آپ کو بہت محبوب تھا اور سبز رنگ کالباس بھی پہند فر ماتے۔ مشک اور عود کی خوشبو کی زیادہ پہند فر ماتے۔ سفر کے لئے جمعرات کادن پہند فر ماتے۔ عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے۔





ینے کی کوئی چیز نہیں تھی اپنی موت کا یقین ہو گیا کرا جا تک میں نے ایک تشکی یائی جوموتوں سے بھری ہوئی تھی میں ہر گز اس خوشی کو بیں بھول سکتا کہ میں سمجھا اس میں بھنے ہوئے گندم ہیں بھر میں اس نا اِمیدی کونہیں بھول سکتا جب مجھے معلوم ہوا کہاں تھیلی میں موتی ہیں۔

تمہارے کئے

ہارش کی ہسی بیڑوں میں چھن چھن کو بختی ہے ہری شاخیں ہرے پھول کے زیور پہن کر تصور میں کسی کے مسکراتی ہیں ہوا کی اور هنی کارنگ پھر بلکا گلالی ہے شناساباغ كونجاتا هوا خوشبو بهرارسته تمہاری راہ دیکھتا ہے طلوع ماہ کی ساعت تمہاری منتظر ہے نیک تمناؤں کے ہمراہ نیاسال مبارک ہو

مېين آ فريدي، ايبٺ آبا د

🖈 کھے لوگ گھروں کی طرح ہوتے ہیں وہ جاہے ہم سے لننی بھی دور کیوں نہ ہوں دل ان کی روح میں سمٹ جانے کے گئے بے جین رہتا ہے۔

🏠 کچھ لوگ گلابوں کی طرح ہوتے ہیں ان کا نام کیتے ہی مارے اردگر دخوشبو پھیل جاسی

الله میکه لوگ ستاروں کی طرح ہوتے ہیں جو دور سے حکتے ہیں مگر مارے ہاتھ مہیں 🖈 کھے لوگ گھٹاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو

ہے اور ممل میں جان پیدا کرنے کی کوشش

کرتا ہے۔ جئے تواضع سر بلندی بڑھاتی ہےاور تکبرانسان کو

خاک میں ملادیتا ہے۔ ﷺ سرش گھوڑا سر کے بل گر جاتا ہے اس لئے بلندی کی ضرورت ہو تو بلندی کا دعوا کرنا

جاہیے۔ جو جو محض دنیا کی موج ومستی میں مشغول ہواس ہے دین کا راستہ یو جھ کر خود کو گنا ہ گارنہیں

کرنا جائے۔ اگر آپ کو مقام حاصل کرنا ہے تو اپنے سواکسی کو مقیر نہ مجھیں۔ سواکسی کو مقیر نہ مجھیں۔ اگر آپ کو مخلوق خوش خلق اور نیک طبع کہتی

ہے تو اس سے زیادہ او نیجے مقام کی تو فع

مہیں کرنا جاہیے۔ ایک جولوگ آپ جیسے لوگوں کو حقیر سجھتے ہیں آپ بھی اسے عزت دینے کو تیار نہیں ہوتے ، اس طرح اگر آیے کسی کوحقیر مجھیں اور اس بات کے متمنی ہوں کہ دوسرا آپ کی عزب خرے عبث ہے

عابده حبير، بهاول نكر

ا ہے لفظوں کی حفاظت سیجئے، کیونکہ لفظ آپ کی عادت بن جاتے ہیں، اپنی عادتوں کی حفاظت كريس، كيونكه عادتين آپ كامل بن جالي ہیں،ایے عملوں کی حفاظت کریں کیونکہ آپ کے مل ہی آپ کی شخصیت بناتے ہیں۔ ٣ صفيعيم ، فورث عباس

حكامات سعدى ایک دیہاتی کومیں نے بھرہ کے جوہری بازار میں دیکھا،اس نے بتایا کہوہ ایک دن جنگل میں راستہ بھول گیا تھا اور میرے پاس کھانے

2016 ) 239 ( )

انسان کی شخصیت کا سب ہے مضبوط حوالہ اس کا کرداراور ممل ہے۔
 آمنہ خان ،راولپنڈی

دعا میں نے دعامائلی زمین کی سلامتی کی اس پررزق کی فروانی کی درختوں کی پناہ گاہیں آباد ہونے کی ہجرت کر جانے والے پرندوں کی واپسی کی لیکن ان سب دعاؤں سے پہلے میں نے دعامائلی

. صابره سلطانه، کراچی

وہم
علاتے کے بازار کیں ایک فاتون نے
اپنے سابق بڑوی کی دس بارہ سالہ بگی کوسودا
خریدتے دیکھا تو شفقت سے اس کا حال جال
پوچھنے کے بعد دریافت کیا۔
''اورتہارے امی ابو کیے ہیں؟''
داورتہارے امی ابو کیے ہیں؟''
نے بتایا۔

''ارے بیٹا، وہ بیار دیمار کچھنہیں ہیں، تمہارے ابو کو وہم ہو گیا ہے کہ وہ بیار ہیں۔'' خاتون نے بڑے یقین سے کہا۔

کے عرصے بعد اسی بازار میں خاتون کی ملاقات بکی سے ہوئی تو انہوں نے ایک بار پھر بیجوں کے والدین کی خیریت دریافت کی۔ بیجوں کے والدین کی خیریت دریافت کی۔ ''امی تو ٹھیک ہیں۔'' بیکی نے دھیمی آ داز میں شجیدگی سے جواب دیا۔ ''کی اور چکے ہیں ، کل ان کا چالیسواں تھا۔''

دوسروں پراس طرح برستے ہیں کہ زندگ کی سخت دھوپ نرم حچھاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

ہے۔ کی کھی لوگ نگاہ کی طرح ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔

راحيله فيصل بسر كودها

سوچ ریز ہے شہر، دکھ اور محبتین ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں بھی پرانے نہیں ہوتے ہمیشہ نئے ہی گلتے ہیں۔

کھول زخموں، یا دوں، موسموں، رنگوں اور منظروں کو برانانہیں ہونے دیتے۔

ہرکوئی الفاظ کو اپنی سمجھ کے مطابق ڈھال لیتا
 ہرانسان کا نظریہ دوسرے سے
 مختلف ہوتا ہے۔

o منفر د لوگوں کو ہمیشہ مار سہنی پڑتی ہے طعنوں کی یا تنہائی کی۔

O پھروں سے واسطہ پڑے تا پھر دلوں سے زندگی کا سفرر کتا نہیں۔

o دیوار س صرف کمروں کی نہیں ہوتیں، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں بھی خواب کی خیال انہیں میں قیدر و جاتے ہیں۔

اعتباور کی مالا کو مجھی ٹو نے نہ دو، اس انمول
 مالا کے موتی مجھر جائیس تو تلاش کے ماوجود

2016 240 (

Section

 $^{\diamond}$ 

حناشابین، حیدرآباد



مو کر کسی سمت کوئی دیکھتا نہ تھا کھ اتی روشی میں سے چہروں کے آئینے دل اس کو ڈھوٹڈتا تھا جسے جانتا نہ تھا میچھ لوگ شرما سار خیدا جانے کیوں ہوئے اینے سوا ہمیں تو کسی سے گلہ نہ تھا ہر آک قدم تھا نے موسموں کے ساتھ وہ جو صنم نزاش تھا بت پوجتا نہ تھا جس در سے دل کو ذوق عبادت عطا ہوا اس آستان شوق یه سجده روا نه تھا آندھی ہیں برگد کی زباں سے ادا ہوا وہ راز جو کی ہے ابھی تک کہا نہ تھا مہین آ فریدی: کی ڈائری ہے ایک ظم اب کے برس کھالیا کرنا ایخ کزرنے بارہ ماہ کے د که سکه کا ندازه کرنا بسرى يادين تازه كرنا ساده سااک کاغذ لے کر بھولے بسرے بل کھالیتا پھراس ہتے اک اک بل کو اك اك موڑا كا احاط كرنا ساريدے دوست اکھے کرنا ساری جسیس حاضر کرنا ساری شامین یاس بلانا اورعلاوہ ان نے دیکھو سار نےموسم دھیان میں رکھنا اک اک یا د گمان میں رکھنا بجرئاط قباس لكانا

'آ صفہ تعیم : کی ڈائری سے ایک ظم ''بھیگی جنوری پھرلوٹ آئی ہے'' وہی گلیاں وہی کو ہے وہی سردی کا موسم ہے اس انداز سے اپنانظام زیست برہم ہے ریس اتفاق ایبا کیکھری جاندنی بھی ہے وہی ہے بھیٹر سوچوں کی ، وہی تنہا ئیاں پھر سے مسافر الجنبي اور دشت كى تنهائيال كھرسے مجھے یاد ہے کھ سال پہلے کا بیقصہ ہے و ہی لمحہ تو دریانے کا اک آباد حصہ ہے و ه زنده رات کی تنهائی میں سر گوشیاں کی تھیں یسی کی رم گفتاری نے دل کولور ماں دی تھیں کسی نے میری تنہائی کا سارا کرب با ٹٹا تھا السی نے رات کی چزی میں روشن حیا ندٹا نکا تھا حميكتة جكنووك كاسيل اك بخشا تقاراتوں كو دھر کتا سانیاعنوان دیا تھامیرےخوابوں کو مير مے شعروں ميں وہ الہام كي صورت ميں اتر اتھا معا فی بن کے جولفظوں میں بہلی بار دھڑ کا تھا وہ جس کے ہونے سے زندگی تغمیرانی ہے اے کہنا کہ بھیکی جنوری پھرلوٹ آئی ہے۔ فرینه اسلم: کی ڈائری ہے ایک غزل آ کے حرکم عم سے کوئی راستہ نہ تھا اجھا ہوا کہ ساتھ کسی کو لیا نہ تھا 

2016 241 (Linux

dsetton

بیٹھا ہے دل غبار کو رستہ کیے ہوئے جسے ابجوم خلق خدا اس کے ساتھ ہے بھرتا ہے سارے شہر کو تنہا کیے ہوئے جلاً اس سے مانگتے ہیں دل ناتواں کی خیر اک عمر ہو گئی ہے تقاضا کیے ہوئے توہے ، ہیں ہے ، کون بیسویے ، مگر میں ہوں عفل کو تیری یاد میں بریا کیے ہوئے بیٹا ہے عشق مند انکار پر سلیم ترک رسوم و ترک تمنا کیے ہوئے صابرہ سلطانہ: کی ڈائری سے ایک ظم مگراک ستاره مهربان کی جا ند دھند میں کھو گئے کی جاگ جاگ کے سو گئے مگراک ستاره مهربال برشام سے دم تع تک ر سی وصل رنگ می رات کا مسى بے كنار سے لطف كا مسى مشكباري بإت كا مرے ساتھ تھا حناشا ہیں: کی ڈائری سے ایک غزل حناشا ہیں تھے کہ کی استاری کا لگتا ہے یہ شہر اب بھی اس بے وفا کا لگتا یہ تیرے میرے جراغوں کی ضد جہاں سے چکی وہیں کہیں سے علاقہ ہوا کا لگتا ہے دل ان کے ساتھ مگر تینے اور محص کے ساتھ بے سلم بھی کچھ اہل ریا کا لگتا ہے نئی گرہ ، نے ناخن ، نے مزاج کے قرض رو چارسدن یا بہت ابتدا کا لگتا ہے الے عمرروال فیضان نغمہ و آہنگ آپاس میں اور کہاں فیضان نغمہ و آہنگ آپاس میرے، آپاس میرے کو اگتا ہے آہنگ آمنہ خان: کی ڈائری سے ایک غزل کے ایک غزل کے خود کو تماشا کیتے ہوئے سدرہ خانم: کی ڈائری سے ایک نظم

حرتو خوشیاں بڑھ عالی ہیں تو بھرتم کومیری طرف ہے آنے والا سال مبارک اورا گرغم بزه جا نتی تو مت بے کارتکلف کر t ديكھو پھرتم ايباكرنا میری خوشیاں تم لے لینا مجھ کوایے عم دے دینا اب کے برس کھھالیا کرنا راحیلہ فیصل: کی ڈائری سے ایک نظم "اب کے بری" اے عمر رواں آیا گ میرے اکرازی بات بتالی ہے اک در د کی تیس می دل میں ہے اعمرروان آیاس میرے یہ بیم ش کی خاموشی يەنىيىزى بللىس بوتھال سى ىيە بردە دل بيدز برنظر اک خوف سا ذہمن و دل پر ہے تنہائی میری چکے سے کہے اے عمر رواں آیاں میرے تجھ سے فقط کہنا ہے بچھے اک محص ہے مانا ہے جھے کو ملنے کی گھڑی جو تھ ہری ہے دو جا رصدی یا اب کے برس





مكر بياجيتم حيرال جس كي حيراني تهين جاتي تہیں جاتی متاع تعل و سمبر کی گراں یاتی متاع غیرت و ایمال کی ارزانی نہیں جاتی مری چتم تن آسال کو بھیرت مل کئی جب ہے بہت جاتی ہوئی صورت بھی بہجائی تہیں جاتی سرخ رو سے ناز کجکلائی چھن بھی جاتی ہے کلاہ خسروی سے بوتے سلطان تہیں جاتی بجز د بوائلی وال اور جارہ ہی کہو کیا ہے جہاں عقل و خرد کی ایک بھی مانی نہیں جالی عزه فیصل: کی ڈائری سے ایک تھم اے دوستو! میرنیاسال مبارک ہومہیں عین ممکن ہے کہ کھوئی ہوئی منزل مل جائے اور كمز درسفينول كوجهي ساحل مل جائے شايداس سال ہی مجھ چين دلوں کو ہونصيب شایداس سال مہیں زیست کا حاصل کی جائے صبح کے بھو لے ہوئے شام کوشاید کھر آئیں ِ البيغم خانوں میں حیب جا پہی خوشیاں درآ میں شايداس سال جوسوجا تفاده بورا بوجائ شایداس سال تمهاری جهی مرادس برا سی شايداس سال شكسته بول مصائب كي سليس شايداس سال ہی صحرا وَں میں مجھے پھول ھلیس راہ مستی کے دوراہے پیاجا تک اک دن شایداس سال ہی مجھ مجھڑ ہے ہوئے آن ملیس دل میں ہم سب کے محبت ہو کدورت ندر ہے اورانسان کوانسان سےنفرت ندرہے شایداس سال کوئی الیی ہوا چل جائے رنج دغم ، آفت وآلام کی کثرت نے رہے انے دوستو! بیہ نیاسال مبارک ہومہیں اس کی رحمت کا جواد ٹی سااشارہ ہو جائے تواسی سال ہی'' طبیبہ'' کا نظارہ ہو جائے آج جس وفت کے تیور ہیں بہت بدلے ہوئے اے دوستو! بیہ نیاسال مبارک ہو مہیں ایک ایک ا

''بشارت'' یه خوشبونیس اعلان کرتی ہیں کسی کےلوٹ آنے کا تو پھرلفظوں میں سے لکھ سکیں گے اس کی آمد کی کہانی کو و فا کی حکمر انی کو محبت کی دعا ئیس مانگتی شب نے یئے اک سرخرو دن کے سہانے خواب دیکھے ہیں ریسا خوشمااحساس ہے کهآئنده برسول میں ہراک موسم ، ہراک دن کی دھنک کرنوں کو ہم اک ساتھ برتیں گے سنو! پیخوشبوئیں اعلان کرتی ہین آ سیه فرید: ی دانری سے ایک نظم میں نے اب کے سال جھی سبزرتوں کا پہلا پھول اک تیری خاطرشاخ شجر سے توڑ کے این زرد کتاب میں لا رکھا ہے کوئی نہ جانے بھی کوئی آ وار ہ بھولا بھٹکا با دل عمر کے تر سے پنیا سے دشت کی یل میں پیاس بجماحاتا ہے کوئی نہ جانے بعض او قات ایک بھولی بسری ہوئی یا دبھی ایسے بوری ہوجالی ہے جسے غیرا ہاد جزیرے رستہ بھول کے آنے والے لوگوں سے بس جاتے ہیں مریم انصاری: کی ڈائری سے ایک غزل سی بار اس کا دامن مجر دیا حسن دو عالم سے مكر دل ہے كه اس كى خاند ورانى مہيں جالى المان في ماطر درے درے كا جكر چرا



آسيەفرىد، خانبوال

ماسٹرصا حب

ہمارے ہاسٹر صاحب ہوئے خونخوارت م کے آدی تھے، یوں تو بیچلر آف آرٹس تھے لیکن بعد میں پنہ چال کہ شادی شدہ اور کئی بچوں کے باپ ہیں، وہ ان حفرات میں سے تھے جو آپ سے موال پوچھیں گے، آپ کی طرف سے خود ہی جواب دیں گے اور پھر آپ کو ڈائٹیں گے بھی کہ جواب غلط تھا، ان کے نوکر کی زبانی معلوم ہوا کہ انہیں نینڈ میں بولنے اور چلنے پھرنے کی بھاری تھی اور وہ سوتے ہوئے پیدل چلا کرتے تھے، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل چلا کرتے تھے، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلا کرتے تھے، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکر تے تھے، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکر سے تھے، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکر سے تھے، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکر سے تھے، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکر سے سے مالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکر سے تھے، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکر سے تھے، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکر سے تھے، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکر سے تھے، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکر سے تھے، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکر سے تھے، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکہ سے تھے، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکر سے تھے، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکہ سے تھے مالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکر سے تھے ، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکہ سے تھے ، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکر سے تھے ، حالانکہ اور وہ سوتے ہوئے پیدل جلاکر سے تھے ، حالانکہ سے بیدل جلاکر سے بیدل جلاکر سے تھے ، حالی کیا کہ کی سے دور سے تھے ، حالی کی بیار کے بیار کیا کہ کی سے دور سے بید کی بیار کی بیار

انہیں کھیل کود کا شوق بھی تھالیکن فقط اتنا کہریفری بن کرخوش ہولیا کرتے ، ایک مرتبہوہ فٹ بال کے چھچ میں ریفری تھے کہ یک گخت جوش میں آگئے اور گیند لے کرخود کول کردیا ، رونی کے ابا ہمیشہان سے کہا کرتے تھے کہ۔

''ماسٹر صاحب! آباس علاقے میں فٹ ہال کے نمبر دو کھلاڑی ہیں۔''

ایک روز ماسٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ۔ ''نمبرایک کھلاڑی کون ہے۔'' وہ بو لے۔ '' پہنہیں۔''

مریم انصاری <sup>سکھر</sup> موقع غنیمت

مجید لاہوری ادر رشید اختر ندوی دونوں بھاری بھر کم تھے، ایک مرتبہ دونوں ایک سائکل رکشا پرسوار ہوکر کہیں جارہے تھے،رکشاوالا کمزور قابل عور لوگوں کا سرمایہ مضم کرکے غائب ہوجانے والی ایک انویسٹمنٹ کمپنی کا مالک جب پکڑا گیا تو اسے عدالت میں پیش کیا گیا، جج صاحب نے غصے ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ منہ مرجہ ہیں شرم نہیں آتی جن لوگوں نے تم پر اعتماد کیا، تم نے ان ہی کا پیسہ کھا کر بھاگ گئے؟'' د' سر! آپ خود سوچیں جولوگ آپ پراغتماد نہ کرتے ہوں، ان کا بیسہ آپ کیسے کھا سکتے

سمینی کے مالک نے معصومیت سے موال کیا۔ سدرة غانم، ملتان

عجلت

ایک ہوٹل کے قریب ایک صاحب نے ماتھ دے کرٹیکسی روکی اور پچھلی سیٹ پر ڈھیر ہو گئے، نشتے سے لڑ کھڑاتی آواز میں انہوں نے ڈرائیورکو تھم دیا۔

''اس ہونل کے جاروں طرف سو چکر ادُ۔''

ڈرائیور کھے پریٹان ہوا لیکن جب ان صاحب نے اسے ہزار کا نوٹ تھایا تو اس نے ہوٹل کے گرد چکرلگانے شروع کردیے۔ ساتھویں چکر برچھلی سیٹ پرینم دراز ان صاحب نے گردن او بچی کی اور خمارز دہ لہجے میں ڈرائیور سے مخاطب ہوئے۔

''ميان! ذرا اسپيز برهاؤ بين جلدي بين

2016 ) 244 ( Line )

ایک دن سردار جی ایک دکان میں خربیداری کر رے تھے کہ تیل کا ڈیا ٹھا کر دکان دار ہے ہو لے۔ "اس تیل کے ساتھ میرامفت گفٹ کرھر ہے؟ د کان دار نے کہا۔ ''اس کے ساتھ کوئی گفٹ نہیں ہے بھائی صاحب!'' سردار جی منہ بسور کر بو لے۔ ''اوئے اس پر لکھا ہے کولیسٹرول فری۔'' فار پیکیم ، شرببور عشق کہیں جسے ایک مخص نے بس میں اینے قریب بیٹھے ہوئے مایوس اور افسردہ محص کو دہیں کر باتوں باتوں میں کہا۔ " بمُصِلِّات کے جیسے آپ نے زندگی میں عشق كياادر نا كام بمو طيح \_'' وہ صاحب حجالا کر ہولے۔ '' میں نے زندگی میں ایک ہی ہارعشق کیا تھا اور بدسمتی سے کامیاب بھی ہوگیا۔ عميره ريحان ، ثوبه فبيك سنكھ گل صاحب نے ایک دن موڈ میں آ کر کہا۔ ''میری بیوی اتنی پڑھی <sup>لا</sup>ھی ہے کہ وہ کسی بھی موضوع پر گھنٹہ بھر ہات جیت کر سکتی ہے۔' جواب میں اقبال میمن نے *کہا۔* ''اس میں حیرت کی کمیابات ہے، یہی کام ان بڑھ عورت بھی کر لیتی ہے اور اس کے لئے موضوع کی بھی شرط ہیں ہوتی۔'' تيزرفتاري ایک خاتون نے ٹریفک سارجنٹ کواین تیز ر فآری کی دجہ بتاتے ہوئے کہا۔ "میری گاڑی کے بریک خراب ہو گئے

سا آدمِی تھا، کیلئے میں شرابور بری دشواری ہے سواری مینج ر با تھا، را سے میں مجید لا ہوری کو بان کھانے کی خواہش ہوئی تو وہ رکشا رکوا کر اتر کے اور بان کی رکان کی طرف بڑھے، اتفاق ہے رشید اختر ندوی کو ایک شناسامل گئے اور وہ بھی رکشاے از کرمڑک بران سے باتیں کرنے لگے۔ ر کشے والا جو غیر معمولی مشقت سے نیم جان ہور ہاتھا ،اس موقع غنیمت جان کر خالی رکشا کے کر بھاگ کھڑا ہوا، مجید صاحب نے اے بھا گتے دیکھاتو چنخ کر ہولے۔ ''او میال رکشے والے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اپنے پیسے تو لیتے جاؤ۔'' ''شکر ریصاحب جی! زندگی ہاتی رہی تو کسی اور سے کما لول گا۔" رکھے والے نے مانیتے ہوئے کہااور بھا گتا چلا گیا۔

عدالت میں ایک بوے اورمشہور وکیل نے اییے مخالف وکیل کی طیرف حقارت سے دیکھا کیونکہ وہ نوآ موز اور گمنام تھا، پھر بڑے وکیل نے حقارت بھرے کہے میں کہا۔ ودهم موكون؟

''مرمیں وکیل ہوں۔'' نوا موز اور نا تجربہ كاروكيل نے مورباند کہے میں جواب دیا۔ ''تم جیسے وکیل میں جیب میں لئے پھرتا ہوں۔''بڑے وکیل نے بدستور حقارت سے کہا۔ ''اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ مین قانونی علم نہیں ہوگا، تبھیٰ آپ جیب میں لئے پھرتے ہیں۔ 'نوآموز وکیل نے نری اور شائنگی ہے کہا۔

نورانور، فیمل آباد گفٹ چنج

2016 ) 245 ( La



ساجده احمر، ملتآن

میاں بیوی نے شادی کی کہلی سالگرہ پر ضیافت کا اہتمام کیا، بیوی نے بڑے جاؤے این ہاتھ سے کھانے تیار کیئے۔

مهمان جمع تھے، خوش گپیوں اور مشر دبات وغيره كا دور چل رہا تھا، ايك دوسرے كو لطيفے سنائے جارے تھے، تہتے گوج رہے تھے۔ شوہرنے بیوی سے دریا فت کیا۔ '' کیا خیال ہے بیٹم!مہمانوں کو کچھ در اور لطف اندوز ہونے دیا جائے یا کھانا لگوایا جائے۔'

صفه خورشید، لا بود

رمضان المبارك كامهينه تقاءمولوي صاحب رات گئے می سے فارغ ہو کر گھر آ رہے تھے کہ ان کی نظر کلی کی نکڑیر اس لڑ کے پر بڑی جوشراب یی کرنا لے میں اوند ھے منہ پڑا تھا۔

مولوی صاحب کو اس پر رحم آگیا اور وه اسے سہارا دے کر اٹھانے لگے، ان کے اٹھانے یر وہ لڑ کا ذرا سنتھل گیا اور ہوش میں آتے ہی وہ مولوی صاحب سے گزارش کرنے لگا۔

'' پلیز مولوی صاحب آپ صرف یا پچ من کے لئے میرے ماتھ میرے کھر چلیں۔' ' دہنہیں بھائی ، اب رات بہت ہو گئی ہے ، مجھے سحری اور فجر کی نماز کے لئے بھی اٹھنا ہے۔' مولوی صاحب جلدی سے بو لے اور جانے لگے گراس لڑ کے نے اہیں پیچھے سے جالیا۔ ''پلیز مولوی صاحب صرف ایک منٹ کے لئے تا کہ میں اپنی بیوی کو بتا سکوں کہ میں کس

عابده حيدر، بهاول نكر 公公公 ہیں ،اس لئے میں جا ہتی ہوں کہ کسی حادثے کے بغير گفر پنج جاؤں۔'

فریجه گیلانی ،او کاژه

جواب ایک رنگروٹ کو آفیسر کی بے عرتی کرنے کے جرم میں کورٹ مارشل کے لئے پیش ہوتا بڑا۔ ''جواب دو۔'' کمانڈنگ آفیسر نے سخت کیج میں بازیرس کی۔

''تم نے اینے آفیسر کوالو کا پٹھا کیوں کہا؟'' رنگروٹ نے جواب دیا۔ '' آنیسر نے مجھ سے پوچھاتھا کہ میں اسے

کیا مجھتا ہوں۔'' صوبیرتو حید مگشن راوی لا ہور

تنصے جی کا اسکول کا بہاا دن تھا، چھٹی کے وفت سب بیجے گھر جانے کے لئے گاڑیوں میں بیٹھ کیکے تھے کیکن جمی وین میں بیٹھنے کے لئے تیار

''کیائم گرنہیں جاؤ گے؟'' ٹیچر نے حيرت سے پوچھا۔ د ممی که ربی تقیس، اب مجھے کم از کم دس

بارہ سال اسکول میں گزارنے پڑیں گے۔'' جمی نے نہایت معصومیت سے جواب دیا۔

سارا حيدر،ساڄيوال

ایک خوبصورت سیلز گرل نے ایک گھر کے در داز ہے بید دستک دی، صاحب خانہ ہاہر آئے تو سلزگرل نے پوچھا۔ ''کیا آپ کی بیگم گھر پر ہیں؟'' صاحب نے جواب دیا۔ دونہیں! کیکن آپ اندر آ کران کا انتظار کر

المستحدث الكرامية والكريفة نے لئے ميكر كئي ہوئي ہيں۔"

246 ( 1

Region.

کے ساتھ آما ہوں ۔



وفا حيرر ---- سر كودها س: السلام عليكم! جناب كيا كررہے ہيں؟ ج: آب کے سوال بڑھر ہا ہوں۔ س: ہمیں تو حنا کی محفل سے محبت ہے اور آپ کو؟ ج: تحفل والول ہے۔ س: بهمي غصه آيا؟ ج: بے کے سوال پڑھ کر۔ س: تمس بات پرزیاده غصه آیا؟ ج: جس بات برجھی غصبہ آیا۔ س: زندگی میں کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ ح: يرامان جاد كى يراهكر س: کیادوئی پیارہے؟ ج: تهيں۔ س: کیا زندگی گزارنے کے لئے لو میرج ضروری ہے؟ ج: اچھے نیچ الی با تنس نہیں سوچتے۔ س: میرے نی اے کے بیپرز ہونے والے ہیں، دعا کریں گے؟ ح: کس کے لئے؟ تمہارے لئے یامنن کے رضافاطمہ ----س: آداب عین غین جی کیسے مزاح ہیں؟ ج: اللّٰد کاشکر ہے۔ ں: میرے بغیر کیسار ہا؟ ح: پچ مج بتائیں، برا تونہیں مانوں گ۔ س: عين غين جي تو ما سند بتا سي ج: بهت سكون ريا\_ 公公公

توبيمنير ---- شيخو پوره س: باہر کاموسم اندر کے موسم سے کب ماتا ہے؟ ح: دل کی مراد کھرآنے پر۔ س: السيلي موسم بباريس بهلاجم كبال موس ميد؟ ج: ایک مخص کی لڑکی گھر سے بھاگ گئی، دوسرے دن وہ افسوس کرنے والے لوگوں سے کہدر ہا تھا کہ ایک بات ہے کہ میری وہ کڑ کی بڑی اللہ والی تھی بھا گئے سے ایک رات ملے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ابا دو دن بعد ہمارے ہاں ایک مخص کم ہو جائے گا، اب س: ہر شوہر کی بیوی اچھی لگتی ہے مگر دوسرے کی کیوں؟ یوں: ج: اس کوتو کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ ناعمہ عثان ---- وہاڑی س: آپ کو بھی کسی نے دن میں تارے ج: کیون تمهارااراده ہے۔ س: ایکرانسان ریموٹ کنٹرول سے چلے لگیں تو؟ ج: لَكِيس لو كيا مطلب ، الجمي بهي حِلْت بي يقين نہیں آتا تو کسی بھی شوہر کودیکھ لو۔ س: نفرت کی زمین بر بھی پیار لکھنے والے لوگ کیے ہوتے ہیں؟ ج: اس دور میں تو یا کل ہی ہوتے ہیں۔ س: تمس موسم کا جاد وسر چڑھ کر بولتا ہے؟ جج جس میں اندر اور باہر کا موسم بکساں خوشکوار



خوشی تم کو ملے ہر دم تمہارا حال اچھا ہو تمہارے واسطے اللہ کرے بیہ سال اچھا ہو

نہ جانے کیا ہوا ہے سال بھر میں دیا روشن کہ مدھم، ہو گیا ہے ہما ہمیں معلوم ہے اتنا، کہ اک سال ہماری عمر سے کم ہو گیا ہے ہماری عمر سے کم ہو گیا ہے

وہ وقت بھی دیکھا تقدیر کی گھریوں نے المحول نے حوال کی تھی صدیوں نے سزا پائی عالیہ بٹ سے سزا پائی عالیہ بٹ سے سال خوش یوں منا نیس اب کے برس کہ گیت اس کے برس کے گانیں اب کے برس کرد کچھ اب کے بہاروں کا ایما استقبال کرد کچھ اب کے بہاروں کا ایما استقبال بہاریں ہمیں تو آئر نہ جائیں اب کے برس

جس کو معلوم نہیں منزل مقصود اپنی کتنا ہے کار ہے اس شخص کا چلتے رہنا ہم نئے خواب بنیں گے نئے منظر کے کر نئے سورج سے کہو روز نکلتے رہنا

یہ خنگ رت ، بیہ نے سال کا پہلا کھے دل بیہ کہتا ہے کو موسم اب کوئی یاد آئے ہم نے ماضی کی سخاوت پہ جو بل بھر سوچا دکھ بھی کیا کیا ہمیں ، یادوں کے سبب یاد آئے فریحہ کیا تی اس سے سبب یاد آئے فریحہ کیا تی اول سے سبب یاد آئے فریحہ کیا تی اول میں برانی یادوں کی ناؤ ڈوئی نجانے کیسے نئی رتوں میں برانی یادوں کی ناؤ ڈوئی نجانے کیسے نئی رتوں میں برانی یادوں کی ناؤ ڈوئی

نورانور ---- فیمل آباد ہر شام نے خواب اس بیہ کاڑھیں گے مارے ہاتھ اگر تیری شال آ جائے مان ہی دنوں وہ میرے ساتھ جائے بیتا تھا کہیں سے کاش میرا پچھلا سال آ جائے کہیں سے کاش میرا پچھلا سال آ جائے

موسم تھا ہے قرار شہبیں سوچتے رہے کل رات بار شہبیں سوچتے رہے بارش ہوئی تو گھر کے درہیجے سے لگ کر ہم چپ جاپ سوگوار شہبیں سوچتے رہے

خود اپنی ذات اسر عذاب رکھتے ہیں ہمارے عہد کے انسان خواب رکھتے ہیں ہہت ہماری محبت بھی خوش گماں ہیں بہت گناہ کرکے امید تواب رکھتے ہیں فاربیسلیم ۔۔۔۔ شرقپور بین اگلے برس کے بہت منتظر ہیں اگلے برس کے وہ لوٹ آئے گا اگلے برس کیا وہ لوٹ آئے گا اگلے برس کیا

ناصر مجھے چھیڑی گے بہت چاندندی اور پھول آیا نہ میرا دوست اگر اب کے برس تھی

اب کے برس کچھ الی تدبیر کرتے ہیں مل کے اک شہر محبت تعبیر کرتے ہیں خزاں کی اجاز شامیں نہ آئیں اگلے برس اس بہار رت کو زنجیر کرتے ہیں عمیر در بحان ۔۔۔۔ ٹو ہوکی علمہ

میں برن رتوں میں جلا تو اس نے کہا بلبٹ کے آنا تو کشتی میں دھوپ بھر لانا

رابطہ پیڑے سے کٹ جاتا ہے جس وقت ضفی خشک ہے کو تو جھونکے کا بھی ڈر رہتا ہے ساجدہ احمد احمد احمد احمد احمد اسے نکلی یاد بھی اس کی ہے کہتے ہوئے دل سے نکلی ایس کی ہے کہتے ہوئے دل سے نکلی ایس کی ہوئی سبتی میں بھلا کیا رہنا ایس کی اجڑی ہوئی سبتی میں بھلا کیا رہنا

مجھی مجھی ہے سب اپنا خیال لگتا ہے وہ میرا ہے یا نہیں الجھا سوال لگتا ہے میں وفا کرکے مجھی مگنامیوں میں ہوں وہ بے وفا ہے مگر بے مثال لگتا ہے

ہم کہی بوچھتے کھرتے ہیں زمانے کھر سے
جن کی تقدیر گرتی ہے وہ کیا کرتے ہیں
صفہ خورشید ۔۔۔۔
کاہور
میں ہم بھیکتے ہیں جاہتوں کی تیز بارش میں
کبھی ہم بھیکتے ہیں جاہتوں کی تیز بارش میں
مہمی برسوں نہیں ملتے کسی ہلکی می رجش میں
تم ہی میں دیوتاؤں کی خوبو نہ تھی ورنہ
کمی نہ تھی کوئی میرے انداز برستش میں

یونی ختم ہجر کا باب ہو نے سال میں کوئی خواب ہی تیرا خواب ہو نے سال میں کوئی خواب ہی تیرا خواب ہو نے سال میں کسی یوں بھی ہو کسی شب کو تو جھے آ لے گئے رشجکوں کا حسالب ہو نے سال میں عابدہ حیدر --- بہاول نگر مکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا میں نے کمال کر دیا میں نے کمال کر دیا میر نے شبر کو میرا داقف حال کر دیا شہر کے شہر کو میرا داقف حال کر دیا

نظر کے دریا میں آنے والا ابال کتنا عجیب سا ہے ہتھیلیوں پہر کھے جراغوں کو بچھایا ہوانے پہلے اداس موسم میں بے بی کا بیرسال کتنا عجیب سا ہے

وہ جس سے رہا آج تک آواز کا رشتہ بھی میری سوچوں کو اب الفاظ کا رشتہ ملنے سے کریزال ہے نہ ملنے پہ خفا بھی دم توڑتی جاہت ہے رہے کی انداز کا رشتہ دم توڑتی جاہت ہے رہے کہ

میرے مولانے مجھ کو چاہتوں کی سلطنت دی ہے گر بہتی محبت کا خسارہ ساتھ رہتا ہے سفر میں عین ممکن ہے میں خود کو چھوڑ دوں لیکن دعا میں کرنے والوں کا سہارا ساتھ رہتا ہے صوفہ تو حبد ۔۔۔ گلشن رادی لا ہوز اس کی اسکھوں میں کوئی دکھ بسا ہے شاید اس کی اسکھوں میں کوئی دکھ بسا ہے شاید میں بھول گئے ہو تم مجھی میں ہوا ہے شاید میں نے کہا ہو تم مجھی اس نے کہا ہے شاید بین چھے کر آنسو مجھے اس نے کہا ہے شاید

خدا کے خوف سے ڈرتا ہوں کیکن یاد رکھ بات جب حد سے بڑھی رسمیس اٹھا دی جا نئیں گ

آہ بن کے سانسوں سے نکل آؤل گا اور روکے گا تو آئھوں سے نکل آؤل گا بھول سے نکل آؤل گا بھول جاتا ہم جاتا آسان نہیں جاتا باتوں سے نکل آؤل گا باتوں باتوں بین باتوں سے نکل آؤل گا سارا حیرر سے منسوب ہوئے تو یہ حسرت ہی رہی ہم مجھی ایخ حوالے سے پکارے جاتے ہم مجھی ایخ حوالے سے پکارے جاتے

جہاں بھی جانا تو آنکھوں میں خواب بھر لانا پہلے کیا کہ دل کو ہمیشہ اداس کر لانا

2016 )) 249 (( 15

اب سیل بلا چاہے گزر جائے جدھر سے
میں گھر ہی بناتا نہیں طوفان کے ڈر سے
راحیلہ فیصل ---ہم ہم ہم می کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام
وہ قبل بھی کرتے تو ہیں جرچا نہیں ہوتا

اس زندگی میں اتنی فراغت کے نصیب اتنا نہ یاد آ کہ سخھے بھول جا کیں ہم

محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں ہیہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا آمنہ خان ۔۔۔۔ راولپنڈی میں میں کھی ہوئی اک سچائی مجھے جانے والے جانے ہیں میں نے کن لوگوں سے نفرت کی اور کن لوگوں کو بیار دیا

ہمیں بچھانے کو اندر کا طبس کافی ہے ہم مزاجوں کا احسان کم اٹھاتے ہیں

علم نے کرب اضطراب دیا کس قدر برسکون تھی تادانی صابرہ سلطانہ ---- کراچی اندھیروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والو اجالوں کا بس نظر بڑا تاریک ہوتا ہے

یوں ہی تو شاخ سے ہے گرانہیں کرتے بچھڑ کے لوگ زیادہ جیا نہیں کرتے

میرے لہو میں کھلے ہیں تیرے ہجر کے پھول کب آئے ان پہ تیرا موسم وفا دیکھیں منا کا کا کا بیسکر بزے عدادتوں کے ، وہ آبگنے سخادتوں کے دل مسافر قبول کر لے ، ملا جو کچھ جہاں سے تو ہم نفس ہے ، نہ ہم سفر ہے ، کسے خبر کہتو کدھر ہے میں میں سے مکال مکال سے میں شکیس سے مکال مکال سے اصفہ نعیم ۔۔۔۔ فورٹ عباس اس نسل کا ذہن کمٹ رہا ہے اس نسل کا ذہن کمٹ رہا ہے انگلوں نے کٹائے تھے فقط سر انگلوں نے کٹائے تھے فقط سر

کیا برا ہے کہ میں اقرار محبت کر لوں لوگ ویسے مھی تو کہتے ہیں گناہ گار مجھے

م خت جل پیمذاب دت تھی ندبرگ جا گئے نہ بھول آئے ہمار وادی سے جنتے پنچھی ادھر کو آئے ملول آئے اصول آئے ہوار آئے اصول آئے فرینداسلم ۔۔۔۔ میاں چنوں کون رہتا تھا نہ جانے اس جا خواہشیں نقش ہیں دیواروں پر خواہشیں نقش ہیں دیواروں پر

یہ نہ ہو شہر میں کہ تنہائی کے مجرم تھہرو دل ملیں یا نہ ملیں ہاتھ ملاتے رہنا میں ہمیشہ کی طرح سچی ہی کہوں گا عارف تم ہمیشہ کی طرح سجی زہر بلاتے رہنا

ہم آزما کے اب اپنی انا دیکھتے ہیں مہین آزما کے اب اپنی انا دیکھتے ہیں مہین آفریدی ---- ایبٹ آباد مہین آفریدی خوشبو ہے مہیکتی تھی بچھلتی ہوئی آگ کھول ایسے بھی تو موسم سفاک ہیں تھے کھول ایسے بھی تو موسم سفاک ہیں تھے

سال کی مہلی کرن کے ساتھ پھر جاگا ہے دل کا میں طلب اس کے برس مل جائے تو

2016 ) 250 (Lin

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں مارے کو ویس سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





ڈھک کر ہلکی آئے پر پائے منٹ تک پکا کیں، شملہ مرچ، ٹماٹر، ٹماٹو پیسٹ، مکی کے دانے اور یگانو پاؤڈر ، دھنیا پاؤڈر، نمک اور سیاہ مرچ باؤڈر شامل کر کے چیچ چلا کیں اور ڈھکن ڈھک کر مزید ہیں منٹ تک پکا کیں، گوشت جب اچھی طرح ملک کل جائے تو اسے سوس پین سے نکال کر ہڈی اور اسے سوس پین منٹ کر کیں اور اسے سوس پین منٹ تک پکا کیں، ڈھک کر دھی آئے پر تین منٹ تک رہاں وال کر آمیز ہے کے ساتھ کمس کریں، ڈھک کر دھی آئے پر تین منٹ تک برونگ باول کر وہی آئے پر تین منٹ تک سرونگ باول میں نکال کر ہرا دھنیا سے گارنش کر کے سروکریں۔

مرغی آدھاکلو
(بون لیس کیوبز میں کاٹی لیس)
ادرک (بار کیک کی ہوئی) ایک چائے کا جج چہ سرکہ ایک کھانے کا جج چہ شویا ساس ایک کھانے کا جج چہ فابت لال مرچ دی ایک کھانے کا جج پہر ایک کھانے کا جب کہ کاٹی لیس)
مونگ چھلی آدھا کپ مونگ چھلی آدھا کپ تیل آدھا کپ پیاز ایک عدد ایک عدد (سلائس کاٹ لیس)
شملہ مرچ ایک عدد ایک عدد (شیخ نکال کر کیوبز کاٹ لیس)

چکن اینڈ کارن سوپ چکن لیگ پیس دوعدد (صاف کر کے دھولیس) چوتھا کی کب روجھا ئے کے پیچمچے ایک کھانے کا چمجہ ایک عدد (حجیوئے سائز کی) مرعی کی سیختی ڈ ھائی *ک*پ شمله مرج ایک عدد (حجیوٹے سائزی) ( بنج نکال کر ہار یک چوپ کرلیں ) ثماثر دوعرد (بڑے مائز کے) (چھلکاا تارکر ہاریک چوپے کرلیں) دو جائے کے تاتمج ثماثر پبیث ایک کپ (ایلے ہوئے) ایک چنگی ایک چنگی مکئی کے دانے ادريگانويا و ڈر دهنيا ياؤزر چوتھائی جائے کا جمجیہ حسب ذا كقه حسب ضرورت ساهمرج ياؤذر حسب پیند(چوپ کیا ہوا) برادهما

سوس بین میں تیل اور کھن ڈال کر گرم کریں اور اس میں پیاز ڈال کر فرائی کرلیں، اس کے بعد اس میں چکن چیں ڈال کر چچچ چلائی اور موشت کی رنگت کولڈن برادئن ہو جانے تک فرائی کریں، میدہ ڈال کر چچچ چلائیں اور دومنٹ سیک فرائی کریں، فرائی کرنے کے بعد مرغی ک





ئے )ایک سو پیجاس گرام آ دھاکلو مشروم (سلانس کیے ہو بند حموجهمي (باریک کاٹ لیس) آدهاكلو ( قاشيس كاث ليس) ایک کپ چلی ساس ایک کپ ليمول كارس آ دھا کی مركه *ڈیڈھ کی* كارن فكور ابك عدد ہری پیاز (سلائس کاٹ لیس) تین کھانے کے جھیج للحرجهي انٹرے (پھینٹ لیں) د*ل عد*د

سوب بنانے کی تیاری میں اہم مرحلہ مرعی کی بینی بنانے کا ہے، بینی یا کچے کھنٹوں میں تیار ہو ک ،اس کے لئے ایک برتن میں سات کپ بالی ڈالیں اور ہڈیایں ڈال کر بھنی تیار کرنے کے گئے ر کھ دیں، یا چ کھنٹے تک مینے دیں، اس کے بعد ہڈیاں الگ کرکے بینی جھان لیں، اس میں نمک، چائنیز نمک، جبنی، چلی ساس، سفید مرچ یا و ڈر اور سرکہ ڈال کر دی، بندرہ منٹ تک یکا نئیں، ایک پیالے میں کارن فلور میں یائی شامل کر کے اچھی طرح مکس کرلیں ، پچھ دیر بعد مشروم، گاجر، بند گوبھی، مرغی، جھینگے اور تھینٹے ہوئے ایڈے آہتہ آہتہ سوب میں شامل کر سے جیجیہ چلائیں اور چولہا بجھا دیں، مزے دار ہاے اینڈ ساورسوپ تیار ہے،سرونگ باؤل میں نکال کر بند کوبھی اور ہری بیاز کے سلائس سے گارکش کر کے چلی گارلک سویں ہے ساتھ سر دکریں۔ . اسیانسی و پنجی تیبل سوپ

مرغی کی بیخنی ڈیڑھ کپ جلي سوس ایک میائے کا جمیہ كارن فلور ایک کھانے کا جمجیہ ( دوکھانے کے عجمجے پائی ملاکر آمیز بنالیں ) حسب ذا كقهر

مرغی کے گوشت میں سرکہ، سویا ساس اور نمك لكا كرتمين منت تك كے لئے ركھ دين، ايك سوس ببین میں تیل گرم کر کے مونگ پھلی فرائی کر لیں اور پلیٹ میں نکال کیں \_

اس کے بعدای تیل میں پیاز ڈال کرفرائی کریں اور اس میں ادرک،مرغی کا گوشت ڈ ال کر فرائی کریں، گولڈن ہو جائے تو سیخنی، چکی ساس ، لال مرح ڈال کرہلگی آنچے پر پکا ئیں، جب مرغی کا حکوشت کل جائے تو کارن فلور کا آمیزہ ڈال ذیں ، ساتھ ہی شملہ مرچ اور فرائی کی ہوئی مونگ مچنگی ڈال کرمسلسل جیجہ جلاتی رہیں، گاڑھا ہو جائے تو سرونگ ڈش میں نکال لیں۔

مونگ بھلی ہے گارکش کر کے نو ڈلز یا فرائیڈ رائس کے ساتھ مبر وکریں۔

باٹ اینڈ ساورسون

مرغی کی ہڈیاں (ابال كرريشي كرليس) در مر در مرکو (اباّل کرچوپ کرلیں)

ایک سو پیاس کرام حسب ذاكقه جارجائے کے <del>تاق</del>یح دوکھانے کے چھچے. ایک چٹکی ایک چٹکی سفيدمرج بإؤذر نارجی بیا سرخ رنگ

) 252 ( January

اشياء

مزے دار اسپانس ویکی میٹن سوپ سردنگ و کا یا میں نکایس اور ہرا رهنا ہے گارش کرے مرد چکن (بقیر بڈی کے) وون کے (ابال کرچیونے تکزیے کریں) آلو (اہال کرچھوٹے تکمزے کرلیس) مخاجر تمن عدد مٹر(الجے ہوئے) ایک پیال رد نفرز (حجبونے مُمَرِّے کرلیں جینی اور بمول جیمرِّے ایس) (جبونے مُمرِّے کریس جینی اور بمول جیمرِّے ایس) بالن ایبل سلائس (حجبوئے مگڑے کرلیں) محطے بازام بھنے ہوئے مستن جو رضرن ( دبکٹر نے کرلیں ) دس دائے ( گرم بانی میں مجھوکرتو ہے کے او برمجون لیس ) ناز وکرتیم ایک پیان سفید مرج ایس ہوگی ایک جائے گا جم پہ نمک حسب زائنه چینی آدها کهانه میمیم (وائنٹ ساس بٹانے کے لئے) میده تیمن کھانے کے پہلے مين بيالي سفيدمرچ (لپس بوئي) ايك جائے كا ججحه آ دھا ھا ۔ کا تجھے حسب ذا كته ب معلی دیگی می کون اول کر ایا گرم کریں پهرميده ژال کر بعون ليس، دينجي ننج ايارليس،

ا یک ندر د ایک عرز ا یک ندد ( تیھو نے سائز کا) کدو بیاس گرام آلو ایک عدد مکھن دو گھانے کے تا ادرک بیسٹ آدھاجائے کا ج دوکھانے کے <del>تاق</del>یح آ دها جائے کا جمجہ دارجيني ياؤزر جوتها ألي حاسبة كالجمجيه ہری پیاز چوپ کی ہوئی ایک کھانے کا جمجیہ سبزی کی سیحنی ک حيار كب د دکھانے کے تیجے بادام ( ہوا ئیاں کٹی ہوئی ) تازى لال مرج أيك عرد ( نیج نکال کرچوپ کرلیں ) ا یک طائے کا چھ سبر کوکونٹ کریم نمک آ دها کپ حسب ذاكقه حسنب ضرورت ساەمرىچ ياۋۇر برادهنما حسب ضرورت (گارٹش کے لئے)

بیاز کو چوپ کرلیں، شلج کدواور آلوکوچیل کر درمیانے سائز کے کلؤے کا ہے گئی، سوس پین میں ملصن گرم کر ہیں اوراس میں بیاز ڈال کر علی اس کے بعدائ میں شامج، کدو اور آلو ڈال کر تین چار منت تک فرائی کر ہیں، اس کے بعدائ فرائی کر ہیں، اس کے بعدائ فرائی کر ہیں، اس میں ادرک، دار چینی یاؤڈر، بری مرچ، نمک اور سیاہ مرچ پاوڈر ڈال کر کمس نری مرچ، نمک اور سیاہ مرچ پاؤٹر ڈال کر کمس دوران مسلسل چچہ چاائی جا نمیں، سنری کی تینی، اس بادام، لال مرچ اور شکر ڈال کر چیمہ چاائیں اور دوران مسلسل جی چائی ہا آئی کے بریکا کمیں، سنری کی تینی، دوران مسلسل جی جا اور شکر ڈال کر چیمہ چاائیں اور بیلی آئی پر دیل کر ہیں، سنریوں کے بادام، لال مرچ اور شکر ڈال کر چیمہ چاائیں اور دوران مسلسل کر ہیں، سنریوں کے بادام، لال مرچ اور اس میں کوکونٹ کر بم شامل کر ہیں، مزید اور اس میں کوکونٹ کر بم شامل کر ہیں، مزید اور اس میں کوکونٹ کر بم شامل کر ہیں،

2016 253 ( 15

## چکن اینڈ کا رن سوپ

چکن لیگ چیں دوعدد (صاف کرکے دعولیں) چوتھائی کپ روجائے تھے چھیے روجائے تھے جھیے ایک کھانے کا جمجہ ایک عدد (حجبوٹے سائز کی 🕻 مرغی کی سخنی و هائی کپ شملهمرج ایک عدد (جیمونے سائزی) ( نیج نکال کربار یک چوپ کرلیس ) ثماثر دوعرد (بڑے مائز کے) (چھلکااتار کرباریک چوپ کریس) دوجائے کے تیجے نمائر پییث ایک کپ (ایلے ہوئے) ایک چنگی ملئ کے دانے ادريكانو ياؤور چوتھائی جائے کا جمجیہ دهنيا ياؤژر نمك حسب ذا كقه حسبضرورت ساهمر چ پاوُڈر ب پيند(چوپ کيا موا) ہرادھنیا

سوس بین میں تیل اور مکھن ڈال کر گرم کریں اور اس میں پیاز ڈال کر فرائی کرلیں ، اس کے بعد اس میں چکن پیس ڈال کر چجیہ چلائی اور محوشت کی رنگت کولٹرن براؤن ہو جانے تک فرانی کریں ،میدہ ڈال کر چجیہ چلا میں اور دومنٹ بک فرانی کریں، فرانی کرنے کے بعد مرکی کی یجنی ڈال کرایک مرتبہ ابالیں ،اس کے بعد ڈھکن دُ هك كرالكي آج برياج منت تك يكانيس، شمل مرج، ثماثر، ثماثو پیدث، مکی کے دانے اور بگانو يادُدُر، دهنيا يادُدُر، نمك اور سياه مريح يادُدُر شامل کرے چی جلائیں اور ڈھکن ڈھک کرمزید بين منك تك يكالين، كوشت جنب الجمي طرح

کل حائے تو اے سوس بین سے نکال کر بڑی الك كرك باريك ريشة كريس اوراب سوس پین میں ڈال کر آمیزے کے ساتھ مس کریں، وهمکن وهک کر دهیمی آیج پر تمن منت تک یکا ئیں، مزے دار چکن کارن سوپ تیار ہے، سرونک باول میں نکال کر ہرا رصنیا سے گارکش کر کے سروکریں۔ بآث اینڈ ساورسوپ

اشاء مرفی کی ہڑیاں ا يك كلو (ابال كرريش كريس) مجصنكم (ایآل کرچوپ کرلیس) ایک سو بچاس گرام ليليني نمك حسب ذا كقهر عارط کے کھیے حائنيز نمك دو کھا نے کے <del>پی</del>کیج ایک چنگی سفيدمرج باؤدر نارجی یا سرخ رنگ

مرغی کے گوشت میں سر کہ، سویا ساس اور تمك لكاكريس منيث تك كے لئے ركھ دس، الك سو*ں پین میں تیل گرم کر کے موتک پھ*لی فرائی محمر لیں اور پلیٹ میں نکال کیں۔

اس کے بعداس تیل میں پیاز ڈال کر فرائی تحریں اور ایں میں ادرک ،مرعی کا کوشت ڈ ال کر نرائی کریں، کولٹرن ہوجائے تو یخنی، چلی ساہی ، لال مرج وال كربلكي آئج يريكائيس، جب مرغى كا موشت كل جائے تو كارن فلوركا آميزه وال دیں، ساتھ، ی شملہ مرج اور فرائی کی ہوئی مولک عجلى دال كرسلسل جي جلالي ربين، كارما مو جائے تو سردیک ڈش میں نکال کیں۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

2016 254 (Link





السلام علیم ! آپ کے خطوط اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر ہیں، بہت سی دناؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ۔

ليحيُّ 2015ء كا سفر مجمي تمام موا، وقت ال طرح روال دوال رہتا ہے، گزرتے دن، مہینے إدرسال تاريخ كاحصيه بنتيج جاتيج بين ، تاريخ جو بمحی باعث غبرت اور بھی قہم وشعور عطا کرلی ہے مگرصرف ان کو جوغور وفکر کرنے ہیں اور سرا تھا کر جينے كى خواہش ركھتے ہيں اور صرف اينے كئے نہیں دوسروں کے لئے بھی سوچے ہیں، کیونک<sub>ن</sub>ہ مرز ، نے ہوئے انوں کا شا، اور آنے والے دنوں کا حساب ہی تو مقصد حیات نہیں، زیست کے اس سفر میں آب میادیکھیں کہ آپ نے کیا محویا اور کیا بایا، سونینے کہ زندگی کے اس سور و زماں میں آپ نے کیا کیا حاصل کیا ہے، وقت اورموقع كاكتنا فاكده امحمايا اور بجركزرے وقت کے زیاں کے حساب کرکے موجودہ وقت کو ضائع نہ کریں کیونکہ جو بل گزر سے انہیں گزرنا تھا، زندگی سے اس سنگ میل بر ماضی ایک مختصر یاد داشت اورمستقل ایک برا سوالیه نشان ہے، آنے والی کل بردہ غیب میں چھپی ہے لین بہترین عمل کے مستقبل کوروشن بناسکتے

نیاطنوع ہونے والا سورج بہت ک امیدول اور آرزوں کا پیغام کر آیا ہے، ایک فی کر م سے آئے بردھیں اور ایخ آنے والے

کُل کو کامیاب بنائیں، یاد رکھیں اشد تھ فی ان لوگوں کی مدد کرہ ہے جو زندگی کے نشیب وفر ز سے گزرتے ہوئے اپنے جایات کو درست سست لے جاتے ہیں۔

اپنابہت ساخیل رکھے گا اور ان کا بھی جو
آپ کا خیال رکھے ہیں آپ سے محبت کرتے
ہیں،خطوط کی محفل میں جانے سے پہلے ہمیشہ ک
طرح درود شریف، کلمہ طیبہا در استخذار کے درد
کے بچول بھیرتے ہوئے جیتے ہیں۔

یہ بہا خط ہمیں خانبوال سے رافیعہ عظمت کا ما ہووا بن رائے کا اظہر رچھ جار گروی ہیں۔

مال کا آخری شارہ رسمبر کے پہنے منتے میں ہی مل گیا ہ ہنتش خوابصورت ہونے کے باوجورہ ل کو بھایا نہیں ندجانے کیوں؟

" کی امیرت افروز باتوں ہیں مردار تحمود صاحب کی امیرت افروز باتوں ہے مرد دھنے حمد و نعت اور باتوں ہے مرد دھنے حمد و نعت اور بیارے باتوں سے مستفید ہوئے ، ماشاء الله سید افتر ہز کے بیس دین کا انمول خزانہ ہے جو وہ حتا کے صفحات کے ذریعے ہم کک منتق کرد ہے ہیں جزاک الله۔
"انشاء نامہ" اس مرتبہ انشاء جی نے اپنے اشعاد کے ذریعے ہیں جزاک الله۔

خوب ''ایک ون هنا کے ساتھ''فرزانہ صلابہ اپنے انتہائی مختصر تعارف کے ساتھ آئیں، آئے سفی ت ملنے اور بے ساختہ چو کئے بجنالا کیوں؟ جی جی آم

2016 255

**Geotion** 

سہاس گل''بریکنگ نیوز'' لکھ کر اداس کر دیا، شانہ شوکت کا افسانہ''باد صبائفہر جائے'' اور سونیا چوہدری کا''بھیگا دیمبر'' بے حدیبندآ ہے۔

پوہروں ہیں ہیں اور ہوں کوشش کی ، عالی ناز
معذرت کے ساتھ آ ب کے افسانے میں کوئی ربط
ہی نہیں تھا انہائی بور تحریر تھی آ پ کی ، مستقل
سلسلوں میں حاصل مطالعہ، بیاض ، ڈائری اور
رنگ حمنا میں ہر ایک نے بہترین تحریریں اور
اشعار بھیجے ، جبکہ دستر خوان سوپ سے سجا سردی کی
شدت کوئم کر رہا تھا۔

رانیع عظمت کسی ہیں آپ؟ آپ سے نون

ربھی بات ہوکی تھی تب بھی اچھا لگا تھا اور آج

آپ کا خط بڑھ کر بے حد اچھا لگا، دعمبر کے
شارے کا ٹائنل آپ کو اچھا نہیں لگا اچھا ہونے
کے باوجود بہ جان کر ہمیں افسوس ہے، انشاء اللہ
آئندہ ٹائنل مز بد بہترین بنانے کی کوشش کریں
گے، دسمبر کے شارے کی تحریوں کو پہند کرنے کا
شکریہ آپ کی رائے ہمارے لئے بے حد اہم
ہوتی ہے آپ نے کسے سوچا ہم اسے ردی کی نظر
کریں گے، مستقل سلسلوں کے لئے جو تحریریں
آپ نے بھیجی ہیں انشاء اللہ وہ اگلے ماہ شائع
ہوں گی، آپ کی قیمتی رائے کے انتظر رہیں گے

سریہ یاسر: کراچی سے کھتی ہیں۔
دہمبر کا شارہ تھوڑا سالیٹ ملا، کین جب
تمام رائٹرز کے ناموں پرنظر پڑی تو دل خوتی سے
جھوم اٹھاسب ہی میری پہند یدہ رائٹرز ہیں، کمل
ناول سے لے کر ناولٹ اور افسانے سب ہی
بہت شاندار تھے، مستقل سلسلوں کے تو. کیا ہی
کے، ساری رائٹرز بہت محنت سے کھتی ہیں اس
لئے ان کا حرف حرف سیدھادل میں اتر تامحسوں
ہوتا ہے، رسالے کا بہترین معیار ایک ڈھیروں

مریم کانام دیکھ کر''واہ کیا بات ہے نوزیہ آپی آپ كى ' أيك مرتبه كارآب كى بدولت أم مريم كا ناول پڑھنے کومل رہا ہے، ناول کا نام بے حد خوبصورت ہے، جہلی قسط ہی انتہائی شاندار ہے، اگر چہ ابھی کہاتی واضح نہیں ہوئی ،لیکن کہانی کا تا نا بہت خوبصورتی سے بنا گیا ہے، شدت سے دوسری قسط کا انظار ہے، سدرہ املتی کا ناول ''اک جہاں اور ہے''اک جہاں کی سیر کروا کر اب منزل کے تریب ہے، بے حد جامع اور دل میں ازنے والی سدرہ کی میگریر، اس میں شامل ہر کر دار نے پڑھنے والوں کوایئے سحر میں جکڑ رکھا ہے، سدرہ جی جاری طرف سے اتن اچھی تحریر لکھنے پر مبارک ہاد قبول سیجئے ، نایا ب صاحبہ گیارہ ماہ ہے آپ ہمیں "بربت کے اس بار لہیں" دِ مِلْکھنے کا کہددیتی ہے اور ہم ذوق وشوق سے دیکھ بھی رہے ہیں پلیز اب آپ ہمیں بنا دیجئے کہ آخراس بارے کیا؟ اگرچہ گیارہویں قبط میں کہائی مجھ او بن ہوئی ہے لیکن ابھی بھی مجھ لاشکی ہے، ممل ناول میں صاعقہ عاطف ایک نیا نام د مکھ کرآ کے بڑھنا جا ہا مگر پھر چندلائن بڑھ کر ہی بوری تحریر برا صفے پر مجبور ہو گئے ، ٹائٹل ' محبت میں بھیکتاموسم' بھیے رہوھتے ایسے آس یاس بارش کی کن من محسوس ہوئی ، کہانی بے حد جاندار تھی ہر كردار اين جگه بهترين اور برفيك تها، صاعقه عاطف آپ کو پڑھ کرایک کھے کواحساس نہیں ہوا كه آب نئى مصنفه بيل پليز حنا سے اينا رابط استوارر کھئے گا،سعدیہ عابد کا''اعتبار کچھمحبت کا'' ململ ناول بھی احیما لگا، ناولٹ میں مبشرہ ناز کی تحریر ہے حدید آئی، کافی عرصے کے بعد آئی ہے مبشرہ ، فرح طاہر کی تحریر'' خواب خواہش اور آرزو و كوئي خاص تاثر نه چهورسكي ، يبلا حصه تو كولى خاص نبيس بقيه آھے ديکھتے، افسانوں ميں

2016 256 (

محنت کا منہ بولتا جب دعا ہے کہ اللہ آپ کو مزید کامیابیاں و کامرانیاں فرمائے، ویے جھے آپ سے ہوئی آپ سے جب کہ میری آپ سے جب بات ہوئی تو آپ نے دیمبر کا بتایا کہ میری جھوٹی میں کوشش جو میں نے بہت بیار ہے آپ کو جھوٹی کی اس لئے فور انظار کیا دیمبر کے شارے کا شارہ ملتے ہی جب کھولاتو ابنا تام نہ یا کے دل بہت اداس ہوا، اب امید ابنا تام نہ یا کہ جنوری کے شارے میں جگہ ضرور دیں گی، ایک اور بات پوچھنی ہے کہ میں جگہ ملے تو دو تین گی، ایک اور بات پوچھنی ہے کہ میں جگہ ملے تو دو بین گی، ایک اور بات پوچھنی ہے کہ میں جگہ ملے تو دو بین گی، ایک اور بات پوچھنی ہے کہ میں جگہ ملے تو دو بین قبط کا نا ولٹ لکھا ہے، اگر اس کو بھی جگہ ملے تو دو بین خط کے ساتھ میں نے اپنی شاعری بھی آئے دیا دہ بین کروا میں گی۔ انظار نہیں کروا میں گی۔

ماریہ یاسر خوش آمد بد حنا کے شارے کو بہند کرنے کا شکر ہیں، آپ کی تحریر انشاء اللہ جلد شاکع ہوگ ناولٹ ضرور جھیجیں قابل اشاعت ہوا تو ضرور شاکع ہوگا، ناولٹ کی ایک کالی اسپ یاس رکھیں اور اصل ہمیں بھیوا ئیس نا قابل اشاعت تحریر واپس نہیں کی جاتیں، آپ کی آمد کا شکر ہیں۔ منعم اصغر: ڈیرہ غازی خان سے لکھتے ہیں۔

مسلم اصغر: ڈیرہ غازی خان سے لکھتے ہیں۔
فوزیہ آپی اور حنا کے تمام اسٹاف کو میرا
سلام قبول ہو، ویسے تو حنا ہر گھر کے لئے مگراس
میں حصہ صرف خوا تین لے سکتی ہیں، میں خود بھی
رائٹر ہوں مگر مطالعہ بھی میرا جنون ہے تو ہر ماہ
ہارے بال آٹھ ماہنامہ آتے ہیں جن میں حنا
ہیں شامل اور میرا فیورٹ بھی حنا ہے۔

تواس بارحنا پانچ کوبہترین ٹائٹل کے ساتھ ملا، پچھ باتیں ہماریاں پڑھ کرسب سے پہلے اُم مریم کو بڑھا، سارٹ ہی زبردست تھا غانبہ کا گروار بہت اچھا تھا، اُم مریم کا تو اپنا ہی منفرد اگروار بہت اچھا تھا، اُم مریم کا تو اپنا ہی منفرد

اور ہے ' میں واقعی ایک جہاں اور ہے سدر ق نے كيالفظول كاجال بيجهاما مواهد كمرجس مين قارى الجھتا اور اس کی بھول بھلیوں میں کھوتا جاتا ہے سدرة آنی بردی خوبصور لی سے ناول سمیث رہی ہیں، پھر آئے نایاب کی طرف تو بہت معذرت ہے نایاب جی کہ بالکل مزہ نہیں آیا، آپ میری فيورث رائرين آب پليز ايخصوص اندازيس آئیں، افسانوں میں سب ہی خویب تھے، سونیا کے افسانہ نے خاصا متاثر کیا واقعی بے جان اینٹوں میں عورت ہی جان ڈالتی ہے، شانہ شوکت بھی بہت احیھا متھتی ہیں اور سہاس کل کی تو بات ہی اور ہے ، لا جواب رہے سب ، اعتبار کے کچھ رنگوں کا اور خواب، خواہش آرز د دل کو چھو کئے، باقی دو بھی اچھے تھے، فرزانہ حبیب سے ملا قات المجھی کئی خاصی سادہ لکیس ماشاء اللہ، باقی سلسلے بھی لا جواب تھے۔

منعم اصغر خوش آمد بداس محفل بین، دسمبر کے شارے کو پہند کرنے کاشکر بد، ماہنامہ حنا گھر کے ہر فرد کے لئے ہے اس لئے سب کی دائے ہمارے لئے اہم ہے، ہم آئندہ بھی آپ کی رائے رائے کے منتظر دہیں گے شکر بید۔

روشانے گل: کی نامعلوم مقام سے ای میل موصول ہوئی ہے وہ تصی ہیں۔

حنا بے حد احجا ماہنامہ ہے، جھے بے حد پندہے میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالی اسے مزید کامیابیاں عطا کرے آمین ۔

کامیابیاں عطاکرے آمین۔
آئی جھے آپ سے فرنائش کرنی ہے کہ آپ
پلیز حنا بیس عمیرہ احمد اور نمرہ احمد کی تحریب شائع
کیا کریں، اُم مریم کا نیا سلسلے وار ناول دیکھ کر
ہے حد خوشی ہوئی، سدرہ آئی کے ناول ''آک
جہاں اور ہے'' بھی مجھے بے حد پہند ہے، سدرہ آئی کے والد کی مغفرت کے لئے بہت سی

عابرمحود: ملكه بانس سے لكھتے ہيں۔

سال 2015ء کا آخری شارہ دسمبر کی اداس رتوں کی ایک اداس شام کو دبیرہ زیب سرورق کے ساتھ سجا ملا ،جلدی ہے اشتہاروں کو بھلا تکتے ہوئے انکل سر دار محمود کی مسحور کن با تنبس پڑھیں جن میں ہمیشہ کی طرح سجائی اور جاشن طوند تھی ہوئی تھی، حمد و نعت اور پیارے نبی کی پیاری باتیں پڑھ کر دلی طروات محسوس ہوئی، فرزانہ حبيب كالمخضر مكر جامع انثرويو يرثه هاكر دلى راحت محسوس ہوئی طویل تحریروں میں اس بار''دل كزيده''ام مريم ،''محبت ميں بھيگٽا موسم' صاعقه عاطف، '' خُوابُ خوابش اور آرز وَ' فرح طاهر، ''بریکنگ نیوز'' سباس گل،''متیری جاہت کے رنام''سیما بنت عاصم ،''اک جہاں اور ہے''سدرۃ المنتی ہے حدیسندآ تیں ، رائٹرز کومبار کباد پیش کرتا ہوں، میری ڈائری سے آمنہ خان، حنا شاہن، آسیه فرید، عزه فیمل، نور انور، سارا حیدر اور ساجده احمر كا انتخاب دل كو بهايا آخر ميس ينج سال کی آمد حنا کے شاف، قارئین اور رائٹرز کے ٹام ڈھیروں پرخلو*ص دعا نیں۔* 

ہوائی عابد محمود بہت شکریہ آپ کی بہندیدگ کا، آپ کی رائے ان سطور کے ذریعے مصنفین کو بہنچائی جارہی ہیں، آئندہ بھی آپ کی قیمتی رائے کے منتظرر ہیں گے شکر ہیں۔

公公公

ڈھیروں دعا میں۔ روشانے گل شکریہ آپ کی رائے کا ، آئندہ جب بھی میل کریں یا خط تکھیں اپنے شہر کا نام ضرور تکھیں شکریہ۔ کوٹر ناز: حیدر آباد ہے تھتی ہیں۔

آئی جی خوش آمدید کہتے کہ پہلی ہار آپ کی معفل میں شامل ہو رہی ہوں امید ہے کہ میں اب ہے حکہ میں اب ہے حنا کی فیملی کا حصہ بن جاؤں گی تجرے میں میں صرف یہی کہوں گی کہ حنا میں دلچین کا تمام تر موادموجود ہے افسانے سبی سبق آموز اور ناول ناولٹ دلچیس ہوتے ہیں کسی کہانی پر تجرہ نہیں کروں گی کیونکہ ماہ دسمبر کا حنا ابھی تک ملانہیں اب دسمبر کا پڑھنا تو تجرہ بھی اسی پر کروں گی انشاءاللہ۔